

عَلَى **الرَحِيةِ فِي مِكِ مِنْ الْحِرْمِ مُرْتَكِيدَ مِنْ الْحِرْمِ** الْمُرِيرُونَ مِنْ مِنْ الْحِرْقِ مِنْ الْحِرْقِ اللَّهِ فِي اللَّهِ الْحِرْقِ اللَّهِ اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّ

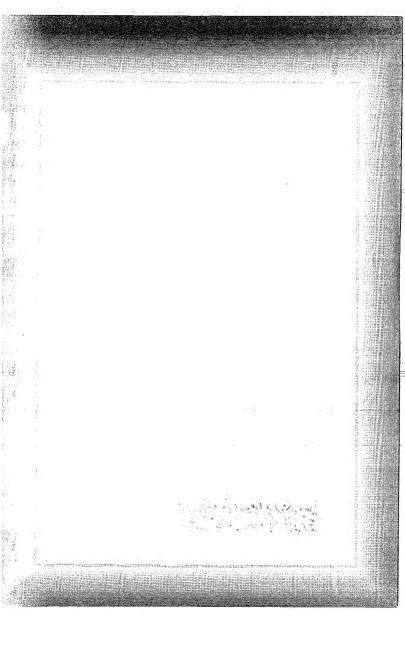

صديث كربلا

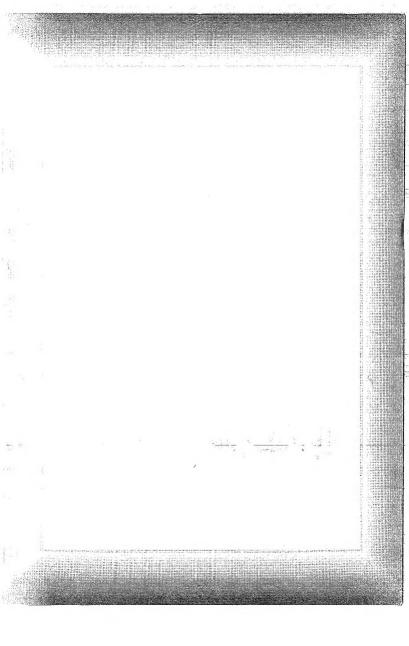



### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

نام كتاب : حديث كربلا

مصنف علامه طالب جو ہری

اشاعتِ جِهارم : ۱۱۰۲ء

كمپوزنگ : مزمل شاه

اشر مولانامصطفیٰ جو ہراکیڈی، کراپی

طباعت : سيدغلام اكبر 03032659814

قيت : ١٥٥٥روپير

#### رابطه

فليث نمبر 1، آصف پيلس، بي -الس ١١، بلاک ١٦ فيدُول بي امرياء کراچي، پاکستان فون: ٢١- ٢١٧٥ - ٢١٠ موبائل: ٣٣٢- ٢١٢٧ - ٣٣٠٠



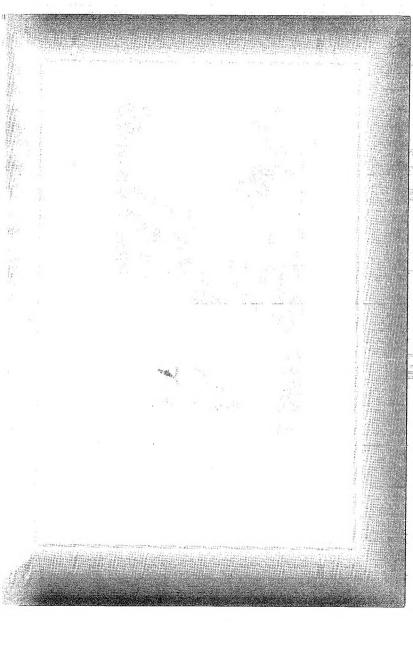

# فهرست

|      | حرفبيآ غاز                                                                                                              |       |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 1    | تواريخ                                                                                                                  |       |      |
| ۲    | مقاتل                                                                                                                   |       |      |
| 4    | مجالس                                                                                                                   |       |      |
| A :  | اختلاف کے اسباب                                                                                                         |       |      |
| ۸.   | متون كامسكله                                                                                                            | ~ ~ ~ |      |
| 11   | كربلاكي روايت                                                                                                           | 171   |      |
| 142  | حفرت امسلمه                                                                                                             |       | 11 2 |
| 10   | حضرت عاكشه                                                                                                              |       |      |
| 14   | عبدالله بن عباس                                                                                                         |       |      |
| IZ   | الس بن حارث                                                                                                             |       |      |
| 1/4  | امير الموشين على                                                                                                        |       |      |
| 14 - | المام حسن بين على                                                                                                       |       |      |
| 19   | امام حسین بن علی                                                                                                        |       |      |
| tr   | صلح اورحسين كاموقف                                                                                                      |       |      |
| ro   | شهادت امام حسن                                                                                                          |       |      |
| ra   | امیرالمویین می<br>امام حسین برن علی<br>امام حسین برن علی<br>صلح اور حسین کاموقف<br>شهادت امام حسن<br>بزیدکی و کی عهد بر |       |      |

| 14   | مغیره بن شعبه           |  |
|------|-------------------------|--|
| ۲۸   | امام حسين كاموتف        |  |
| ۳•   | اميرشام كاخطاور جواب    |  |
| ra   | نشرفضائل                |  |
| ام   | یزید کی حکمرانی         |  |
| . 44 | مدينه سيسفر             |  |
| ۲٦   | قصاص عثمان              |  |
| ۲۳   | مطالبدبيعت              |  |
| 12   | مروان بن حکم            |  |
| ۵۲   | مدینه کی آخری رات       |  |
| ۵۳   | قبررسول پرحاضری         |  |
| ۵۴   | مروان سے ملا قات        |  |
| ۵۵   | شب وداع                 |  |
| ۲۵   | والده اور بھائی سے رخصت |  |
| ۵۷   | تيسر او داع             |  |
| ۵۷   | محد حفیة کی آمد         |  |
| ۵۸   | وصيت نامه               |  |
| ۵۹   | جناب امسلمه سے رخصت     |  |
| ٧٠   | كتب ووصايا              |  |
| וד   | عمراطرف                 |  |
| ۲۱   | چارین عبدالله انساری    |  |
| 41   | خواتین کی گریدوزاری     |  |
| ۲۲   | سفر کی تیار ی           |  |
| 44   | فرشتوں کی آید           |  |
| Alt  | جنوں کی آید             |  |
| •    |                         |  |

| 72          | کد کی طرف                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| 49          | شا پراه عام پرسفر                                        |
| ۷٠          | اثا کے راہ                                               |
| ۷۰ -        | عيدالله بن مطيع عدوي                                     |
| ۷۱          | ورودِملّه                                                |
| ۷۲          | عبدالله بن زبير                                          |
| 41          | قبرغد يجركى زيارت                                        |
| ۷۲          | ابل بصره کی نام خطوط                                     |
| <u> ۲</u> ۳ | سليمان الجورزين                                          |
| ۷۵          | يز يد بن مسعود                                           |
| 24          | يزيد بن عبط                                              |
| <b>Z</b> Y  | کوفہ کی صورت عال                                         |
| ΔI          | مسلم بن عقيل                                             |
| Ar          | گریپُسلم                                                 |
| ٨٣          | خطريتيمره                                                |
| YA          | عابس كااعلان                                             |
| ٨٧          | مسلم كاخط                                                |
| ٨٧          | نعمان بن بشير                                            |
| ۸۸          | عيدالله بن مسلم حضرى                                     |
| ۸۸          | يز بير كار د <sup>ع</sup> ل                              |
| - 14        | شیعیان برید<br>ا                                         |
| ٨٩          | ا بن زیاد کوفیدگی راه پر<br>بانی بن عروه<br>شریک بن اعور |
| 91          | مانی بن مروه                                             |
| 97          | مشريك بن اعور                                            |
|             |                                                          |

| مسلم کی تلاش                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اہلِ کوفہ کی بےوفائی                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |
| ناسخ التواريخ ہے                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               |
| طوعہ کے گھر                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |
| مسلم كاخواب                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |
| دارالا ماره کے دروازے پر                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |
| دارالا ماره کے اندر                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |
| ابنِ زیادے گفتگو                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               |
| شها وت بانی بن عروه                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |
| ابن زياد كاخط                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |
| يزيد كاجواب                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |
| طفلان سلم                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |
| وضاحت                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                               |
| - Co (C)                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |
| قیام مکتہ<br>امام حمین کا نظ                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |
| قیام ملّه<br>امام شین کا خط                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |
| قیام ملّه<br>امامین کاخط<br>خطبه<br>محرحننید گفتگو                                                                                                                                                             |                                                                                                               |
| قیام ملّه<br>امام شین کا خط                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |
| قیام ملّه<br>امامین کاخط<br>خطبه<br>محرحننید گفتگو                                                                                                                                                             |                                                                                                               |
| قیام مکر<br>امام حین کا خط<br>خطبہ<br>محمد حذیہ سے گفتگو<br>روکنے والے<br>عبداللہ بن عمر<br>عبداللہ بن عمر<br>عبداللہ بن عمال                                                                                  |                                                                                                               |
| قیام ملّه<br>اماحیین کاخط<br>خطبہ<br>محمد حفیہ سے گفتگو<br>رو کنے والے<br>عبد اللہ بان عمر                                                                                                                     |                                                                                                               |
| قیام ملکہ<br>امام شین کا خط<br>خطیہ<br>محمد حننی سے گفتگو<br>رو کنے والے<br>عبداللہ بن عمر<br>عبداللہ بن عمال<br>عبداللہ بن عمال<br>اللہ بن عمال اللہ بن جمال                                                  |                                                                                                               |
| قیام مکر<br>اما حسین کا خط<br>خطبه<br>کردننید کشتگو<br>روکنوالے<br>عبدالله بن عمر<br>عبدالله بن عاب<br>عبدالله بن بیر<br>عبدالله بن بیر<br>ابن عباس اورائن زبیر<br>عمر بن عدار حن بن صارث                      |                                                                                                               |
| قیام مکر<br>امام حین کا خط<br>خطبہ<br>دوسے گفتگو<br>روکنے والے<br>عبداللہ بن عمر<br>عبداللہ بن عمر<br>عبداللہ بن ویر<br>عبداللہ بن ویر<br>عبداللہ بن ویر<br>عبداللہ بن ویر<br>عبداللہ بن ویر<br>عبداللہ بن طور |                                                                                                               |
| قیام مکر<br>اما حسین کا خط<br>خطبه<br>کردننید کشتگو<br>روکنوالے<br>عبدالله بن عمر<br>عبدالله بن عاب<br>عبدالله بن بیر<br>عبدالله بن بیر<br>ابن عباس اورائن زبیر<br>عمر بن عدار حن بن صارث                      |                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                | دارالاماره کے اندر<br>امین زیادے گفتگو<br>شہادت ہائی بن عروه<br>امین زیاد کا خط<br>بزید کا جواب<br>طفلان مسلم |

| Irq  | عمره بنت عبدالرحلن                        |  |
|------|-------------------------------------------|--|
| 1149 | عمره بنت عبدالرطن<br>عبدالله بن جعفر طيار |  |
| tri  | عبدالله كے خطاكا جواب                     |  |
| IM   | خطاورجواب                                 |  |
| ומיש | مکہ ہے روا نگی                            |  |
| 100  | منازل سفر                                 |  |
| IMA  | री                                        |  |
| 1177 | معجيم                                     |  |
| 102  | صفاح<br>وادر)عق <u>ت</u>                  |  |
| 16.8 | وادي عقق                                  |  |
| 16.8 | وادئ صفراء                                |  |
| 10+  | مريد<br>ذات عرق                           |  |
| اه!  | ذات <sup>ع</sup> رق                       |  |
| 100  | حاجر (نطن رسّه)                           |  |
| rai  | فيد                                       |  |
| 104  | اجتز                                      |  |
| 102  | خريميد<br>شقوق                            |  |
| 101  |                                           |  |
| 109  | فرزدق                                     |  |
| i¥±  | . 33,1,2                                  |  |
| 141  | ز ہیر قبن سے ملا قات<br>خبرشہادت مسلم     |  |
| 144  |                                           |  |
| 145  | تعلي                                      |  |

| 140  | ملم كى صاحب زادى  |
|------|-------------------|
| 149  | زباله             |
| 14+  | عبدالله بن يقطر   |
| 141  | بطن عقبه          |
| 125  | شراف              |
| 121  | زوهم              |
| 144  | بيضه              |
| 149  | ربيمه             |
| 149  | عذيب البحانات     |
| 11.1 | قصر بني مقاتل     |
| iArr | تصرمقاتل کے بعد   |
| ۱۸۵  | نینوی             |
| ۱۸۵  | ابن زياد كا قاصد  |
| YAI  | ابوالشعثأء كاكلام |
| ۱۸∠  | كر بالما          |
| IA9  | دوسری محرم        |
| 191  | خيمه گاه          |
| 191  | تيسرى محرم        |
| 192  | ابن سعد           |
| 190  | ابن زياد كاخط     |
| 194  | ابن سعد كابيغام   |
| 194  | قرّ ه بن قيس      |
| 19/  | ابن سعد کا خط     |
| 19/  | ابن زياد كاجواب   |

| ree         | پانچو ين محرم          |
|-------------|------------------------|
| 141         | ريح يشيح               |
|             | کوفدکی صورت حال        |
| r•r         | ين اسد کې مد د         |
| r.m         | ساتوی محرم (شب)        |
| r.m         | ساقوین محرم (دن)       |
|             | آ ٹھویں محرم (شب)      |
| <b>r</b> •A | ٱ تَفُو يَ مُحرم (دن)  |
| ri+         | ابن زياد كاجواب        |
| rii         | تجاویز کی انوعیت       |
| rir         | امام کاروتیہ           |
| rir         | تاسوعا( نویس محرم )    |
| דור         | شمر کر بلا ہیں         |
| 110         | المان نامه             |
| rιΛ         | تبت يداك               |
| 719         | عصركاجمله              |
| 11.         | امحاب سين كي نفيحت     |
| rri         | حسين كاجواب اور مهلت   |
| 222         | شب عاشور               |
| ۲۲۵         | محد بن بشير حفزى       |
| KK.A        | دوم بنت                |
| 11/         | جناب قاسم كاسوال       |
| MA          | ساتھ چھوڑ نا           |
| 11-         | روامت امامزين العابدين |
| ۲۳۲         | روايت جناب نين         |
|             |                        |

خيموں کي ترتيب سپاہیوں کی آمہ ابن شہر کی گستاخی کا ۲۳۲ الم اورنافع كس امام کا خواب گزرتی رات روزِعاشورا اسم تر ميب لشكر ٣٣٣ خندق کی آگ عبدالله بن حوزه مسروق بن دائل ۲۲۵ محدبن اشعث 774 امام حسين كاخطاب خطبات 101 نصيب بربراورخطبه حسين 101 مناشده 101 نصيحت زهيراور خطبه حسين 100 شمر كاسوال ٢٥٨ خطیه پیر سعدے گفتگو 109 مُرکی توبه فركا خطاب آ سانی مدد

| r44           | جنگ کا آغاز                                   |
|---------------|-----------------------------------------------|
| APT           | حملهُ اولَّي                                  |
|               | حملهٔ اولی کے شہداء                           |
| 144           | عبدالرحن كاغلام                               |
| M             | عبدالله بن عمير کلبي                          |
| <b>*</b> A**  | ميسره پرحمله                                  |
| PAY           | عبدالله بن حوزه                               |
| PAY           | مسلم بن عوسجه                                 |
| <b>T</b> AZ   | عبدالله بن عمير کلبي (شهادت)                  |
|               | حمله همر                                      |
|               | سيف وما لک                                    |
| 5/14          | ابوالفضل کی مدو                               |
| <b>r</b> /\ 9 | استفاشه                                       |
|               | نصف النهاد                                    |
|               | ٦ <sup>٣</sup> شرني                           |
| rai           | ز ہیر قین کاحملہ                              |
| 191           | وقت نماز                                      |
| rar           | ثماذظهر                                       |
| 190           | شہدائے کر بلا                                 |
| ray           | ترحيب شهادت                                   |
| F*41          | ضحاك اوراً خرى دو جانثار                      |
| rar           | 7.1                                           |
| ٣٩٥           | اصحاب حسین کا جائزہ<br>مکہ میں ملتی ہونے والے |
| F90           | مکدیس ملحق ہونے والے                          |
|               | •                                             |

| ٣٩٦       | ا شائے راہ میں ملحق ہونے والے |   |   |
|-----------|-------------------------------|---|---|
| M92       | كر بلامين المحق ہونے والے     |   |   |
| r99       | اصحاب رسول                    |   |   |
| m99       | تابعين تابعين                 |   |   |
| J***      | حافظانِ قرآن                  |   |   |
| P41       | علماء ورُ واتِ حديث           |   |   |
| P+1       | مشهور بهادر                   |   |   |
| 144       | زاېدەشقى                      |   |   |
| M+M       | شہدائے خاندانِ رسالت          |   |   |
| p. 3.     | اولا دِجعفر                   |   | _ |
| r*-       | اولا عقيل                     |   |   |
| rii       | بنى ہاشم كاحمليہ              |   |   |
| מות       | اولا دِامير المومنين          |   |   |
| MV        | ابوالفضل العباس بن على        |   |   |
| rrr       | چندروایات فضائل               |   |   |
| ሁኔት       | جنابام البنين                 | • |   |
| מאא       | ازدواج                        |   |   |
| PF2       | غانة على مين آمه              |   |   |
| ۳۲۷       | ولا دت عباس                   |   |   |
| MA        | نظر بدسے تحفظ                 |   |   |
| mrx       | كنيت                          |   |   |
| 749       | القاب                         |   |   |
| i i       | علم وفقارت                    |   |   |
| rrr       | خطيب كعب                      |   |   |
| ו צייניים | شجاعت                         |   |   |
|           | V0.01                         |   |   |

THE STATE OF SEALS PRESENT STREET, THE PARTY SEALS SEALS SEALS

|                 | ניניו        | شهادت                            |      |  |
|-----------------|--------------|----------------------------------|------|--|
|                 | 4.67         | ایک روایت                        |      |  |
|                 | rar          | اولادامام حسن                    |      |  |
|                 | ۲۵٦          | جناب قاسم بن حسن<br>د            |      |  |
|                 | ודיי         | اولا دِامام حسين<br>ا            |      |  |
|                 | 4.41         | جناب على اكبر                    |      |  |
| ٥.              | 527          | استغاثه                          |      |  |
| 33.             | 12m          | استغاثه پرلبیک                   |      |  |
| 7. 3            | 721          | فرشتوں کا نزول                   |      |  |
| J. 3            | r2r          | جنوں کی آ مد                     |      |  |
| « کوسے ہ»<br>فر | ۳ <u>۲</u> ۳ | شهداء سے خطاب                    |      |  |
| 2               | 740          | سيدسجاد                          |      |  |
|                 | r27          | جناب على اصغر                    |      |  |
|                 | ۳۷۸          | تنهامیدان میں                    | Min. |  |
|                 | MAM          | شهادت عظمی                       |      |  |
|                 | የለጦ          | رخصت                             |      |  |
|                 | የአ <i>የ</i>  | لپا کبکهند<br>وصیّت<br>تعلیم دعا |      |  |
|                 | ۵۸۳          | وصيّت                            |      |  |
|                 | ۵۸۵          | تعليم وعا                        |      |  |
|                 | ٢٨٦          | ابن معدیسے گفتگو                 |      |  |
|                 | 11A          | شجاعت کے تیور                    |      |  |

The street of

سوال وجواب خيام پرحمله ሮላ ዓ آخری خطبه ۲q+ فرات پر قبضه بیاس کی شدت طبری کی ایک روایت 691 691 ۲۹۲ آخری رخصت ۳۹۳ پرسعد کانکم 491 بیثانی پرتیر 690 استراحت 194 تيرسه شعبه 492 زين وزين 79A رب كى بارگاه يى 699 فرشتوں کا گربیہ ۵++ بلال بن نافع كابيان Δ+1 تشكيم ورضا 4.5 خولی بن برید 0+1 خَبَث بن رِبعی -سنان بن انس پاک طینت نین قل گاه میں شرعے گفتگو شہادت 0+4 آخرى لمحه جريل کی فرياد تو ابين 0.9

| ۵+9 | ذوالبخاح اورابلحر م         |
|-----|-----------------------------|
| ۵۱۱ | ذاتی اشیاء کی لوٹ           |
| ۵۱۲ | دوسواريان                   |
| ۵۱۳ | لشكركي ايك عورت             |
| air | 3.1.5                       |
| ۵۱۳ | خیموں میں آگ                |
| ۵۱۵ | سيدسجاد پر ججوم             |
| 219 | بإماليسم إسياب              |
| ۵۱۸ | عصر عا شور                  |
| 91۵ | شام ِ غريبال                |
| ۵۲÷ | غضبِ الهي كي نشانيا ب       |
| ۵۲۰ | د بیا کی تاریکی             |
| ۵۲۰ | سورج كاكسوف                 |
| ori | آ سان کی سرخی               |
| ori | آ سان کا گرب <sub>ی</sub> ہ |
| arı | تازه خون                    |
| arr | درخت توسجه                  |
| arr | سرول كي تقشيم               |
| arr | مقل کی طرف ہے               |
| ۵۲۵ | فين ثبداء .                 |
| ۲۲۵ | طویل روایت سے اقتباس        |

## عرضِ ناشر

بحد الله حد مرض کر بلاک پے در پے تین اشاعتوں کے یا دجو دختلف علاقوں ہے اس کی طلب جاری رہی۔ لہذا ہے چھی اشاعت ہدیئہ ناظرین ہے۔ اشاعت دوم کے پچھی محرص بعد ای عنوان سے تیسری اشاعت کی ٹئی جس پراشاعت ہوئے ناظرین کھا گیا تھا۔ حتی الامکان ہوکوشش کی ٹئی ہے کہ بٹائپ کی اغلاط کی تھی کردی جائے۔ اس تھیج کے ضمن میں بعض مقامات پر تدوین کی خضری تبدیلی بھی کی گئی ہے۔خطاو نسیان کا امکان ہر صورت موجود رہتا ہے اشاء اللہ اگلی طیاعتوں میں تافی ہوتی رہے گی۔

تاری اس کتاب بیس بی جملہ موجود ہے کہ 'جملہ حقوق بحقی ناشر محفوظ ہیں' اس کے باوجود ہمارے علم کی حد تک بعض اشخاص یا ادارد اس نے اسا ہے اور حدود ہمارے علم کی حد تک بعض اشخاص یا ادارد اس نے اسلام کے اپریس لکھنے ( ہندوستان ) کا ایڈیشن موجود ہے۔ ہمیں افسوس ہے کہ فیکورہ ادارہ ایک قدیم اور معتبر ساکھ کا حال ہے۔ اس ادارے کی غیر قانونی اور غیراضلاقی حرکت پر قانونی چارہ جونی کا حق حاصل ہے جوہم استعال کرسے ہیں۔

أميد م كنهارى ال يشكش كوالل علم كى جانب يذيرانى حاصل موكات

## حرفياً غاز

نیر نظر تحریر واقعہ کر بلاکا ایک معروضی مطالعہ ہے۔ کر بلاکے قریب ترین ادوار کے لوگوں کے لئے اس کا ماخذ ساکی تفارہ وہ آگر کی واقعہ کر بلاکا ایک معروضی مطالعہ ہے۔ کر بلاک فریس کر او اول کا ایک لوگوں کے لئے اس کا ماخذ ساکر بھی بنتے جو یا تو خود قاتلوں کے گردہ شرے امل سنتے یا قاتلوں کے طرفداروں میں شار ہوتے بنتے اور وہ راوی بھی بنتے ہو بیا تھے۔ اور وہ راوی بھی بنتے ہو بیا تھے۔ اور وہ راوی بھی بنتے ہو بیا اور ان کے پس منظر و بیش منظر کو بھی لین آسان تفار کھی میں کے اس واقعہ کے بیا میں میں مہت دخوار ہے۔ بسی اس کا مطالعہ کرنے کے لئے ان ما خذکود کھنا پڑتا ہے جن سے اس واقعہ کے جامد میں بہت دخوار ہے۔ جس اس کا مطالعہ کرنے کے لئے ان ما خذکود کھنا پڑتا ہے جن سے اس واقعہ کے تف سے اس مالے جا تھیں۔

تواريخ

کر بلا کے واقعات کا بنیادی مافذ تاریخ کو سجھاجاتا ہے اور کہاجا تاہے کہ اس کے علاوہ میں کی دوسر عظم کے وُر ویدوا فقد کر بلا کے سلط میں تقصیلی معلومات کی مسلط میں تعصیلی معلومات کو سلسلہ سند سب سے اہم مافذ محد بن جریطبری (۱۳۱۰ھ) کی تاریخ ہے۔ اس کی بیخصوصیت کہوہ واقعات کو سلسلہ سند کے ساتھ فقش کرقا ہے اور میٹن شاہدین کے بیانات کو خصوصی انہیت دیتا ہے، اسے دوسری تاریخوں سے ممتاز کرتا ہے۔ اس کی ایک خصوصیت مید بھی ہے کہ دہ ایک بی واقعہ کے سلسلہ میں ایک سے زیادہ بیانات تحریر کرتا

ہے۔اس سے ان محققین کو فائدہ ﷺ کتا ہے جو تاریخی واقعات میں اجتہا و کرنا چاہتے ہیں۔ابن اثیر کی تاریخ کائل اگر چدا کیا کاظ سے طبر ک کی تنقیح و تہذیب ہے لیکن اس کی میکن نصوصیت اسے فتِن تاریخ میں اہم جگہ عطا کرتی ہے۔

بیان واقعہ میں راوی کا زاویۂ نگاہ اور اس کا عقیدہ کسی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا لہٰذا واقعات کے نقابل مطالعہ یا واقعات کی تر دیدوتو ثیّق کے لئے دوسری تاریخوں کومیّز نظر رکھنا بھی ضروری ہے۔ جن میں اہم ترین نام ہے ہیں۔

- (١) الاخبار الطّوال ابوحنيفه دينوري ٢٨٢ه
- (٢) تاريخ يعقوني احمد بن يعقوب ٢٩٢ ه
  - (m) الفتوح ابن اعثم كوفي ١٣١٣ ه
- (۴) مروج الذهب ابوالحن على بن الحسين مسعودي ٣٣٧ هـ

تاریخ کااسا ی طریقہ یہ ہے کہ یکی بھی زبانے اور کسی بھی زبین کی تاریخ ہو، وواپنے دائر ہ تحریر میں آتے نے والے ہرواقعہ کو کیاسان فریقہ سے ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کسی فاص واقعہ کو انہت و سے کر اس کے ساتھ خصوصی برتاؤ کیا جائے۔ لبندا اگر ہم صرف تاریخ پراکتفا کریں تو ہمیں واقعہ کر بلاکی اتنی ہی مطومات حاصل ہوں گی جتنی تاریخ نے اپنی ضرورت کے تحت اسپنے پاس جمع کی ہیں۔ لیکن اگر ہم مزید معطومات حاصل کرنا چاہیں تو تاریخ ہمیں ماہوں پانا و سے گی۔ اس کے برعس شل کا مقصد ہی کہ بلاک سوائی مطومات حاصل کرنا چاہیں تو تاریخ ہمیں ماہوں پانا و سے گی۔ اس کے برعس شل کا مقصد ہی کہ بلاک سوائی تاریخ کی طرح مختلف اطراف میں پھیلی ہوئی یا بھری ہوئی ٹیس ہوئی۔ بلد صرف ایک موضوع کے جز نیات اور تفصیلات پر مر بحر وہ تی ہے۔ البذا کر بلاکے موضوع کے جز نیات اور تفصیلات پر مر بحر وہ تی ہے۔ البذا کر بلاکے موضوع پر مطالعہ کرنے کے لئے سب

مقاتل

مقل کے جز نیات اور تفصیلات ان لوگوں سے ملتے ہیں جو واقعہ کر بلا کے شاہد موں ۔ کر بلا کے واقعہ میں موجود ہونے والے افراد دوسم کے ہیں۔ ایک وہ ہیں جوسیدالشہد امانظہ کی ساتھ ہیں اور دوسر سے

وہ ہیں جو تشکر بزید میں ہیں۔ لشکر بزید کے لوگول کی اکثر روایات تاریخ کی کتابوں میں الی جاتی ہیں اور امام حسین الفیلا کے ساتھیوں کی روایات کا محمتر ذخیرہ تاریخ میں ہے بلکہ شہرہ و نام کی میں ہے بلکہ شہرہ و نام کی بلکہ شہرہ ہیں۔ بلکہ شہرہ و نیں۔

(1) مقاتل کے راویوں کا فطری ربخان آ لی مجمد کی طرف تھا اور آ لی مجمد اور ان سے متعلق حلقہ کے افر اد سے ان کا ممیل جول اور رابطہ تھا۔ جب کہ مورفیتن کا ایسا کوئی ربخان ہمارے سامنے نہیں ہے۔

(۲) تدیم ادواریس آلی محمد اوران کے چاہنے والوں پر جو تھند وروار کھا گیا اور جس طرح ان کے ذکر پر بہرے بٹھائے گئے اس کے فطری اثرات میں ایک اثریہ جی تھا کد مورخ حکومت وقت کے خوف سے ہیشہ آلی محمد سے غیر متعلق اور دور دہا۔

مقتل کے نغوی متنی ہیں قتل کی جگہ۔اصطلاحی طور پر وہ کتا ہیں جو کھٹھ کے قبل کی تفصیلات پر کھی جاتی ہیں وہ مقتل کہلاتی ہیں۔جس کثرت ہے کر بلا کے واقعہ اور شہا دیہ حسین پر کتا ہیں کھی گئی ہیں اس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تقتل کے لفظ سے ذہن فوراً اس کتاب کی طرف جاتا ہے جو شہادیہ حسین پر کھی گئی ہو۔

آ غایز رگ تبرانی نے الذریعہ کی ت۲۷ کے صفح ۲۳ سے ۲۹ تک اُن مقاتل کی فہرست تحریری ہے جو لفظِ مقتل سے شروع ہوتے ہیں۔ اور وہ مقاتل جن کے نام لفظ مقتل سے شروع نہیں ہوتے وہ الذریعہ میں حروف تخفی کے حساب سے ہیں۔ اُنھیں شار تو نہیں کیا گیا لیکن ایک اندازہ کے مطابق دوسو (۲۰۰) سے زیادہ ہیں۔

چندنديم مقاتل حب ذيل ہيں۔

- (۱) مقتل اصفی بن نبانه بچاشعی ،ان کی وفات قرن اول میں بوئی اورسو(۱۰۰) سمال سے زیادہ محر پائی۔ آٹابڈ رگ آن کے تعقل کو تاریخ مقاتل کا پیلا تعقل قرار درجے ہیں۔
  - (٢) مقتل جابر بن بزيد جعنی ١٢٨ه
- (۳) معتّل ایوخف لوط بن یجی بن سعیداز دی ۱۵۵ه و آغابز رگ تبرانی لکھتے ہیں که اس مقتل کی نسبت ابوخف کی طرف بہت مشہور ہے کین اس میں کچھوضنی اور جعلی باتیں بھی ہیں مولا ناراحت حسین

گو پالیوری اے ابو مخصف بی کامقتل قرار دیتے ہیں اور اس میں وضعیات کے بھی قائل ہیں۔

(۴) مقتل نفر بن مزاحم منقری (عطار) ۲۱۲ ه

(۵) مقتل ابواسحاق ابراہیم بن اسحاق نہاوندی

(٢) مقتل ابن اسحاق ثقفي ٢٨٣ ه

(۷) مقتل یعقو بی معروف به ابن واضح ۲۹۲ ھے بعد

(۸) مقتل جلودي عبدالعزيز بن يچي جلودي ٣٣٣ه ه

(٩) مقتل شخ صدوق (خصال میں اس کا تذکرہ ہے) ۴۸۰ھ

(١٠) مقاتل الطالبيين ابوالفرج اصفبهاني ٢٥٦ه

(۱۱) مقتل خوارزمی موفق ابن احمد ۵۲۸

اصنبانی اورخوارزی کی مقاتل کی اس خو بی کونظر انداز نبین کیا جاسکتا که انہوں نے بھی طبری کی طرح واقعات کے اساد تر مرکئے ہیں۔

واقعہ کربلا کے بیان کرنے والے کون لوگ ہیں؟ حینی گردہ سے کتنے لوگ بیچ تیے جنہوں نے مقتل کی تنصیلا سے نہائی کا خطبہ سنے کو تیاں استان کی تقالا کا خطبہ سنے کو تیاں استان کی تقالا کا خطبہ سنے کو تیاں استان کی تقالا کی خطبہ سنے کو تیاں کی تقالا کی تقالا کی کا اس واقعہ کا تذکرہ کرتے ہوتو بہت دورکی بات ہے۔ ابوالفرن نے کلھا ہے کہ سابق کے شعراء بی اسے کا بول کی اس دوجہ خوف زدہ متے کہ امام حسین کا مرثیہ کلفے سے گریز کرتے تتے سوال ہیں ہے کہ ایسے کا بول میں مواقعہ کے محفوظ رہا کا اس کے محفوظ رہا کا اس کے محفوظ رہا کا اس کے محفوظ رہا جانے کے دوا مباب ہیں۔

(۱) رسول الله ﷺ ، امير الموشين الشي الورام حن الشي كي بيانات جنبول نے ذہنوں كواس واقعہ كَارَّ ان كَيْ قُولِ كَرْفَ رِجَارِكِاً۔

(۲) اہلح م کا کر بلاک داقعہ میں موجود ہونا۔ دمشق کی سیاست نے آل ٹھر کے فضائل و کمالات اور حقیق اسلام پر جو پردے ڈالے متے دہ پڑے ہی رہتے اگر حسین الشیں اسلام کے اہلح م کوساتھ لے کرنہ لگلتے اور اہلح م اسپر ہوکر دمشق نہ جائے۔ عصر عاشور میں ہمیں دواہم واقعات ایسے ملتے ہیں جن پر مستقبل کی مقل نو لیک کی عمارت تعمیر ہوئی۔ اس میں پہلو اوقعہ جناب نہب جناب ام کلثو م اور دیگر خواتین عصمت وطہارت کے بیتیہ جملے ہیں جو دنیا کا پہلا مقتل میں۔ اور دوسرا واقعہ آئی وقت تو امین کی نمود ہے جو بعد میں عزاد اری اور بیان مقتل کا ایک بنیادی عضر قرار پائے۔ آل مجمد نے کر بلا سے کوفہ، کوفہ سے دشق اور دمشق سے مدینہ تک مقتل نو یک کے لئے موادفر اہم کیا۔

بعض مقتل نولیوں نے صرف جمع آوری اور تدوین کا کام کیا ہے اور اس میں صحیح وستیم ہر شم کی روایات اور ہوت کی کام ہونا چاہئے تھا اور ہوت ان کہ دخیرہ روایات اور ہوت کی دست کرد سے فئ جائے ۔ لیکن ایسے ذخیروں سے استفادہ کرنے کی صورت سے ہے کہ مؤلف کی عظمت واجہت کے باوجود واقعات پر نقلہ ونظر کی نگاہ ڈالی جائے اور شیخ صورت حال کو تلاش کرنے کی کوشش کی جائے ۔ بیدنہ مجھا جائے کہ جائم روایات نے سب روایات سے میں روایات ہے کہ جائم کا مقصد صرف جمع کے دور تھی کے کہ جائم کا مقصد صرف جمع کے دور تھی ہے۔ بیدنہ مجھا جائے کہ جائم روایات نے سب روایات ہے میں اور تاریخ کی جائم کی کوشش کی جائم کے دورات کے کہ جائم کا مقصد صرف جمع کے دور تھی ہے۔ بیدنہ مجھا جائے کہ جائم کا مقصد صرف جمع کی جائیں۔ اس لئے کہ جائم کا مقصد صرف

دوسر سے مرحلہ بیں مقاتل میں اجتہاد سے کام لیا گیا اور کوشش کی گئی کہ گئی و سیم روایات میں خط فاصل کھینچا جائے۔ یہ کوشش اس لئے بھی ضروری تجی گئی کہ اس واقعہ سے راو ہوں میں ایسے خلف النوع اور مختلف النوع النوع مختلف النوع مختلف النوع مختلف النوع مختلف النوع مختلف النوع النوع مختلف النوع النا مختلف النوع النو

ے کام لیاجانا جا ہے۔

اس وقت مقل کی دوقد میم کتابیں ہماری دسترس میں ہیں۔ پہلی مشمر الاحزان ہے جوشنے جعفر ابن نما کی تصنیف ہے۔ان کاسن وفات س ۲۲۴ ہجری ہے۔اور دوسری کتاب ہوف ہے جوسیداین طاؤس کی تصنیف ہے۔ان کاسن وفات ۱۴۵ ہجری ہے۔ان دونوں بزرگوں نے منتل کی تصنیف یا تالیف کا جوسب بیان کیا ہے وہ بالترتیب سے ہے کدائن نمامٹر الاحزان میں لکھتے ہیں کداس مقتل کے لکھنے کا سبب بدہوا کہ ﴿ انَّى رأيت المقاتل قد احتوى بعضها على الاكثار والتسويل ويعضها على الاقتىصاد والتقليل ﴾ جب مين نے مقاتل كوديكھاتولعض كوبہت مفصل اور كثرت مضامين برشتمل ماما اور بعض کوختصر اور قلیل مضامین کا حامل پایا لہٰذا میں نے مفصل اور مختصر کے درمیان ایک مقتل مرتب کیا۔ ﴿ فوضعت هذا المقتل متوسطا بين المقاتل قريباً من بدالمتناول ﴾ س نجومقل مرتب کیا ہے وہ مقاتل میں درمیانے ورجہ کا ہے جس کے سب پڑھنے والے کے لئے اس کا استعال آسان ے۔ جناب سیداین طاوّ س ابوف میں غرض تالیف بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے ''مصباح الزائر و جناح المسافن مرتب كي توميس في محسوس كما كه يه كتاب زبارتون ادران سے متعلق اعمال براس خونی سے مشمل ہے کدوسری بڑی اور مقصل کمابوں سے منتغنی کرویتی ہے۔اور میں نے پیندکیا کدزائر کے لئے ایک ایسی کتاب مرتب کردوں جو زیارت عاشورا کے لئے جانے والے زائروں کو کتب مقل کے لیے جانے سے مستغنی کردے۔ میں نے اس کتاب میں فقط اتناجمع کیاہے جوزائروں کی تنگی وقت میں مناسب ہو 😸 و عبد ایمی عن الاطالة والاكثار ﴾ اوريس فطويل مطالب اوركثير واقعات سے صرف نظر كها ہے۔ محالس

چیس شنٹے وسید کے ذیائے تک طویل وعریض اور مفصل و بدسوظ مقاتل کا سراغ ملتا ہے لیکن آج وہ ہماری دسترس میں نیس و کیا ہے باور کر لیا جائے کہ دہ سخیر ستی سے مکل طور سے نائب ہوگے؟ اس کا جواب فق میں ہے۔ اس فقی کو بیجھنے کے لئے ہمیں تنب مجالس کے کر دار پر ڈگاہ ڈالنی ہوگ ۔ واقعۃ کر بلا تے تمل کہلی جلس تو رسول آکرم تالانگٹا کے بیان پر مشتل تھی اور آ ہے ہی کی زبان مبارک ہے اوا ہوئی تھی۔ اور بعدِ كريلا مبلي مجلس عصر عاشوراً س وقت ہوئى جب المجر م الشيخسين پرآئے اور انہوں نے حسين الله اور اصحاب حسين الله اور اصحاب حسين کے بے گوروگفن لاشوں کو دکھوا ہے جذبات کا اظہار کیا۔ پھر پیجلس کوفدود مشق کے درباروں اور بازاروں ہے ہوتی ہوئی ہوئی ہوئے قافلے سما تھدینہ دائیں آئی۔

یہ کس آل جمہ کے گھروں سے نکل کر مدینہ کے گی کو چوں میں پھیل گئ اور سید بجاد کی سنت بن کر

آنے والی نسلوں میں سرایت کر گئی۔ ان مجلسوں میں کر بلا کے جو واقعات بیان ہوئے وہ آگے جل کر جب تجریر

کی شکل میں آئے تو مقل کی صورت اختیار کر گئے۔ اس وقت ہم آئیس مقاتل کے موجود ند ہونے پر گفتگو

کر ہے ہیں کہ بیان بالا انقطاع مجلس کا سلسلہ جاری ہے۔ چھیلے زمانوں میں جو تسب مجالس تجریب و تیں، اُن کے

میشتر کھنے والے بہت باخم اور صاحبانِ مطالعہ بھے۔ ہمیں ان کتابوں میں مندرجہ واقعات کو مرسل روایات کا

درجہ دینا چاہئے اور ان کے صحت وسقم پر فئی گفتگو کر نی چاہئے۔ عام طور سے کچھ مقل آنویس سے کہ کر گز رجاتے

ہیں کہ یہ بحرا کھا کہ باریاض القدس کی روایت ہے اس لئے قابل توجہ ٹیس ہے۔ بیرویہ غیر علمی ہے اور فقط

اس بات کا ظہار ہے کہ آم بھی مقتل کے بارے میں مجھ جانے ہیں۔

اس بات کا اٹکا رمگن ٹیس ہے کہ ماضی قدیم کے بعض غیرتنا طائل منبر نے بعض واقعات میں زبانی حال اور نئا ری و خطابت کے اصابے نے کوختا کس کا روپ و ہے کرواقعہ بنا دیا ہے جبکہ بعض واقعات کے جہلی ہونے ہے بھی ان کار میں ہونے اسے بھی ان کار مکن ٹیس ہے۔ علامہ ٹیر باقر پیر چندی تخریر فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنے زمانے کے واعظین ، ڈاکرین اور مصابحب خواں حصرات پر تجب ہوتا ہے کہ وہ اس بات پر دھیاں ٹیس دیے کہ احادیث معصوبین پڑھیں یا جبلی ووضی احادیث معلی پڑھے جاتے ہیں جن کا تعالق صرف عالم خیال ہے ہے (ان کے بیان کے مطابق ایسے واقعات بھی پڑھے جاتے ہیں جن کا تعالق صرف عالم خیال ہے ہے (ان کے معاصب کبریت احمر نے شرا کطامئر کی چدر ہویں شرط میں بھی اس موضوع کی بہت مستحکم گفتگور مائی ہے۔ اس طرح علامہ حسن ہیں جھر کے بیان کے مطابق ایس کی اس موضوع کی بہت مستحکم گفتگور مائی ہے۔ اس طرح علامہ حسن ہیں جھر کے بیان کے مطابق ایس بندی کی جاتے اور مسلم کا دیوں کی زباں بندی کی جاتے چنا نجے ہم نے احادیث صبحت کی روشنی میں اس کا م کوشروع کیا''۔ آپ نے مقدمہ ہی مسلم حطاب دوم کے ذیل میں اس موضوع پر مزیدا فادات فرمائے ہیں۔ فاضل خبر مجرجہ حسین این

محرطی اپنی کتاب اخبار مائم ( ص9 ) پرتم میر فرمات میں کہ 'میت مدت میں آٹار منا قب اور مصائب کو تبید نگارش میں لائے ۔ فاصلہ وسط سے جوصد ہاسال گر رہ فتو مِنافات ایک دوسرے کے حافظ برخطہور میں آئے۔ لہٰذا لوازم تو فیق اور توثیق عبارات مندرجہ سے نا چار ہو جوسانحہ وفتر سلف میں تکھا پایا اور مفارعصمت نظر نہ آیا اس میں بابند روسة اظہار ہوں''۔ میں بابند روسة اظہار ہوں''۔

میرحوالے اس بات کی نشان دئی کرتے ہیں کہ ہرحمد میں جعل دقد لیس کی ہمت بھنی کی گئی اور کر بلا کے سلسلہ میں مختاط موادیش کیا جاتا رہا اور بیٹل اس صدتک کا میاب رہا کہ غیر متقد روایت پر قاری یا سامع کا ذہن چونک اٹھتا ہے۔ آئ تھارے لئے بہترین رویہ میرے کردوایات کونش و درایت کے مسلمہ اصولوں پر پڑھیں اوراگرا تنا وقت یا حوصلہ یاعلم نہ ہوتو کم از کم ہیاصول اپنا تھیں کہ الی کتابوں سے استفادہ کیا جائے جو اسٹے ما خذکو بیان کرتی ہوں۔

#### اختلاف كاسباب

جب ہم واقعات کر بلاکا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بہت سے مقامات پرایک ہی واقعہ کے چندمتن ملتے ہیں جن میں واقعہ کی تفصیل میں کی یا بیٹی نظر آتی ہے ادرنا موں کا اختلاف بھی نظر آتا ہے۔
اس اختلاف کو اس کے اہمیت نہیں دینا چاہئے کہ اس سے اصل واقعہ کی صدافت یا عدم مدافت پر کوئی اشرفیس
پڑتا۔ بیان واقعہ کا تعلق انسانی مشاہد سے کی بجوری سے ہے ضروری ٹیس ہے کہ ہر انسان کی نگاہ کی واقعہ کے
ہرجز پر بکسان پڑے اس لئے آسے بیان کرتے وقت کی یا بیشی ہوگئی ہے۔ اور بیبھی ضروری ٹیس ہے کہ ہر
انسان کا حافظہ انتاقی ہو کہ گزشتہ دنون کی ہر بات کو یہ کہ کو کاست بیان کر سے ۔ انسان کو انا تیوں کے تفاوت
نے ان اختلافات کو تم و کہ گزشتہ دنون کی ہر بات کو یہ کہ کو کاست بیان کر سکے۔ انسانی تو انا تیوں کے تفاوت

نامول کے اختلافات ہو کتابت اور تھیف کیا ہیداوار بیں اور کہیں لفظ کو بی شہر ہے کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ بربر بن خشیر کو بزید بن صین پڑھ لینا بھی اس کی ایک صورت ہے۔

متون كالمسئله

آج طباعت کے عہد میں اگر کوئی تحقیق شدہ متن ایک ہزار کی تعداد میں چھپتا ہے تو گویا

ذیر نظر ترین دکوئی تحقیق اوراجتها دی کتاب ہے اور ندجی یاتی ہے کہ واقعہ کربلا کے اسباب و حوال اور
اس کے اشرات و دنیائی پر بحث کی جائے۔ بیصرف ایک طالب علم کا مطالعہ ہے کین ایسے مطالب سے یکسر خالی
مجی نہیں ہے۔ بہت کھنے والے اس واقعہ کو تھن سیائ قرار و بیتے ہیں اور بہت ہے لوگ سیرالشہد اء کے روحانی
اوصاف سے صرف نظر کرتے ہوئے انہیں صرف ایک مکمل انسان کی حیثیت سے بیش کرتے ہیں۔ سیدالشہد ا
اُن سارے انوبی اور معنوی اوصاف سے متصف تنے جو انہیں رسول اکرم میں افتیانی اورامیر الموشین الفیجی سے
اُن سارے انوبی اور معنوی اوصاف سے متصف تنے جو انہیں رسول اکرم میں افتیانی انصاف نہیں ہوگا۔ یہی سبب
وراثت میں لئے تنے لہٰذا کر بلا کے واقعہ کو روحانیت سے الگ کرکے دیکھتا علی انصاف نہیں ہوگا۔ یہی سبب
ہدائی تجربے بیش بعنی ما فوق العادة واقعات کی طرف بھی اشارہ ہے۔

کربلا پرآ خاروروایات کا ذخیره اتناثر و تمند ہے کہ بہت کچھکھا جاسکتا ہے۔ اس تحریش اختصار کو مد نظر رکھا گیا ہے لبذا یکی بچھنا چاہئے کہ سیسندر سے چند قطروں کا استفادہ ہے۔ وہا توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔

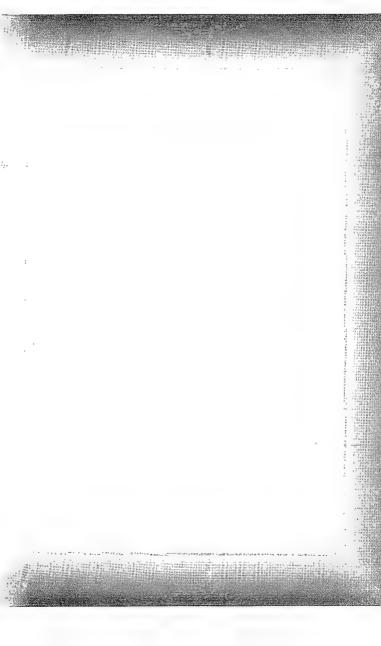

# کربلا کی روایت

A PART OF THE PART

ا۔ بحارالانوارج مہم سا۲۳

یسو م القیامة ﴾ جریل نے بیمیخبردی ہے کہ میرے اس بچکومیری امت قم کرے گی۔خدا قیامت کے دن ان اوگوں کومیری شفاعت نصیب نہ کرے۔(ا)

اس روایت کے فوراً بعد سید بن طاؤس تح رفر ماتے ہیں کہ راویان حدیث کا بیان ہے كرحسين الظين كي ولا دت كے ايك سال بعدرسول اكرم مَثَلَّ يَشِينَا بِي باره فرشتے مختلف شكلوں ميں نازل ہوئے اورانھوں نے رسول اکرم ﷺ ہے بیان کیا کہ حسین کے ساتھ وہی ہوگاجو قابیل کے ہاتھوں ہابیل کے ساتھ ہوا تھا۔ آ سانوں کے سارے ملائکہ مقربین نے حاضر ہوکرع ض سلام کے بعد قل حسین کی تعزیت پیش کی اوراس ثواب کا تذکرہ کیا جوانھیں عطا ہوگا اور کر ہلا کی خاک بھی پیش کی ۔اس پررسول اکرم قاندہ ﷺ نے بہ دعا كى كه ﴿ اللهم اخذل من خذله و اقتل من قتله و لا تمتعه بما طلبه ﴾ بارالها وحسن كوچورك تو اے چھوڑ و ہے اور جوائے تل کر بے توائے تل کر دے اوراس قاتل کواس کے مطلوب تک نہ تینیخے دے (۲)۔ سیداین طاؤس اس کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ جب حسین اللیہ دوسال کے ہو گئے تو رسول اکرم ﷺ کسی سفر يرتشريف لے گئے ۔ا ثنائے راہ ميں آ ب كھڑ ے ہو گئے اور ﴿ إِنَا لِلِهُ وَإِنَّا اللَّهِ وَإِجْعُونَ ﴾ ارشادفر ماما اورآ ب کی آئکھوں سے آنسو جاری ہوئے ۔لوگوں نے آپ کے رونے کا سب یو چھا تو آپ نے فرباباكم ﴿ هذا حيراتيل بخيرني عن ارض بشطِّ الفرات بقال لها كربلاء نقتل عليها ولدى المحسين بن فاطعة ﴾ اس وقت مجھے جبریل ووز مین بتلارے ہیں جس کا نام کر بلاہ ورنبر فرات کے قریب ہے۔اس زمین رمیر بے سٹے حسین بن فاطمہ تو آل کیا جائے گا۔لوگوں نے یو چھا کہ ہارسول التُدسين كا قاتل كون بوگا؟ آب نفر ماياكم ﴿ رجيل اسمه مذيد و كأني انظر الي مصرعه و مید فینیه ﴾ مزیدنا می ایک شخص ایتی کرے گا۔ میں اس کی آل گاہ اور مقام ذن کوانی آئکھوں سے دیکور ہا ہوں۔رسول اکرم قالیفنی اس منے ہمگین واپس ملٹے پھرآ پ نے محید میں ایک خطیبارشاوفر مایا اس کے بعد ا پناوا بهنا با تھ صن القياد كرس يراور بايال با تھ صين القياد كرس يرركھا اورد عافر ماكى كە ﴿ السلهم ان

ا- لبوف مترجم ص٠٣٠

<sup>۔ &#</sup>x27; کہوف مترجم ص۳۰۔خوارزی نے مچھ تفاوت اور فرق کے ساتھ شرجیل بن افی عون کے حوالہ سے ای جلتی روایت کھی ہے۔ مقبل کھیون جام ۳۳۷

محمدا عبدك و نبیّك و هذان اطائب عترتی و خیار ذریّتی و أرومتی و من اخلفهما فی امّتی قد اخبرنی جبرائیل ان ولدی هذا مقتول مخذول اللهم فبارك له فی قتله و احتیام من سادات الشهداء اللهم و لا تبارك فی قاتله و خاذله هم بارالها محد تیرا بنده اور رول بری عزاد بری اور من انتی بی اور من انتی بی از الها اس کے قل کواس کے لئے مرد کر اور مدی مرد ارد کے مردادوں علی قراد دے۔ بارالها اس کے قل کواس کے لئے مرد کر قراد دے اور اسے شہیدوں کے مردادوں علی قراد دے۔ بارالها اس کے قاتل اور اس کی لئے مرد کر قراد دے درول اگر مکا بیان بہان تاب بی تی قائل کر می اور کے کر آوازی بائد مرد کر اس کی بی تی اور کر کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کہ کر گئے کر در کے کر کر اس کی دروس کر و گئے در شاوفر مایا کہ ﴿ اُسْبِ کو نه و لا تنصرون نه ﴾ تم لوگ اس پر گر بی تو کر دے۔ در سے شرورت کی را وا

رمول اكرم فرمايك ﴿ ولكنه لا يقتل حتى يكون منه امام يكون منه الائمة الهادية ﴾ كين بد بجداس وتت تك شهيد نيس موگا جب تك اس ك صلب سام نه بيدا موجائ اوراس امام كي شل سے باق ائد مول كے بجرآ ب في اور المام كي اللہ عليم بيدا موجد ) در ()

سیوعلی ہمدانی نے رسول اکرم قانی ہے دوایت کی ہے کہ آپ ہے امام حسین اللی ہے ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے تم میرا جگر ہو۔ اس کے لئے بشارت ہے جوتم سے اور تھاری قریت سے محبت کرے خالو مل لقاتلك اور تھارے تا تل کے لئے بربادی اور ہلاکت ہے۔ (۲)

مختلف مسالک کے محدثین نے واقعہ کر بلا کے سلسے میں جوروایات نقل فرمائی ہیں ان کی جمع آ وری ایک مفصل کتاب کی متقاضی ہے۔ انھیں ملحقات الاحقاق (گیار ہویں جلد) میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس مقام پرائ کتاب ہے چند موالے لفق کئے جاتے ہیں۔

## ام المومنين حضرت امسلمه

August of the state of the stat

> مختلف عبارتون اور مختلف طرق کے ساتھ میدروایت مندرجد نیل کتب میں فد کورہے۔ احتد الفریدا ہن عبار ہا ندگری ۲۶ س ۱۹ مطبع شریفی مصر

ا له فرائد المعطين مخطوط بحواله ملحقات الاحقاق ج ااص ٢٨٥

٢\_ مودة القربي ص اااطبع لا مور

🖈 وْ خَارُالْعَقَىٰ محتِ الدين طبري ص ١٩٧ مطبع قدى مصر

🖈 ميزان الاعتدال حافظ شمس الدين ذهبي ومشقى جاص ٨طبع قاهري

🖈 كنزالعمال على متقى مندى جساص اااطبع حيدرآ باددكن

🖈 الخصائص الكبرى جلال الدين سيوطى ج٢ص ٢٥ اطبع حيدر آباد

🖈 الفصول المهمه ابن صباغ ماكلي ص ١٥ اطبع غرى

🖈 نورالا بصار بلنجي ص ١٦ اطبع ملجيه \_مصر

ان کے علاوہ بھی بیروایت دیگر کتا ہوں میں فدکور ہے۔ یہاں صرف چند حوالے قعل کئے گئے ہیں۔ فدکورہ صدیث جناب ام سلمہ کے بیان کا صرف ایک متن ہے۔ صاحب ملحقات الاحقاق نے اس روایت کے دس مختلف متون فقل فرمائے ہیں۔ جنعیں تقریبائو سے کتا ہوں سے کثیر طرق سے فقل کیا ہے۔

#### ام المومنين حضرت عا تشه

حضرت عائشہ عدوایت ہے کدرسول اللہ اللظائی فیصنی کو اپنی زانو پر بھایا ہوا اللہ اللظائی فیصنی کو اپنی زانو پر بھایا ہوا تھا کہ است میں جریل نازل ہوئ اور پو چھا کہ بیآ پ کا بیٹا ہے؟ آپ نے اثابت میں جواب دیا تو جریل نے کہا کہ آپ کے بعد آپ کی امت الے آل کر ہےگا۔ اس پر رسول اللہ اللظائی کی آکھوں میں آنسو آئے ۔ پھر جریل نے پو چھا کہ آگر آپ چا ہیں قیش آپ کو اس زمین کی مئی دکھلا دوں؟ آپ نے اثبات میں جواب دیا تو جریل نے سرزمین کر بلا کہ شی آپ کو کھلا گی۔

🖈 مقتل الحسين علامه خوارزمی ج اص ۹ ۵ اطبع نجف 🛪

اس روایت کوعلامطبرانی نے المجم الکبیر میں تغییل سے بیان کیا ہے کہ حضرت عائشہ کابیان ہے کہ رسول اکرم عُلاہ تھی ہوتی نازل ہوری تھی کہ است میں حسین آ ب کے ہائس بنتی اورآ ب کی بہت پر بیٹی کر کھیلئے ۔ جریل نے آ پ سے پوچھا کہ کیا آ پ اس بیکو بہت چاہیں؟ آ پ نے فرمایا کہ ﴿ و صالی لا احسب اجنی ﴾ میں این بیٹے کو کیوں شیابوں؟ جریل نے کہا کہ آ پ کے بعد آ پ کی امت اسے تن کر سے گا۔ اس کا گی جریل نے ہاتھ جریل نے کہا کہ آ پ کے بعد آ پ کی امت اسے تن کر کے گھر جریل نے ہاتھ جہ لیا اور کی ہا تھ میں لائے اور کہا کہ اس زین پر آ پ کا بیٹا تن کیا کہ اس کا

نام طفت ہے۔ جبریل کے دخصت ہونے پرآپ با ہر نظم آپ گریفر مارہ منے اور مٹی آپ کے ہاتھ میں اللہ مختص ہے۔ جبریل کے دخصت ہونے پرآپ با ہم فظم آپ کے ہاتھ میں اللہ علی اللہ میں اللہ

حضرت عائشری اس روایت کومخلف عبار تول اور طریقوں سے محدثین نے نقل کیا ہے جن میں چند

ىيەبىيں۔

🖈 المعجم الكبيرطبراني ص ۴۴ امخطوط

🖈 مجمع الزوائد حافظ نورالدين پيشي ج9ص ١٨٥مطبوعة تدى قاهره

🖈 مقتل خوارز می جام ۵۹ طبع نجف

🖈 کنزالعمال ملامتقی مندی جه۱۱ ص۱۱۱ حیدر آباد

🖈 صواعق محرقه ابن اجر بيثمي ص ٩٠ اطبع ميمنتيه مصر

🖈 ينائيج المودة شيخ سليمان فندوزي ١٨ ١٣ طبع اسلامبول

🖈 الفتح الكبير علامه نبهاني ج اص ۵۵ طبع مصر

اس کے علاوہ بھی حضرت عائشہ کی اس حدیث کومحدثین کی کثیر تعداد نے مختلف عبارتوں اور طریقوں سے! بنیا نی کتابوں میں درج کیا ہے۔

عبداللد بن عباس

حموی کی سے حوالے سے حضرت این عباس سے ایک روایت نقل کی جا چکی ہے۔ زیر نظر روایت میں آپ نے ارشاد فر مایا کدرسول اکرم ﷺ اپنی وفات سے پھھ پہلے ایک سفر پر گئے گھر جب واپس آ کے آپ کے چیرے کارنگ بدلا ہواتھا۔ گھر آپ نے ایک مختراور بلیخ خطبہ ارشاد فر مایا اس وقت آپ ک آکھوں شن آ نوبہدرے تھے۔ آپ نے فرایا ﴿ ایھا الناس انی خلفت فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی کو انشی نایا الله و عترتی کی اسکوگوں ش نے تم شن دوگراں قدر چیز وں انشدکی کراب و دائی عترت کو جائشی بنایا ہے۔ پھرآ پ کا خطبہ جاری رہا پیہاں تک کہ آپ نے فرایا ﴿ أَلا وَ إِن جبريل قد اخبرنی بأن أَمتى تقتل ولدی الحسين بأرض کرب و بلاء ، ألا فلعنة الله علی قاتله و خاذله آخد الحدهد ﴾ آگاه ہو جاد کر جریل نے بی خیری کے کرم کرن امت میرے بیٹے حین کو کرب و بلاء کن نین المدهد کا کہ ہو جاد کر جریل نے بی خیردی ہے کہ میری امت میرے بیٹے حین کو کرب و بلاء کی زین ا

🖈 مقتلِ خوارزی جام ۱۲ اطبع غری

حفرت ابن عباس ادش اوفر ماتے ہیں کہ ﴿ ما کسندا نشك و اهل البيت متوافدون ان المسحسين بن على يقتل بالطف ﴾ بسيس اورخاندان كركٹر سے افرادكواس بات بيس شكنيس تھا كہ حسين بن على سرز بين طف پرشهيد كردئے جا كيں گے۔

المعتدرك حاكم نيشا يوري جساص ٩ كاطبع حيدرآ باد

🖈 مقتل خوارزی جام ۲۰ اطبع غری

🖈 الخصائص الكبرى سيوطى ج٢ص ٢٦ اطبع حيدرآ باد

حضرت این عباس سے اس کے علاوہ بھی قتل حسین کی روایات مروی ہیں جنس منداحمہ بن حنبل، المجم الکبیر طبرانی، اسد الغاب ابن اثیر جزری، تہذیب النجندیب انن جم عسقلانی، البدامیه و النبامیہ ابن کشر، مناقب مغاز بی، مذکرہ سبطین جوزی، تاریخ کال بن اثیراوراصابیابن جم عسقلانی وغیرہ میں دیکھاجا سکتا ہے۔ الس بین جارث

انھوں نے کہا کریٹس نے رسول اللہ کو بیٹریاتے ہوئے ساکھ ﴿ اِن البنی هذا يقتل بدارض العواق فعن اور که منکم فلانست ﴾ میرا ایدیٹا سرزشن عراق پر آل کیا جائے گا تو تم میں سے چواس وقت موجود ہواں پر میرے بیٹے کی دوکر نی لازم ہے۔ راوی کہتا ہے کہ اُس امام حسین کیسا تھ شہید ہوئے۔

ﷺ ولاکل الذہ قاضا وظالے لیعم اصفہائی ص ۲۸ ملطع حیدر آبادد کن

- 🖈 مقتل الحسين خوارز مي 🌣 ۵ اطبع تبريز
- 🖈 ذخائر العقبيٰ محتِ الدين طبري ص ٢٦ اطبع قدى مصر
- 🖈 تاریخ دشق ابن عسا کردشقی ج ۲مس ۳۳۸ طبع شام
  - 🖈 اسدالغابهابن اثیر جزری جام ۲۳ اطبع مصر
  - 🖈 اصابه ابن حجرعسقلانی جاص الطبع مصطفیٰ محمصر

### اميرالمونين على

قعی سے روایت ہے کہ صفین جاتے ہوئے جب علی النظافۃ کر بلاے گزر نے وہاں اوقت فر ایا اور کی ہے اس گاؤں کا نام کر دیا ہے تو آپ نے اتنا گریہ کیا گئے کہ کا م کر بلا ہے تو آپ نے اتنا گریہ کیا کہ آن نبووں سے زمین نم ہوگئ پھر فر بایا کہ س ایک ون رمول کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ گریہ فر ارب میں نے گریہ کا سبب دریا فت کیا تو آپ نے فر بایا کہ ﴿ کان عندی جبدیل آن فیا المحبد وقت الله الله کر بلاء شم آن فیا المحبد المحبد والمحبد والم

- 🖈 صواعق محرقه ابن حجر بيثمي ص ٩١ اطبع عبداللطيف مصر
- التهذيب التهذيب ابن حجرعسقلاني ج٢ص ٢٣٣ طبع حيدرآباد
- 🖈 الخصائص الكبرى جلال الذين سيوطى ج٢ص٢١ اطبع حيدر آباد
  - 🛣 تذكره سبطابن جوزي ص ٢٠ تطبع مطبعة العاليّه تجف

اس روایت کے علاوہ احمد بن ضبل، حافظ عبد الملک بن محمد خرگوشی، سیدعلی ہمدانی، شخص سلیمان قندوزی اور حافظ عجمی شافعی وغیرہ نے اس سلسلہ میں بکثرت روایات نقل کی ہیں۔ جنھیں ہم اختصار کے سب ترک کررہے ہیں۔

امام حسن بن على

امام حسين بن على

🖈 خصائص كبرى حافظ سيوطى ج٢ص٥٦ اطبع حيدرآ باد

🖈 کنزانعمال ملاشقی مندی ج ۱۳ ص۱۱ طبع حیدر آباد

ا امالي صدوق مجلس٢٢ج ٣ بحوالة ترتيب الأمالي ج ٢٥٠ ١٨٠

دیگر جلیل القدر محدثین نے رسول اکرم مَنْ الْجَنْظَاتِ کے اس خواب کا تذکرہ کرتے ہوئے بیکھاہے کہ اس خواب کی تعبیر آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے پچاس برس بعد پوری ہوئی۔ (1)

رسول اکرم ﷺ سے امام حسین النظیق کی شہادت کی خبر نقل کرنے والے اکا ہر کی تعداد بہت ہے۔ جن میں ندکورہ افراد کے علاوہ جناب زیب بنت بخش، حضرت ام الفضل بنت حارث، معاذ بن جمل، السلس بن مالک، ابواطفیل، جناب اساء اور دیگر شال ہیں۔ ان روایات کے ایک عموی الس بن حارث، امام، انس بن مالک، ابواطفیل، جناب اساء اور دیگر شال ہیں۔ ان روایات کے ایک عموی جائزہ سے جمیل بیم معلوم ہوتا ہے کہ کر بلا کا واقعہ رسول آکرم ﷺ کے حمل بیں، شہیدوں کے سروار ہیں اور ان فلم مان کے مطابق امام حسین النظیق عشرت کے پاکیزہ ترین افراد میں ہیں، شہیدوں کے سروار ہیں اور ان خلفاء میں ہیں، شہیدوں کے سروار ہیں اور ان حالیاء میں اسلسب خاناء میں جناب المسبب خاناء میں جناب کر تھی ہیں۔ وہ لوگ قیامت کے دن مشرکوں کے ساتھ الحد اور رسول آکرم ﷺ کی شفاعت نصیب ہیں ہوگی۔ اور رسول آکرم ﷺ کی شفاعت نصیب ہیں ہوگی۔ اور رسول آکرم ﷺ کی شفاعت نصیب ہیں ہوگی۔ ور رسول آکرم ﷺ کی شفاعت نصیب ہیں ہوگی۔ ور رسول آکرم ﷺ کی شفاعت نصیب ہیں واجب ہے۔ بیساری کے جانے ہیں۔ کہ جانوں میں سے جولوگ سائحہ کر بلاکے وقت موجود ہوں ان پر نصرت حسین واجب ہے۔ بیساری

امہات المونین اور اکا برصحابہ وصحابیات کی ایک بوری تعداد نے اس واقعہ کو ساعت کیا تھا اور یقینا اس کثیر تعداد نے قلا وار یکھیں اور علقہ طاقوں میں اس کا تذکرہ کیا ہوگا جس کا ایک بھوت محضرت ابن عہاس کا وہ جملہ ہے جس میں انصوں نے کہا کہ خاندان بی ہاشم کی کثیر تعداد کو شہادت کے واقع مہونے پر کوئی شک ٹیس تھا۔ اور دوسرا بھوت ثابت بنائی کا بیقول ہے کہ ہم لوگ کہا کرتے تھے کہ حسین یقینا کر بلا میں تی ہوں گے (۲)۔ اس کا تیسرا بھوت عبداللہ بن شریک عامری کا وہ تول ہے کہ واقعہ کر بلا ہے پہلے جب عمر بن سعد مجدیش داخل ہوتا تھا تو اصحاب علی کہا کرتے تھے کہ بیت سین بن ملی کا قاتل ہے۔ ایک دن اس خیس میں ایک بیت کے کہا کہ یا ابا عبداللہ تھے ہے ہے تھی کہ بیت سے کہ میں آپ کا قاتل ہے۔ ایک دن اس الے اس میں بیت کہ میں آپ کا قاتل ہوں تو الم جوں تو

ا ملحقات الاحقاق ج ااص ۱۲ اس تتام

۲۔ مقتل خوارزی جاس۲۳۳

ہیں (۱)۔ تاریخ وظل کے صفحات میں ایسے بہت ہے واقعات بذکور ہیں جن میں اشارۃ یا صراحۃ کر بلاک واقعہ ہے تہ اس واقعہ کی شہرت عام کا ذکر ملتا ہے۔ عریان بن بیٹم کا بیان ہے کہ میرا باپ حجرا (بادیہ) کی طرف جایا کرتا تھا اور اس جگہ کے قریب پڑاؤ ڈالا کرتا تھا جہاں بعد میں کر بلا کا واقعہ ہوا۔ ہم جب بھی جایا کرتا تھا م پر بن اسدے ایک شخص کو دیکھا کرتے تھے۔ ایک دن میرے باپ نے اس ہے پچ چھا کہ آخر بات کیا ہے کہ تم ہمیشدای مقام پر فروش نظر آتے ہو؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ جھے تک میروایت پچ چھا کہ تر بات کیا ہے کہ تم ہمیشدای مقام پر شہید ہو اول کے تو میں اس کے آیا کرتا ہوں کہ جھے حمین کی ہمرائی نفید ہو اور میں ان کے ساتھ شہید ہو جاؤں ۔ ابن پٹم کہ تا ہے کہ حمین کی شہادت کے بعد میرے باپ نے کہا کہ چھو چھی کر دیکھیں کہ بہرائی کہا ہے کہ حمین کی شہادت کے بعد میرے باپ نے کہا کہ چھو چھی کر دیکھیں کہ بنی اسد کا وہ شخص حمین کے ساتھ شہید ہو ایا نہیں؟ ہم نے میدان کر بلا میں آگراس کی افوان کی کو اے بی کہا تھو کہا ہے کہ میرون اکرم فلائٹ کی اور شہید ہو کے امام حمین الشیخا کی نصرت کی اور شہید ہو ہے۔ ہی مقولوں نے قول رسول اکرم فلائٹ بیس کہ شاکھ کو انتا کی کرتے ہوئے امام حمین الشیخا کی نصرت کی اور شہید ہو ہے۔ ہی مقولوں نے قول رسول اکرم فلائٹ بیس کہ شہادت حمین الشیخا کی نصرت کی اور شہید ہو ہے۔ سال حمین الشیخا کی نصرت کی اور شہید ہو کے ساتھ میں بات نیس تھی۔ سال کو انتا کی کرتے ہوئے امام حمین بات نیس تھی۔

رسول آکرم ﷺ کا فریضہ ہدایت آل بات کا متقاضی تھا کہ آپ امت کی ہدایت و تربیت کے ساتھ ساتھ ان حالات و واقعات کی طرف بھی امت کو متوبہ فرماتے رہیں جو گرائی و صلالت کا سبب بن سکتے ہوں ۔ یکی سبب ہے کہ آپ نے اپنے بعد واقع ہونے والے فتنوں کا تذکرہ فرمایا ہے جنسیں صدیث کے موسوعات میں کتاب الفتن کے عوان سے ورج کیا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت حذیفہ بیائی گاہی ہیاں بھی تابلی مطالعہ ہے۔ انھوں نے فرمایا کہ خدا کی شم دنیا کے شم ہونے تک جو بھی فتنے ہونے والے تھے، ان میں سے رسول اللہ نے وہ قائد میں فتند بونے مالے کہ ماتھ میں موبال سے زیادہ افراد ہوں گے، ان کا نام ونسب اور فبیلہ بھی بنا دیا تھا (۲) ۔ جس تفصیل کا ذکر حضرت حذیفہ نے فرمایا ہے وہ ہم تک نہیں بیٹی اور سیاح مصلحتوں کا شکار ہوگی اور سیاح مصلحتوں کا شکل ہوں گئی اور سیاح مصلحتوں کا شکل ہوں

ا رشادمفیدج عس ۱۳۳۱ ۱۳۳

ا .. مقتل ازطبقات ابن سعد غيرمطبوع ص٥٠

٣ سنن ابوداؤرج مهص ٩٥ حديث ٣٨ ١٩٠

گ۔اس کے باوجود واقعہ کر بلا کے سلسلہ میں رسول اکرم ﷺ کے کیچھ ارشادات ہم تک کئی گئے ۔ جن میں سے چندارشادات ہم تک کئی گئے ۔ جن میں سے چنداو پر میں ، ان کے سان میں درج کئے ۔ ان سارے ارشادات کا خلاصہ میں ہیں۔ اس سے بیٹیجہ نکالنا کے ساتھی تیں پر میں اور ان کے قاتل خدا اور رسول کے ناپیندیدہ ترین اشخاص میں میں ہیں۔ اس سے بیٹیجہ نکالنا عقلی اور منطق ہے کہ حسین کا قیام رسول اکرم ﷺ کی بدایت کی علمی اور ممل تبیین وقتر تریہ ہے۔

محرحند کنام کھے جانے والے وصیت نامہ پس امام حسین نے ای نظر پر کا اظہار فرمایا ہے کہ ﴿ و انسما خدرجت لطلب الاصلاح فی امّة جدّی و ادید أن آمر بالععووف و انھیٰ عن السمنکر و اسید بسیرة جدّی و ابھی علی ابن ابیطالب ﴾ شراسیۃ جدگ امت کی اصلاح کے لئے تروی کرماہ چوں اور شراب مربا المعروف اور نہی المعروف اور نہی المترون کرما چواتا ہوں اور شرابی خدر (رسول اللہ) اور اللہ کا برت پر عمل (کرتا ہوں اور کروں گا۔ امام حسین النے کا کام مشہود رسول اکرم کے منصوب ہوایت کا نشائس ہے اور کی کامشود واقد کر بل کی اساس ہے۔

تبغیر اکرم ﷺ کاس و نیا سے تقریف لے جانے کے بعد خاندان رسالت پر جومصائب
پڑے وہ اسنے کر وے اور کسیلے ہیں کہ ان کے بیان کو نظر انداز کردینا ہی مناسب ہے اگر چہ ان سارے
واقعات کا براہ راست ربط واقعہ کر بلاسے ہے۔ اگر ہم ان کی دہشت نا کیوں کو برواشت کرتے ہوئے آئیس
نقل بھی کریں تو ایک انتہائی خینم کتاب تیار ہوسکت ہے جس کا بیہ موقع نہیں ہے۔ مختصراً بیہ جان لینا چاہیے کہ
هیدیان علی پرایک وقت وہ آیا جب حکومت شام کی طرف سے بیفر مان جاری ہوا کہ وہ اشخاص، خاندان اور
قبیلے جو آل گھ بالخصوص علی سے دوتی کا دم بھرتے ہیں، انھیں حب مرات ڈرا وحمکا کراس سے بازر کھا
جائے اورا گروہ اس پر تیار نہ ہوں تو انھیں قبل کر دیا جائے ، ان کی بستیاں تاراح کردی جا نمیں اور مال واسباب
کولوت لیا جائے۔

مید دنی دور تقاجب تجربین عدی اور ان کے ساتھی عبد الرحمان بن حسّان ، وَسَفَی بن فَیل ، تقیمه بن رمید دغیر و شهید کئے گئے۔ ان کے علاوہ رشید جمری بھر و بن حق خزاعی ، جویر بیدین مسمیر عبد اللہ بن بحجی جمّہ بن الی حذیقہ ، عبداللہ بن ہاشم مر قال ، عبداللہ بن خلیفہ طائی اور عدی بن حاتم اور دیگر شعیمیان علی کوسینکٹو وں کی تعداد میں شہید کیا گیا اور بیسب کچھ حکومت شام کے براہ راست احکامات پر وقوع پڑیر ہور ہا تھا۔ اس کا ایک ہلکاسا پرتوام حن ﷺ کے معاہدہ ملکے میں دیکھا جاسکتا ہے جے کثیر مؤرفین نے اپنے المرق سے کتابوں میں ورج کیا ہے۔

ا۔ این اعثم کوفی کے بیان کے مطابق امیر شام کا پڑکل کتاب وسنت کے موافق اور سیرت خلفاء صالحین کے مطابق ہوگا۔ این الی الحدید نے صرف کتاب وسنت کا تذکرہ کیا ہے اس میں سیرت خلفاء کا ذکر نہیں ہے۔ اور یکی ورست ہے اسلے کہ سیرت خلفاء کوئلی اور اصحاب علی نے بھی تسلیم نیس کیا۔

معاویہ بن ابوسفیان کواپنے بعدو کی عبد معین کرنے کا حق ٹیس ہوگا۔ بیام مسلمانوں کے شور کی ہے
 معاویہ کی اور اصابہ کے مطابق امر حکومت معاویہ کے بعد حسن بن کلی کو حاصل ہوگا۔

س۔ شام وعراق اور جاز وتبامہ بلکہ اللہ کی زمین کے سارے باشندوں کی امن وا مان کی ضانت ہوگی۔

٣ ۔ اصحاب على اور شيعيان على اپني آل اولا وكيها تھ حفظ وامان كى زندگى بسر كرنے كے حتى دار ہو لئے ۔

 ۵۔ حاکم حسن بن علی ان کے بھائی حسین اور رسول اکرم کے الل میت کے ساتھ کوئی طاہری اور باطنی شراور سازش ٹیس کر ہے گاور ان میں ہے کی کوئی کمیں خوف زدہ ٹیس کر ہے گا۔

امیرالموشین علی پر جوست و شتم تنوت وغیره میں کی جاتی ہے وہ بند کرے گا اور علی کا تذکرہ خیر ہے۔
 کرے گا۔

بی عرانیات کے اصواوں میں ہے کہ جو چیز جگ کی بنیاد ہوتی ہے وہ بی چیز سلح میں زیر بحث ال کی جاتی ہے۔

ہے۔ بیشرا رکھ ہم نے ابن عظم کی الفقوں کے متن و حاشیہ سے تقل کی ہیں (۱)۔ مزید علامہ باقر شریف قرقی کی حیات الامام الحن کے باب بنود الصلح ہے بھی استفادہ کیا گیا ہے (۲)۔ ان کے علاوہ جوشرطیس دیگر کتابوں میں ہیں ان کا فقل کرنا طول کلام کا سبب ہوتا لہذا ترک کی گئیں۔ ان کی شرائط بنی سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ حکومت و قت نے ایک بھی شرط پر گل تہیں کیا۔

عکومتوں کا روبیہ آل مجھر کے ساتھ کیا تھا۔ مؤرض کا بیان ہے کہ حکومت و قت نے ایک بھی شرط پر گل تہیں کیا۔

ابن انی الحدید نے امیر شام کا بیجملہ تقل کیا ہے کہ ھو الاوان کیل مشیع اعظیمیت السحسین بن علی

ا۔ الفتوح جہم اوم

r\_ حیات الامام انحن جهاص ۱۳۳۹\_۲۳۰م\_باب بنودا سطح

تحت قدمی هاتین لا أفی به ﴿(ا) آ گاه بوجاؤ كدش نے جو بھى معاہده حسن بن بل سے كيا ہوه مير عقد موں كے ينچے ہاور بين اُن سے يكھ بھى پورائيس كروں گا۔ اس كے برعس جسب كے بعد جب پورى حكومت اسلاميد پرافقد ارحاصل ہوگيا توامير شام نے اپنے سارے عاملوں كو بيكم صادركيا كد چوشن بھى ابورًا اب اوران كائل بيت كف أنل بيان كرے گااس كے جان و بالى فقد دارى حكومت پنجس ہے۔

ابن افی الحدید معتزلی ہی تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دن بنی امتیہ کے بچھالوگوں نے امیر شام ہے کہا کہ آپ اپنی مرادت بنی مرادت بنی مرادت بنی مرادت بنی مراد کے اس اس نے جواب دیا کہ علما کہ تم میدال وقت تک بنی میں ہوگی جب تک بچھا ہے من من کر بڑے ندہ وجا ئیں اوھیر پوڑھے ندہ وجا کیں اولوگ ان کے فضائل کا ذکر ترک کردیں۔ امیر شام نے اپنے تمال کو بیچی تھم دیا تھا کہ داویا ن حدیث محاجہ کے نشائل کو ت ہے بیان کریں اورا گرمسلمانوں میں سے کوئی ابوتر اب کی نفسیلت بیان کریے تو فورا اس کے مقابل محاجہ کے نشائل کا شریعے کے لئے ایک فعیلت بیان کریں اورا گرمسلمانوں میں سے کوئی ابوتر اب کی نفسیلت بیان کریے تو فورا اس

## صلح اور حسين كاموقف

اسد الغابہ اور کا لل بن اخیر کی رو سے دونوں بھا کیوں میں صلح کے معاملہ میں سخت
اختاف تھا جب کہ ابن عساکر کے مطابق المام حسین الظیہ بعد ش راضی ہوگئے تھے۔ اس میں کوئی شک ٹیس
کہ بیروایات انھیں لوگوں کی ساختہ و پر داختہ ہیں جنسیں فضائل اہل بیت کے مقابل روایات وضع کرنے کی
مشت ہوچکی تھے۔ یا یہ دولوگ تھے جو دھمنی اٹل ہیت کی فضا کل میں بلی کر جوان اور پوڑھے ہوچکے تھے۔ ورنہ
میں میں بینڈ کرہ موجود ہے کہ آمام حسین الظیہ کا اختلاف کرنا تو کیا آپ امام حسن الظیہ کے احترام
میں منتقو کرنے کہ کہ ایم بینا ہو اس نے تھے (۲)۔ بیمال بیدا قدید کی قابل وکر ہے کہ امیرشام کے حضور میں
جب الن کی بادشا جب کا عبد الم جارہ الحقاق قبین بن صعارے بھی مطالبہ کیا گیا۔ انھوں نے المام حسین الظیہ کی کہ وضوال نے الم حسین الظیہ کی کہ وہ سال الم حسین الظیہ کیا۔

ا - شرح نج اللاغدج ١٩٥ معاش الطالبين ص ٧٥

٢- مناقب شهرآ شوب ج ٢٥ ١٣٢ بحوالة امام باقرعليه السلام

امامی یعنی المصسن ﴾ اقیس امام حن النا الله میرے بھی امام ہیں یعنی جووہ فرمارہے ہیں وہی کرو۔

شخ مفیدکا پیتوالدیمی قابل ذکر ہے کہ امام حسن النظافی کے انتقال کے بعد عراق کے شیعوں میں ایک سیا کی حرکت پیدا ہوئی اور انھوں نے امام حسین النظافی کو خلاکھا کہ ہم امیر شام سیا کی حرکت پیدا ہوئی اور انھوں نے امام حسین النظافی کو خلاکھا کہ ہم امیر شام ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے انھیں اس علم سے درمیان ایک عہدو بیان ہے اور اس کا تو زنا اس وقت تک جائز فہیں ہے جب تک کہ اس کی مدت پوری نہ ہوجا ہے (ا) السیاح اور تا سازی کی کتا بول میں جھرے ہوئے ہیں جن سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے امام حسین ہوجا ہے (ا) السیاح کی معاہدہ کسلے کی کتا بول میں جھرے ہوئے ہیں جن سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے امام حسین کے امام حسین کے معاہدہ کسلے کی کتا کیوفرہ انگی بلکہ اس معاہدہ کی تقویت فراتے رہے کہ صاحبان کے ساتھ کی کتا کیوفرہ کی ساتھ کی ساتھ کی سے کہا ہو کہا کہ کہا ہوئی کا میں معاہدہ کی تقویت فراتے رہے کہ صاحبان کا معاہدہ کی انتہاں معاہدہ کی تقویت فراتے رہے کہ صاحبان کی جب کا درامام مت تیا موقع دردونوں صالتوں میں امام مت ہیں ہے۔

### شهادت امام حسن

صلے کے بعد آپ نے کوفد کا قیام ترک فرما دیا اور دوبارہ مدینہ بیس سکونت پذیر ہوکر کتاب دسنت کی خدمت اور تبلغ و ہدامت و این بیس مشغول ہوگئے جس سے سحاب د تا بعین کی ایک بوری تعداد آپ کے گرداستفادہ کے لئے بچ ہوگئ اور دین اسلام کا اصلی چرہ لوگوں کے سامنے نمایاں ہونے لگا اور عالبًا ای بات سے خوف زدہ ہوکرد تمن نے آپ کوز ہر کے ذریعہ شہید کردادیا۔ جب زہر نے اپنااثر رکھا یا اور آپ کی وفات کا وقت قریب آنے لگا تو آپ نے محمد حند یکو بلا کرافیس وصیت کی کھین میرے بعد امام ہیں اور ان کی اطاعت واجب ہے خبر داران سے اختلاف نہ کرنا۔ اسے من کرجم حند نینے نے مرتشاہم کوئم کردیا (۲)۔

# یزید کی ولی عهدی

ائن اخیر اور بیقوبی (۳) نے امام حن الظیفی کی میادت کے بعد برید کی معیت ولیجدی کا تذکرہ کیا ہے کی معین کا کا تذکرہ کیا ہے کہ اور بھو محققین کا

ا۔ ارشاد منید ج ۳۲ صوبی کی سیست مسیل سیست م ۲۔ اصول کانی مترج ۲۶ ص ۲۱-۲۷

۳- تاریخ کامل بن اشیرج سام ۵۳، تاریخ ایتقونی ج ۲س ۲۲۸

صبيل سكين م حيدراباد،سنده، پاكستان

خیال ہے کہ امیر شام نے امام حسن الفتی کی زندگی ہی میں بیٹ صوبہ بنالیا تھا کین اسے بہت خفیدر کھا اور امام کی شہادت کے بعد اس بچمل ورآ مد کیا (۱)۔ ایک بید واقعہ بھی بلتا ہے کہ میں ہجری میں امام حس الفتی کی شہادت سے بچھ قبل امیر شام نے مدینہ کا سفر اختیار کیا تا کہ بزید کی بیعت کے بارے میں لوگوں کی رائے معلوم کی جاسکے انحوں نے عبد اللہ بن عمر سے انتہائی معلوم کی جاسکے انحوں نے عبد اللہ بن عمر سے انتہائی خفیہ ملاقات کی اور بیعت بزید کا مسئلہ بیش کیا۔ ان لوگوں نے اس شدت سے تخالفت کی کہ بید ملاقات ناکامیاب ہوگئی (۲) اور امیر شام نے دھے جمری میں امام حسن الفی کی شہادت کے فرز ابعد بیمسئلہ دوبارہ انتہائی اور شناف شہروں میں اس کی بیعت کے لئے حکمنا ہے انتہائی کے گئے۔ ارسال کے گے۔

مغيره بن شعبه

چفی امیرشام کی طرف سے دوند کا دادہ کیا۔ بیٹے مغیرہ کو گئی تو اسے معزول کر کے اپنے بگیا زاد بھائی سعید بن عاص کو حاکم کو فد معین کرنے کا ادادہ کیا۔ بیٹے مغیرہ کو گئی تو اس نے سوچنا شروع کیا کہ امیر شام پر کس طرح ہاتھ وڈالے کہ دو معزول کرنے سے باز آ جائے۔ اس نے اپنے ذبین میں ایک منصوبہ تیار کر کشام کا سراحتیا رکا سے ساتھیوں سے کہا کہ اگر آج میں ایک منصوبہ تیار کر نہ سے ماتھیوں سے کہا کہ اگر آج میں ایک چھوں در باست واپس نہ نہیں کہ سکتا۔ یہ کہہ کروہ بزید کے پاس پہنچا اور بول گویا ہوا کہ اصحاب رسول اس دنیا سے باقی در گئی سے اور ان اکا برکن نسل میں تم آیک بلند ترین وزیر ک و دا نا اور صاحب قد برخص ہو اور سنت و سیاست سے دموز سے اور ان اکا برکن نسل میں تم آیک بلند ترین وزیرک و دا نا اور صاحب قد برخص ہو اور سنت و سیاست سے دموز نے تو آگا تی آئی تھی بیل ہے واران کیا کہ کہ تی بیل ہے گئی تا تا ہے تھوں کی تھی ہے جو برگر گئی ترا کہ کہ میں تا تا تا ہے تیا ہے تیا تا تات کے موال کے کہ تو ترا تی آئی اس کی کہ کہ در بالے جانے مقیرہ کو طلب کر کے بوجے ساکہ بزید کہا کہ در بالے جانے مقیرہ کو طلب کر کے بوجے ساکہ بزید کہا کہ در بالے جانے مقیرہ کو طلب کر کے بوجے ساکہ برید کہا کہ در بالے جانے مقیرہ کو طلب کر کے بوجے ساکہ برید کہا کہ در بالے جانے مقیرہ کو طلب کر کے بینے میں کھی جو برگر گئی گزار کی ۔ امیر شام نے مغیرہ کو طلب کر کے بوجے ساکہ کر بیا دیکر کیا کہ کہ بالے جانے مقیرہ کو طلب کر کے بوجے ساکہ کر بیا دیکر کے مقیرہ کو حوالے کی کہ کو بیار گور گئی گر اور کی اور میں شام کو میاں کہ کہ کہ کہ کو بیا کہ کو بیا کہ کو بیا کہ کہ کہ کہ کو بیا کہ کہ کہ کو بیا کہ کو بیا کہ کو بیا کہ کہ کو بیا کہ کو کھی کو بیا کہ کو بیا کہ کو کھی کو کھی کو بیا کہ کو بیا کہ کو کھی کو بیا کہ کو بی

ا الاستيعاب ج اص ١٩٩ دار الجبل بيروت

٢\_ الأمامة والسياسة ج الشهام

کہا کہ آپ نے عثان کے بعد رونما ہونے والے اختلاف کو خوب دیکھا ہے۔ یزید آپ کا بہترین جائشین ہے۔ آپ لوگوں سے یزید کی طلاخت کی بیعت لے لیں تاکہ آپ کے بعد مرکزیت قائم رہا وروگ فتہ وفساد اور خوزیز کی بیس جٹلا نہ ہو جا کیں۔ امیر شام نے بو چھا کہ اس کام میں کون لوگ میری مدد کریں گے؟ مغیرہ نے جواب دیا کہ اہلی کو فیسے میں بیعت لے لوگ کا اور اہلی ابھرہ سے زیاد بیعت لے لے گا۔ آگر ان دو علا تو اس کے لوگوں نے بیعت کر کی تو دومر سے علاقوں کے لوگ آپ کی مخالفت نہیں کریں گے۔ امیر شام نے خوش ہوکر کہا کہ آگرایا ہے تو عاد تاکہ کہا کہ آگرایا ہے تو ایس آیا اور لوگوں نے پوچھا کہ کیا کر کے جم اس کی روشی میں اگلا اقدام کریں۔ مغیرہ جب اپنے پڑاؤ پر واپس آیا اور لوگوں نے پوچھا کہ کیا کر کے آسے جواب دیا کہ بیس نے معاویہ کا کیا کر اپنی بیسادیا ہے کہ امت سے اس کا فاصلہ میں پیشادیا ہے کہ امت سے اس کا فاصلہ میں پیشادیا ہے کہ امت سے اس کا فاصلہ میں پیشادیا ہے کہ امت سے اس کا فاصلہ میں بیشادیا ہے کہ امت سے اس کا فاصلہ میں بیشادیا ہے کہ امت سے اس کا فاصلہ میں بیشادیا ہے کہ امت سے اس کا فاصلہ میں بیشادیا ہے کہ امت سے اس کا فاصلہ میں بیشادیا ہے کہ اور ان ایسا شکاف فیوال دیا ہے جو بھی پڑیش ہوگا۔

 رائے ہاوران لوگوں کی بھی ہے جنسیں ہم کونے میں چھوڑ آئے ہیں۔ امیر شام نے بیر گفتگوں کر عروہ بن مغیرہ سے پوچھا کہ تھارے باپ نے ان لوگوں کا دین کتنے میں خریدا ہے؟ عروہ نے جواب دیا کہ چار سودینار میں۔ امیر شام نے کہا کہ کتنا سستانز بدا ہے۔ امیر شام نے ان لوگوں سے تفاطب ہوکر کہا کہ ہم آپ لوگوں کی میٹی نہاد پر غور کریں گے۔ عبراور اطمینان جلد ہازی ہے بہتر ہے۔ (ا)

کائل بن اثیر کےمطابق مغیرہ بن شعبہ کی ان ریشہ دوانیوں سے امیر شام نے متاثر ہوکر بھرہ کے حاکم زیاد بن ابیہ کو کھ لکھا اور اس سےمشورہ طلب کیا۔ زیاد نے عبید بن کعب نمیر کی کو بلا کر اس سے کہا کہ وہ دمشق جاکرامیر شام کو اس گل سے باز رکھے۔

### امام حسين كاموقف

ا \_ تاریخ کامل این اثیرج سام ۱۹۰۵ ۱۹۰۵ دارصا در بیروت

r- جعدہ بن میر وام ہانی بنت ابوطالب کےصاحب زادے اور امیر الموشین کے بھانچے تھے۔ ابن عبدالبراور ابن اثیر وغیرہ نے انھیں صحابی رسول قرار دیاہے۔ ان کی سکونت کو فی میں تھی۔ جنگ صفین میں ان کی خدمات قابلی قدر ہیں۔

بعض مورتین نے تحریم کیا ہے کہ متیب بن عتبہ فراری امام حسن اللے کی کشہادت کے بعد کے والوگوں

کے ساتھ امام حسین اللہ کی کی خدمت بیل حاضر ہوئے اور یہ کہر کر اُن سے معاویہ کو معزول کرنے کی درخواست

کی کہ ہمیں آپ کی اور آپ کے بھائی (دونوں) کی رائے معلوم ہے۔ اس کے جواب بیس آپ نے ارشاد
فرمایا ﴿ النف الله المخالمين کی واللہ النف علی نیبته فی حبه الکف و اُن یعطینی علی نیبتی
فی حبیبی جہاد المظالمین ﴾ (۲)۔ شخصامیر ہے کہ اللہ برے بھائی کو اس مجب کا اجماع فرمائے گا جو
انسی سلے سے تھی اور تھے اس مجب کا اجرع عل فرمائے گا جو تھے طافر مائے گا جو تھے کا لوں کے ساتھ جہاد کرنے ہے ہے۔

جب امام حسین ایسی کے پاس عراق وجازے اشراف واکا برکی آمد ورفت زیادہ ہوئی اور انھوں نے امام حسین ایسی کو پی مدودت کا لیقین دلانا شروع کیا تو ایک دن عمرہ بن عثمان بن عقان نے والی مدینہ مروان بن عظم سے اس کی شکابت کی اور کہا کہ اگر اے روکا ندگیا تو تم لوگوں کو بخت پریشا نیوں کے دن دکھنے نصیب ہوں گے۔ مروان نے خطاکھ کرامیر شام کو مطلع کیا۔ امیر شام نے جواب میں کھا کہ جب تک حسین ہمارے مقابلی پرتیس آتے اور اپنی و تنجی کو فلا ہم تیس کرتے ان سے کو کی تعرف یہ کروالبتد ان کی تکر اتی

ا۔ انبابالاشرافج علم ۲۲۳

۲- البداريوالنهاريج ۸ص۱۷

#### امير شام كاخط اورجواب

ار انباب الشراف جسوص ٣٦٧

۲۔ انسابالاشراف جسم ۳۲۹

٣\_ انكشاف حقيقت ص ١١٨ نظامي پريس لكصنو

كوپزه كرامير ثام خامام حين المستخاكوة واكساك يقية تحارى طرف بي يكويزين في بيل - اگريت كي تحقيم بين في بيل - اگريت كي تحقيم ان چيزول بيدودون دبنا جا بيئ - البغاتم خاپي محتيت كي دعايت كادوالله كام يكويزوك بيدويان پرقائم دب البغاكو في ايداكو في ايداكام ندكروجو محصودالية فع كرخ پادو تحقيد در ساته و تحت اور براسلوك كرخ پرة الاده كر بياداكو في ايداكور كي تعين مسلما فول ميل اختلاف پيداكرف بي در دادوار أحسى فتول ميل گرفار كرف بي بيرا كرف كردال خط بي بيرا كردال خواد المنافل ميل المنافل ميل المنافل ميل المنافل في بيرا كرف بيرا كردال خواد المنافل ميل المنافل ميل المنافل بيرا كردال خواد المنافل ميل المنافل ميل المنافل في بيرا كرف المنافل في المنافل منافل جديد و ان المحسنات لا يعدي و لا يستد الميها الا الله تعالى اما ما ذكرت انه رقى اليك عنى فانه المدافل و المنافل في تدك دلك منك و من الا عذار ادت لك حد بدا و لا عليك خلافا و انّى لا خشى الله في تدك ذلك منك و من الا عذار فيه اليك و الى اوليانك القاسطين حذب المنافدة .

ألست القاتل حجر بن عدى اخاكنده و اصحابه المصلّين العابدين الذين كانوا ينكرون الظام و يستعظمون البدع و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و لا يخافون فى الله لومة لائم قتلتهم ظلما و عدوانا من بعد ما اعطيتهم الايمان المغلّظة و المواثيق المؤكدة جرأة على الله و استخنافا بعهده.

أو لست قـاتـل عـمرو بن الحمق الخزاعى صاحب رسول الله العبد الصالح الـذى أبلته العبارة فنحل جسمه و اصفرّ لونه فقتلته بعد ما آمنته و اعطيته ما لو فهمته العصم لنزلت من روّس الجبال.

أُو لست بمدّعى زياد بن سميّة المولود على فراش عبيد ثقيف فزعمت انه ابن ابيك و قد قال رسول الله الولد للفراش و للعاهر الحجر. فتركت سنّة رسول الله تعمّداً و تبعت هواك بغير هدىً من الله ثم سلّطة على اهل الاسلام يقتلهم و يقطع

ايديهم و ارجلهم و يسل اعينهم و يصلّبهم على جذوع النخل كأنك لست من هذه الاتّة و ليسوا منك.

أو لست قاتل الحضرمى الذى كتب فيه اليك زياد انه على دين على كرم الله وجهه فكتبت اليه أن اقتل كل من كان على دين على فقتلهم و مثّل بهم بامرك و دين على هو دين ابن عمّه و لله الذى اخت الله الذى انت فيه و لو لا ذلك لكان شرفك و شرف آبائك تجشم الرحلتين رحلة الشتاء و الصيف.

و قلت فيما قلت انظر لنفسك و دينك و لامّة محمد الله و اتّىق شق عصا هذه الامّة و ان تردّهم الى فتنة و انى لا اعلم فتنة اعظم على هذه الامّة من ولايتك عليها و لا اعظم لنفسى و لدينى و لأمة محمد الله والله لله وان تركته فانى استغفر الله لذنبى و اسألة توفيقه لارشاد امرى.

و قلت فيما قلت انى ان انكرت تنكرنى و إن اكدك تكونى فكدنى ما بدالك فانى ارجو أن لا يضرنى كيدك و أن لا يكون على أحد اضرمنه على نفسك لانك قد ركبت جهلك و تحرّصت على نقض عهدك.

و لعمرى ما وفيت بشرط و لقد نقضيت عهدك بقتل هولاء النفر الذين قتلتهم بعد الصلح و الأيمان و العهود و المواثيق فقتلتهم من غير ان يكونوا قاتلوا أو قتلوا و لم تفعل ذلك بهم الله لذكرهم فضلنا و تعظيمهم حقنا مخافة أمرٍ لعلّك إن لم تقتلهم من قبل ان يفعلوا أو ماتوا قبل أن يدركوا.

فابشريا معاوية بالقصاص و استيقن بالحساب و اعلم أن لله تعالى كتابا لا يغادر صغيرة و لا كبيرة الآ احصاها و ليس الله بناس لاخذك بالظنة و قتلك اوليائه على التهم و نفيك ايّاهم من دورهم الى دارالغربة و أخذك الناس ببيعة ابنك الغلام الحدث يشرب الشراب و يلعب بالكلاب ما اراك الآقد خسرت نفسك و بترت دينك و

#### غششت رعيتك و سمعت مقالة السفيه الجاهل و اخفت الورع التقي ﴾ (١)

اما بعد جھےتھے ارا خط طاجس میں تم نے بید کر کیا ہے کہ میری طرف سے تنہیں کچھ نم یں موصول مورک ہیں موصول ہوئی ہیں ہوتھ کیا ہے۔ بھینا نیکیوں کی طرف اللہ ہی ہوئی ہیں تو بید ہما ہوئی ہیں تو بید خوشمدی اور مختلخ وارگ ہیں اور بیگم اور کی تمراہ لوگ جھوٹے ہیں۔ میں شاتم سے جنگ کا ادادہ رکھتا ہوں نرخالفت و شاصت کا کیکن الربر کسی تاصمت و جنگ میں اللہ سے خالف ہوں اور شعیس اور تجھارے خالم دوستوں کو چھوڑ ہے۔ دینے کا کوئی عذر بھی فیس ہے۔

کیاتم تجرین عدی کندی اوران کے ساتھیوں کے قاتل ٹیس ہو جونمازی اورعیارت گزار تتے۔ یہ نوگ ظلم کے منکر تتے بدعت کو گناء عظیم سجعتے تئے۔ امر بالمعروف و ٹمی عن الممئر کیا کرتے تئے۔ اوراللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے سے خوف زدہ ٹیس تئے۔ تم نے اُٹھیں ظلم وستم نے قبل کر دیا حالا تکدتم نے شدید قشمیں بھی کھائی تقیس اور مفہوط عہد بھی بائد سے تئے۔ یہتم نے اس لئے کیا کہ تم نے اللّٰہ پر جراًت کی اوراس کے عہد کا استخفاف کیا۔

کیاتم عمروین متی خزاعی صحافی رسول کے قاتل نہیں ہو۔ وہ عمید صالح کہ عمبادت نے ان کی طاقت زاک کردی تھی کمان کا جسم لاخر اوران کا رنگ زر دہ وگیا تھائے نے اٹھیں قتل کر دیا حالا نکہ تم نے اٹھیں الی متحکم اور مظبوط امان دی تھی کدا کر دختی جانوروں کو ایسایقین دلایا جاتا تو وہ مطمئن ہوکر پہاڑ دل سے نیچے آتر آتے۔

کیاتم نے بید دو گئیس کیا کہ زیاد بن سمیر تھارے باپ کا بیٹا ہے حالا تکہ وہ عبید ثقفی کے بستر پر پیدا ہوا تھا۔ اور رسول اللہ ﷺ کا بیار شاد ہے کہ گڑکا اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا اور بدکار کے لئے چھر ہے۔ تم نے سنت رسول جان بوچھ کرتر کہ کیا اور تم نے اللہ کی ہدایت کو پس پشت ڈال کر اپنی خواہش نفس کی چیر دئی گئے۔ چھرتم نے تایا دکوسٹما تو ان پر سلط کر دیا کہ وہ آٹھیں آئی کرتے۔ ان کے ہاتھ پاؤٹ قطع کرتے آن تک آ تکھیں نکال کے در کے درختوں پر آٹھیں سولی چڑھادے۔ گویا تم اس است سے تہیں تھے اور ان لوگوں کا تم ہے کوئی تعلق ہی ٹہیں تھا۔

ا- الامة والسياسة جاص ٢٨٠ الغديرج اص ١٢١

کیاتم اس خطری کے قاتل نہیں ہوجس کے باری میں زیاد نے تصیب لکھاتھ کہ وہ کلی کرم اللہ وجہہ کے دین پر ہے۔ تو تم نے اس کے جواب میں کھا کہ جو بھی ملی کے دین پر ہوائے تل کر دو۔ زیاد نے تھھارے علم سے اٹھیں تن کیا اور رُن کا مُشاہ کیا سلی کا دین تو ان کے اہن تم (پیچاز او بھائی) ہی کا دین تھا۔ جس کا سہارا لے کرتم آج تا اس مقام (حکومت) پر ٹیٹھے ہوئے ہو۔ اگریہ نہ ہوتا تو تھھاری اور تھھارے آباء کی ساری شرافت سردی اور گرمی کے سفروں ہی میں ہوتی ۔

اور یہ جوتم نے کہا ہے کہتم اپنی ذات ، اپنے دین اورامت محمد کا خیال رکھواورامت کے اتحاد کو پارہ پارہ نہ کرواورانھیں فتنہ میں نہ ڈالوتو میر علم کے مطابق سب سے بڑا فتدتو بیہ ہے کہتم اس امت کے والی ہو۔ اور میں اپنی ذات ، اپنے دین اورامت کے لئے اس افضل کوئی عمل نہیں دیکھتا کہ تمھارے مقابل کھڑا ہو جوک ۔ اگر میں میٹک کردں تو قربۂ الی انڈ کروں گا اورا اگر نہ کروں تو اپنی کوتا تاں پر انڈ کی بارگاہ میں استعفار کروں گا اورد عاکروں گا کہوہ چھےتو فیش عن ہے فر ماکر چھے میر ہے امرکی ہوا ہے نصیب کرے۔

تم نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ش تھا را افکار کروں گا تو تم میرا افکار کرو گے اور اگر ش تھا رے ساتھ کوئی چال چلوں گا تو تم بھی میرے ساتھ چال چلو گے۔ تو تم میرے ظانف جو بھی چال چل سکتے ہووہ چلو۔ اس سے کہ مجھے امید ہے کہ تھا را کوئی بھی تکر و کید مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا بلکہ تھا را مکر کی اور کے لئے نہیں صرفے تھا رے بی لئے بڑے نقصان کا باعث ہوگا اس لئے کہ تم جہالت کی سواری پرسوار ہوا ورعہ دشکتی کے حربے میں بھو۔

میری جان کہ تھم تم نے ایک شرط کے ساتھ بھی وفائیس کی۔ تم نے صلح بشم اورعہدو پین کے بعد ان لوگوں ٹوٹل کر کے اپنے عہد کوٹو ڑویا۔ انھوں نے نہ کی سے جنگ کی تھی نہ کی ٹوٹل کیا تھا پھر بھی تم نے ان لوگوں ٹوٹل کر دیا۔ اور تم نے انھیں صرف اس لیے قتل کیا کہ وہ تمار سے نشائل بیان کرتے تھے اور تمارے تن کا احرّام کرتے تھے۔ تم جس چیز سے خوف زدہ تھے وہ بھی کھا گرتم آٹھیں قبل نہ کروٹو شاپر تم خووان سے پہلے مر جادکے یا اگر وہ پہلے مرکے تو تم ان کوٹل کرنے (کی لذت) سے محروم ہوجاد کے۔

پر شمھیں قصص کی بشارت مبارک ہو۔ اور صاب (قیامت) پر لیقین رکھواور بیرجان لو کہ اللہ کی ایک کتب ہے جوکس چیوٹی پر بڑی چیز کوئیس چیوڑ تی مگر یہ کہ اس کا احصاء کرتی ہے۔ اور اللہ تمصاری اس بت کو فراموش نمیں کرے گا کہتم بدگمانی پرلوگوں کو پکڑتے ہواور دوستان خدا کو صرف تہت پرقل کردیتے ہواور انھیں ان کے گھروں سے نکال کردور دراز بھتے دیتے ہواور اپنے بیٹے کے لئے لوگوں سے بیعت لیتے ہو جوشر اب خوار اور کوں سے کھیلنے والا جوان ہے۔ بیس تو تمھارے بارے میں صرف مید دکیر رہا ہوں کہتم نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا ہے، اپنے دین کو ہر باد کر دیا ہے اور اپنی رعایا کو دھو کہ دے رہے ہواور تم نے ایک بے عقل جائل کی بات برکان دھرا ہے اور تم نے تھی اور برہیز گارشن کوڈر ایا ہے۔

نشرفضائل

ا ۔ سنن ابوداورج عص ۲۸ (باب كتاب العلم ) منداحد بن طبل ج عص ۱۹۲ ، مشدرك حاكم ج اص ۴ اس آ گئتك

دین کے ایک نے چیرے سے روشناس کرا دیا جائے۔اور دوسری جانب ایسی روایات وضع کر لی جا کیں جو شانِ رسالت سے متصادم ہول اورانل ہیت کے فضا کل کا مجر پور جواب ہوں ۔

الم صين الم من المرات عبد الم المت ان حالات كا تقط عروق تقاوراً پ كى د مدارى تى كروشى كروشى كروشى كروشى كروشى كروشى كروشى كروشى كروكي كروشى كروكي كروكي كروكي كروكي كروكي كروكي كروكي كروكي الم كروكي كروكي

و مما ناشدهم ان قال أنشدكم أتعلمون الا على بن ابيطالب كان آخى رسول الله حين آخى بين ابيطالب كان آخى رسول الله حين آخى بين اصحابه فآخى بينه و بين نفسه و قال انت اخى و انا اخوك فى الدنيا و الآخرة؟ قالوا اللهم نعم. قال انشدكم هل تعلمون ان رسول الله اشترى موضع مسجده و منازله فابتناه ثم ابتنى فيه عشرة منازل تسعة له و جعل عاشرها فى وسطها لابى ثم سدّ كل باب شارع الى المسجد غير بابه. فتكلم فى ذلك من تكلم فقال ما انا سددت ابوابكم و فتحت بابه و لكن الله امرنى بسد ابوابكم و فتح بابه ثم من نكلم فى منزل رسول الله فولد

لرسول الله و له فيه أولا؟ قالوا اللهم نعم أنشدكم أفتعلمون ان عمر بن الخطاب حرص على كوّة قدر عينيه يدعها في منزله الى المسجد فابى عليه ثم خطب فقال ان الله امرنى أن ابنى مسجدا طاهرا لا يسكنه غيرى و غير اخى و بنيه؟ قالوا اللهم نعم

أنشدكم أتعلمون ان رسول الله قال في غزوة تبوك انت منى بمنزلة هارون من موسى و انت ولى كل مومن بعدى؟ قالوا اللهم نعم انشدكم اتعلمون ان رسول الله حين دعا النصاري من اهل نجران الى المباهلة لم يات الا به و بصاحبته و ابنيه؟ قالوا اللهم نعم انشدكم اتعلمون ان رسول الله دقع اليه اللواه يوم خيبر ثم قال لا دفعه الى رجل يحبه الله و رسوله كرارا غير فرار فقتحها الله على يده؟ قالوا اللهم نعم اتعلمون ان رسول الله بعثه بالبرائة و قال لا يبلغ عنى الا إنا او ارجل منى؟ قالوا اللهم نعم اتعلمون ان رسول الله لم ينزل به شدة قط الا قدمه لها ثقة به و انه لم يدعه باسمه قط لا يقول يا اخى؟ قالوا اللهم نعم.

انشدكم اتعلمون ان رسول الله قضىٰ بينه و بين جعفر و زيد فقال يا على انت منى و انا منك و انت ولى كل مومن بعدى؟ قالوا اللهم نعم انشدكم اتعلمون انه كانت له من رسول الله كل يوم خلوة و كل ليلة دخلته اذا سأله اعطاه و اذا سكت ابداه؟ قالوا اللهم نعم انشدكم بالله اتعلمون ان رسول الله فضّله على جعفر و حمزة حين قال لفاطمة عليها السلام زوجتك خير اهل بيتى اقدمهم سلما و اعظمهم علما؟ قالوا اللهم نعم انشدكم اتعلمون ان رسول الله قال انا سيد ولد آدم و اخى على سيد العرب و فاطمة سيدة نساء أهل الجنة و الحسن و الحسين سيدا شباب أهل الجنة؟ قالوا اللهم نعم انشدكم اتعلمون ان رسول الله المره بتغسيله و اخبره ان جبر ثيل يعينه عليه؟ قالوا اللهم نعم انشدكم اتعلمون ان رسول الله قال في آخر خطبة خطبها انى تركت فيكم الثقلين كتاب الله و اهل بيتى فتمسكوا بهما لن تضلّوا؟ قالوا خطبها انى تركت فيكم الثقلين كتاب الله و اهل بيتى فتمسكوا بهما لن تضلّوا؟ قالوا

اللهم نعم.

فلم يدع شيئا انزله الله في على بن ابي طالب خاصة و في اهل بيتي من القرآن و لا على لسان نبيه الا ناشدهم فيقول الصحابة اللهم نعم قد سمعناه و يقول التابع اللهم نعم قد حدثنيه من اثق به فلان و فلان. ثم ناشدهم انهم قد سمعوه (رسول الله) يقول من زعم انه يحبني و يبغض عليًا فقد كذب؟ ليس يحبني و يبغض عليًا فقال له قائل يا رسول الله و كيف ذلك؟ قال لانه منى و انا منه، من احبه فقد احبني و من احبني فقد احب الله و من ابغضه فقد ابغضني و من ابغضني قد ابغضني و من ابغضني قد ابغضني و من ابغضني قد ابغضاني قد الهغضاني و من ابغضني قد ابغضاني و من ابغضني قد ابغضاني و من ابغضني و من ابغضني و من ابغضني قد ابغضاني و من ابغضني و من ابغضاني و من ابغلاني و من ابغضاني و من

اس سرکش تخف نے ہار ساور ہمارے شیعوں کے ساتھ جو پچھ تھی کیا آپ لوگوں نے اسے ویکھا،
اسے جانا اوراس کی گواہی دی۔ اب میں جا ہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے پچھ پوچھوں ۔ اگر میں بچ بولوں تو میری
تصدیق کریں اور اگر جھوٹ ہوتو میری تکذیب کر دیں ۔ آپ لوگ میری بات شیں اور میر ہے تو ل کو پیشیدہ
رکھیں اور جب پلیٹ کراسی شہروں اور تعبیوں میں جا کیں تو جے امات دار اور بھروے والا پائیں تو اسے ان
باتوں کی وعوت دیں جے آپ جانے ہیں اس لئے کہ میں ڈرتا ہوں کہ حق پرانا ہو کرمٹ جائے ۔ البتہ اللہ
باتوں کی وعوت دیں جے آپ جانے ہیں اس لئے کہ میں ڈرتا ہوں کہ حق پرانا ہو کرمٹ جائے ۔ البتہ اللہ
ایت نور کوا تن م تک پہنچائے گا اگر چہ یہ بات کا فروں کے لئے باعث کر اہت ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ اس
کے بعد امام حسین الشیخ نے ہروہ آ ہے جو اہل ہیت کی شان میں نازل ہوئی ہے اس کی تلاوت اور تشیر فر مائی ۔
اور ہروہ حدیث جور سول اللہ قلیف تھی ہے ان کے والد ، بھائی ، والدہ اوران کی اوران کے فائدان کی شان میں
بیان فر مائی تھی اسے لوگوں کے سامنے چش کیا۔ آپ کے ہربیان پر موجود لوگ تصدیق کرتے تھے کہ ہاں خدا

انھیں سوالوں میں سے ریجی تھا کہ آپ نے فرمایا کہ بیس آپ لوگوں کو خدا کی فتم دیتا ہوں کہ کیا آپ لوگ جانے ہیں کدیلی وہ ہیں کہ رسول اللہ تلافظی نے جب اصحاب کے درمیان مواخا ق قرار دی تو علی کو

ا - كتاب سليم ابن قيس ص ١٦٢ طبع شهران

یں آپ لوگوں کو تم دیتا ہوں کیا آپ جائے ہیں کہ رسول اللہ نے جنگ تبوک ہیں (علی ہے)
فر میا تھاری نسبت جھ ہے وہ ہے جو بارون کو موی ہے تھی اور تم میر بے بعد ہر موس کے وہلی ہو؟ من نے
جواب دیا کہ ضدا کی تم ہاں۔ چرفر مایا کہ بیس آپ لوگوں کو تم دیتا ہوں کیا آپ جائے ہیں کہ جب رسول اللہ
نے تجراب دیا کہ ضدا کی تم ہاں۔ گوت دی تو تو آپ تو ایس میا آپ خوارات کی ڈوجہ کے اور آن
کے دو بیٹوں کے علاوہ کی کو اپنے ساتھ کی ہیں لے سب نے جواب دیا کہ ضدا کی تم ہاں۔ بیس آپ لوگوں
کو تم دیتا ہوں کہ کیا آپ جائے ہیں کہ خیبر کے دن رسول اللہ نے آمیس علم دیا اور پھر اور تارفر مایا کہ میں اے
اس میص کے ہاتھ میں دے رہا ہوں کہ خدا اور رسول اس محبت کرتے ہیں اور وہ خدا اور رسول سے محبت کرتا

ہے۔ وہ بڑھ پڑھ کر تملہ کرنے والا ہے اور فر ارفیل ہے۔ پس اللہ نے اس کے ہاتھ سے فیبر کو فیج کروا دیا؟

سب نے جواب دیا کہ خدا کی شم ہاں۔ کیا آپ جائے ہیں کہ رسول اللہ نے سورہ برائت دے کر انھیں بھیجا تھا
اور فر بایا تھا کہ اس کی تبلیغ کوئی فیس کر سے گا سوائے میرے یا اس مرد کے جو جھے ہے؟ سب نے جواب دیا
کہ خدا کی شم ہاں۔ کیا آپ جائے ہیں کہ رسول اللہ قائی تھی انھیں اور پریشانی میں علی ہی کو بھیجا کرتے
تھے کہ انھیں پر بھروسہ تھا۔ اور آپ نے بھی آٹھیں نام لے کرفیس بلایا بلکہ اے برادر کہا کرتے تھے؟ مب نے
جواب دیا کہ خدا کی شم ہاں۔

آ پاوگوں کوشم دیتا ہوں کہ کیا آ پ جانتے ہیں کہ رسول اللہ قاریشی نے ان کے اور جعفروزید کے درمیان فیصله فرمایا توان سے کہا کداے علی تم مجھ سے ہواور میں تم سے ہوں اور تم میرے بعد ہرمومن کے ولی ہو؟ سب نے جواب دیا کہ خدا کی قتم ہاں۔ میں آپ لوگوں کوقتم دیتا ہوں کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ تَلْفِينَا لَهُ بِروز اور برشب میں ان ہے خصوصی ملا قات اور گفتگو فرماتے تھے۔وہ جب رسول اللہ قالم الله عليفات ہے سوال کرتے تو آب عطا فرماتے تھے اور جب وہ خاموش رہتے تھے تو آب ان سے باتوں کی ابتدا فرماتے تھے؟ سب نے جواب دیا کہ خدا کاتھ ہاں۔ میں آب لوگوں کوخدا کاقتم دیتا ہوں کیا آب جانتے ہیں کہ رسول الله قالمنظنة نے انھیں جعفراور حز ہ برفضیات دی تھی جب کہ حضرت فاطمیہ سے فریایا تھا کہ میں نے تمھاری شادی اسے اہل بیت میں سب سے بہتر شخص سے کی ہے جواسلام میں سب سے بہلا اور علم میں سب سے بوا ہے؟ سب نے جواب دیا کہ خدا کو تنم ہاں۔ میں آپ لوگوں کو تتم ویتا ہوں کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا ہے کہ میں اولا و آ وم کا سروار ہوں اور میرے بھائی علی عرب کے سروار میں اور فاطمہ اہل جنت کی عورتوں کی سر دار ہیں اور حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سر دار ہیں؟ سب نے جواب دیا کہ خدا کی قسم مال۔ بتلا دیا تھا کہ اس میں جریل ان کی مدد کریں گے؟ سب نے جواب دیا کہ خدا کی قتم ہاں۔ میں آب لوگوں کوشم دیتا ہوں کیا آپ لوگ جانتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ نے اینے آخری خطیہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے تم میں دوگراں قدر چزیں چھوڑی ہیں۔اللہ کی کتاب اور میرے اٹل ہیت۔ان ہے تمسک اختیار کروتو بھی گمراہ نه ہو گے؟ سب نے جواب دیا کہ خدا کی تتم ہاں۔ يزيد كي حكمراني

امیرشام نے سترسال سے زیادہ عمر پائی۔ ۱۸۔ جمری میں خلافت ثانیہ کی طرف سے افعیں وشق کا گورز مقرر کیا گیا۔ خلافت رابعہ میں بھی ان کی گورز می برقرار رہی ۔ خلافت رابعہ میں تقریباً پائی سال اکت خلافت سے بغاوت جاری رکھی۔ اور تقریباً انجس سال اور کچھ میں سیاس سال میں مکتوں کے بادشاہ کی حقیقت سے حکومت کی۔ الفقوح کے مطابق امیرشام میں جمع کے حقیقت سے حکومت کی عرف میں میں میں میں میں میں میں اور تین میں تھی (ا)۔ ارشاد مفید کے مطابق پندرہ رجب کوموت واقع ہوئی تو رہے دو شکل کھیلنے کے اس حوران کی بادشام کی موت واقع ہوئی تو رہے دو شکل کھیلنے کے اس حوران میں میں مقیم تھا۔ وہ شکل کھیلنے کے اس حوران میں میں مقیم تھا۔ خواکس کی کی گفتین کی۔ یہ بین دن سیاس میں مقیم تھا۔ خواکس کی گفتین کی۔ یہ بین دن

ا۔ تاریخ الفقر آبان اعظم ج ۴۵ من ۱۳۵۶ مر اور مدت عکومت علی مؤد تعین واصحاب د جال کے درمیان اختا، قات میں جن کا تذکرہ ہمارے موضوع کے خارج ہے۔

۲- ارشادمفیدج ۲ص۳۳

جدد مثن بہنجا(۱) والین آگر باپ کی قبر کے قریب تمگین وطول کچھ در پیشار ہا اور پچھشم بڑھ ہے (۱) ۔ پھر
تخت عاد مت پر سمکن ہوکراہلی ومثن کے سامنے ایک چھوٹا سا خطبہ دیا۔ جس بس اپنے باپ کیم نے کا تذکرہ
کرتے ہوئے کہا کہ اگر اللہ انھیں معاف کر دی تو بیاس کی رحمت ہے اورا گرعقاب کر سے تو بیان کے گئاہوں
کے سب بوگا ۔ نہ بچھا بی جہالت پر معذرت کرتی ہے اور نہ بچھ طلب علم ہے دیجی ہے (۳) ۔ بعض موز شین
نے بزید کا ایک اور خطبہ نقل کیا ہے کہ اس نے اہل شام گونا طب کرتے ہوئے کہا کہتم ہیشہ اہل نجر رہے ہو۔
میرے اور اہل عوات کے درمیان شدید بھی ہوگی ۔ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے اور اہل عوات کے درمیان شدید بھی ہوگی ۔ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے اور اہل عوات کے درمیان شدید بھی ہوگی ۔ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے اور اہل عوات کے درمیان شدید بھی میں اس نے کو جور کرنا چاہتا ہوں لیکن ناکا م ہوجا تا ہوں پھر
میرے پاس عبداللہ بین زیاد آتا ہے اور وہ میرے سامنے اس نہر کو جور کرنا چاہتا ہوں لیکن ناکا م ہوجا تا ہوں پھر
میر سے باس خواب تا ہے اور میر سے سامنے اس نہر کو جور کرنا چاہتا ہوں لیکن ناکا م ہوجا تا ہوں پھر
میر سے باس خواب تا ہے اور وہ میرے سامنے اس نہر کو جور کرنا چاہتا ہوں لیکن ناکا م ہوجا تا ہوں پھر
میر سے باس خواب اس بات کے اپنے کا میور تو حال ہو بھی ہواس خطبہ میں بیان شدہ جھوٹا خواب اس بات کی
دیر ہے کہ بزید کا ویک کا داک دیا نے کا فیصلہ کر حال ہو بھی ہواس خطبہ میں بیان شدہ جھوٹا خواب اس بات کی
دیر نار کو کو کو کا داکی دیا نے کا فیصلہ کر حال ہو اس

ا۔ مقل خوارزی جام ۲۵۹۔۲۲۹

דן אנצאלעשיישורים

٣- العقد الفريد ج٣ص١٥٣

٣ ۔ الفتوح ج۵ص ٤ ، مقتل خوارز می ج۲ص ۲۹۱

# مارينه سيسفر

الم ين الم من الم الم الم يوسل الم يوسل الم ين الم الم ي الم الم ين الم الم ين الم الم الم الم ين الم الم الم ين الم الم الم ين الم الم الم ين الم الم الم الم الم الم الم الم الم ين الم الم ين ا

ا۔ تاریخ کامل بن اثیرج مص

جس میں یہ تھا کہ حسین اور عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر سے اس طرح بیت کو کہ نصیں بیعت کے بغیر کوئی عارہ نہ رہے۔ابن اثیر نے دوسرے چھوٹے خط کو تو نقل کر دیا ہے لیکن پہلے خط کی تفصیل نہیں بتلا تا۔البتہ خوارزی نے اس خط کے بردہ کو جاک کیا ہے اس کے مقل کی روسے وہ خط بہے ﴿ اما بعد فان معاویة كان عبدا من عباد الله اكرمه و استخلفه و مكنّ له ثم قبضه الى روحه و ريحانه و رحمته وعقابه و ثوابه عاش بقدر و مات باجل و قد كان عهد الي و اوصاني ان احذر من آل ابي تراب و جرأتهم على سفك الدماء وقد علمت يا وليد ان الله تبارك و تعالى منتقم للمظلوم عثمان بن عفان من آل ابي تراب بآل ابي سفيان لانهم انصار الحق و طلاب العدل فاذا اورد عليك كتابي هذا فخذ بيعة على جميم اهل المدينة ﴾ معاوبه اللہ کے بندوں میں ہے ایک بندہ تنے جنسیں اللہ نے تکریم دیمکین سے نوازا پھر انھیں ایمی طرف ملالیا۔ انھوں نے مجھ ہے عہد لیا تھا درومیت کی تھی کہ میں آل ابوتر اب سے بچتار ہوں اسلئے کہ وہ خوزیزی پرجرات رکھتے ہیں۔اوراے ولیدتم تو جانتے ہی ہو کہ اللہ نے عثانِ مظلوم کے انتقام کوآل ابوسفیان کے ذریعہ اپورا کرنے کو طے کیا ہےاسلئے کہ بدلوگ حق کے مدد گاراورعدل کے طلبگار ہیں۔ جب میزا بیہ خطشتھیں مطرقو اہل مرينه بيت ليواس خطكياته ي يزيرني الكمخضر ماخط بركها ﴿ فَحَذَ الْحَسِينِ وَعَبِدُ اللَّهُ بن عمرو عبد الرحمن بن ابي بكر و عبد الله بن الزبير بالبيعة اخذا شديدا و من ابم, ف اضرب عنقه و ابعث الى براسه ﴿(١) ـ يُن تم حين اورعبدالله بن عراورعبدالرطن بن ابو بكراورعبد الله بن زبیرے هذت کے ساتھ بیعت اوا ورا گر کوئی ا نکار کرے آواس کا سرکاٹ کرمیرے یاس بھیجہ دو۔

صاحب ناخ التوارخ نے مختلف خطوط اور ان کے مختلف متون کونش کرتے ہوئے ایک مکتوب کا فارک ترجمہ بول کیا ہے (ایر ولید) تو دانسته ای که پدرم معاویه مرا امر فرمود خویشتن را از آل ابو تراب را پیام و خدا و ند تبارك و تعالى خون آن خلیفهٔ مظلوم عثمان بن عفّان را بدست آل ابو سفیان از ایشان باز خواهد جست (۲)

ا۔ مقتل خوارزمی جام۲۶۳

العرائ التواريخ الماس

ليكن بعض دوسري تاريخول ميں ان دونو ل خطوط كے متن موجود ميں يجنھيں ہم روضة الصفا اور حبیب السیر کے والے سے قل کررہے ہیں۔ پہلے خط کامتن بہے۔ بولید بن عتب که در آن اوان واليئ مديسه بود نوشت مضمون آن كه معاويه خليفه روئر زمين بود عالم فاني راوداع كرده بدار آخرت خرامید و مرا در حال حیات خود خلیفه گردانیده و صیّت فر مود که از او لاد ابو تراب و جرأت ایشان به سفک الدماء پر حزر باش و تو دانستی که جتار منتقم کینهٔ آن شهید مظلوم اعنى عثمان را از آل ابي طالب خواهد داشت و در آن باب واسطه او لاد ابو سفيان خوهد بود كه انصار حق وطالبان عدل اند (١) معاوية جوروت زمين كفليقد تقوه وارفاني ت کوچ کرے دار آخرت کے راہی ہوئے۔اُنھوں نے مجھےاپی زندگی ہی میں خلیفہ بنادیا تھا اور اُنھوں نے مجھے سے وصیت فر مائی تھی کہ ابوتر اب کی اولا داوران کی جرأت خونریزی ہے ڈرتے ر ہنا اور شھیں تو معلوم ہے کہ جہار و منتقم خداهه پدمظلوم لیعنی عثمان کےخون کا انتقام آل ابوطالب سے یقییناً لے گا اور یہ انتقام ابوسفیان کی اولا و کے ذریعے بوراہوگا کہ یمی لوگ حق کے مددگار اور عدل کے طلب گاریں۔ در رقعہ دیگر در غایت ايجاز نوشت مشعر بآنكه از امام حسين و عبد الله بن عمر عبد الله بن زبير و عبد الرحمن بن ابسی ابکر بیعت بستانی و درین باب اهمال منمانی و اگر بیعت نکنند سر ایشان نزدِ من فسرست - پیزینے و وسرا خطا نتہائی مختصر لکھا جس میں بیقھا کے حسین اورعبداللّذین عمراورعبداللّذین زبیراورعبد الرحمٰن بن الی بکرہے بیعت لےلواوراس میں تاخیر نہ کرنا اورا گریہ لوگ بیعت نہ کر س تو اس کا سرمیرے ماس جیج دو۔ان خطوط میں ہے دوسرے خط کی شہرت زیادہ ہے اور پہلے خط کومؤ زخیین کی قلیل تعداد نے فقل کیا ہے۔ یعقولی نے اس خط کامتن پر کھھا ہے کہ جب میرا خط تنھیں ملے تو حسین بن علی اورعبداللہ بن زبیر کو طلب کرواوران ہے میری بیت لو۔اگروہ منع کریں توان کی گردنیں کاٹ دواوران کےسرمیرے یاس بھیج دو اورعوام الناس سے بیعت لواور جو بھی منع کرےاس کے ساتھ کہی کرواور شین بن علی اور عبداللہ بن زبیر کے ساتھ بھی (۲) مجموعی طور بران خطوط میں جا را شخاص کے نام ہیں۔حسین بن علی ،عبداللہ بن عمر،عبدالرحمٰن بن

ا روضة الصفاح ٢٣ ١٥٥

۴۔ تاریخ یعقو بی ج مص ۲۸۱

#### قصاص عثان

یزید نے بہت واضح لفظوں میں معاویہ کے منصوبے کو تحریکیا ہے کہ تنل عثان کا بدلہ اولا وعلی سے لیا جائے گا اور سر بدلہ ابوسفیان کا خاندان لے گا۔ اس منصوبہ سے ہم پر کچھ اسرار منکشف ہوتے ہیں۔

- (۱) نی امیّه قتلِ عثمان کا از ام علی کے سر پر کھ کرنسلِ رسول اورنسلِ علی کئ تن کئی کرنا چاہتے تقے اورا پی سایی زندگی کے لئے اس فعرہ کا استعال ضروری خیال کرتے تھے۔
- (۲) بزید کے ذبن میں واقعہ کر بلا کے جو عوال تنے ان میں ایک بیتی عالی قتلِ عثمان کا بدلہ ہے جو تتلِ حسین کی صورت میں وقوع پذیر ہوا۔ یمی بات این زیاد نے اپنے اُس خط میں بھی کھی ہے جواس نے این سعد کو کھھا تھا۔
- (۳) قتلی حسین اگرفتلِ عثان کا بدلہ ہے تو حتی اور بیتی طور پر حسین کا قل شیعیان علی نے نہیں شیعیان عثان نے کما۔
- (۴) بفرضِ محال اگر حسین کی مصلحت کی بناء پر (نعوذ باللہ) یزید کی بیعت کر بھی لیتے تو کیا قتل ہونے حصن کی جائے ؟ جب کہ طبقۂ حاکمہ جرصورت بیس بید لیے کئے بیشا ہے کہ قتل عثان کے بدلے بیس حسین کو آئل کیا جائے گا۔

#### مطالبه ببعت

امیرشام کے دابستگان میں سے ابن الی زریق نامی ایک شخص دونوں خطوں کو لے کر

مدیند کی طرف چلا اور تیز رفتاری سے چلتا ہوا حاکم مدینہ کے پاس پہنچا اور خط اس کے حوالے کئے (1)۔اسے پڑھ کروید نے پچھرٹ وُغُوکم کا اظہار کیا چھرا ہوتا۔
پڑھ کروید نے پچھرٹ وُغُوکم کا اظہار کیا چھرا ہی نہا کے مطابق خود پر بولا کہ کاش میں بیدا نہ ہوا ہوتا۔
پزید نے ایک بہت بڑا کا م میر سے بیر دکیا ہے جے بیں ہرگز انجا م نہیں دوں گا (۲)۔اوراعثم کونی کے مطابق اس نے خطابی اس نے خطابی میں کہنے لگا کہ دلید تھے پر دائے ہو کہ کس نے بچھے اس امارت کے چکر میں ڈال دیا۔میراحسین بن فاطمہ سے کیا جھڑا ہے (۳)۔پھر سو فی جانے والی ذرداری سے پریشان ہو کمر موان بن عظم کو خود سے کے لئے بلایا۔

مروان بن تحكم

یفخض بنی امیہ کے اکا ہر اور اصحاب رائے میں شار ہوتا تھا۔ اور ولید سے پہلے مدیند کا حاکم تھا۔ حکومت چھنے کے بعد اس کا ولید کے پاس آنا جانا تو رہا لیکن اس کے رویہ سے کرا ہت اور ترش رولی کا اظہار ہوتا تھا۔ اس پر ولید نے اس کے رویہ پر اعتراض کیا اور مروان نے اس کے پاس آمد ورفت ترک کر دی۔ یو بعد میں طفیقہ بھی بنا اور اس کی اولا دمیں مذتو ل بادشا ہت بالی رہی ۔ دی۔ یو بعد میں طفیقہ بھی بنا اور اس کی اولا دمیں مذتول بادشا ہت بالی رہی ۔

ولید نے انتہائی پریشائی کے عالم میں مروان کو مشورہ کے لئے اپنے پاس بلایا مروان نے خط پڑھنے کے اپنے پاس بلایا مروان نے خط پڑھنے کے بعد اناللہ پڑھا۔ ولید نے آس ہے پوچھا کداب کیا کرنا چاہیے ؟ اس نے کہا کدان انوگوں کواہمی فوراً بلاؤاوران ہے کہوکدہ بعت کریں اگر وہ راضی ہوجا کس تو بہتر اورا گرا انکار کریں آوان کی گردئیں کا ہ وہ دو آل اس کے کہائیس معاویہ کی موت کا علم ہو۔ اس لئے کہا گرافیس اس کا علم ہو گیا تو ان میں ہے ہوگھن اپنی ظافت کے لئے اٹھ کر کھڑا ہوجا ہے گا اور تم ان ہے وہ پکھو گرجو تھے وہ ہو گھو تھا ہے اٹھی تا کہ میں ہیں گئی تک نے بیار کرنے ان کا بیار کرنے کہا تو ان کہیں کریں گے۔ جب کہ میں ہیں تھی تا ہوں کہ شین میں کوئی نزاع کہیں کریں گے۔ جب کہ میں ہیں تھا تا ہوں کہ شین میں تاریخ کی تو ان کے خود کی تم آکریس تھا تک

ا۔ لوائج الاشجان م

٢\_ مثير الاحزان ص١٢

٣\_ مناقب فوارزي ج اص٢٦٣ ، الفتوح ج ٥٥ ١٠

جگہ ہوتا تو حسین سے ایک لفظ بھی نہ کہتا ان کی گردن کا شدیتا اس کے بعد جوہوتا دیکھا جاتا۔ ولید نے بیرن کر
کہا کہ کاش ولید بیدا بی نہ جو اہوتا اور نا قابل ذکر ہوتا۔ اس پر مروان نے تسخے کے طور پر کہا کہ بیس نے جو کہا
ہے اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ آلی ابوتر اب اوقہ قدیم زیانے سے ہمارے دخمی رہے
بیں اور اب بھی ہیں۔ بی وہ لوگ ہیں جھول نے ظیفہ عثان بن عقان کو قتل کیا اور پھر امیر معاویہ ہے جگ
لئرنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس پر ولید نے چھڑک کر کہا کہ مروان تھاری باتوں پروائے ہونے فر زیمہ فاطمہ کے لئے آتا تھی کہ اس کہ دوہ اول وائیا عرابقتیہ ہیں۔ (۱)

ا۔ الفقوح جهس ۱۱، مقل خوارزی جام ۲۹۳ ۲۹۳

۲\_ پوربتول ص۱۳\_۳

ا ہے دفاع پر تادر ہوں (۱)۔ این اعظم کوئی کے مطابق این زیبر کے سوال پر آپ نے فرمایا کر میرا خیال ہے

کہ معاویہ مرگیا اس لئے کہ بیس نے کل رات خواب دیکھاتھا کہ اس کا منبرالٹ گیا ہے اور اس کے گھر میس

آگ گی ہوئی ہے۔ اس کی تعبیر میس نے یہی کی ہے۔ این زیبر نے پوچھا کہ اگر آپ ہے بزید کی بیعت کا
مطالبہ ہوا تو آپ کیا کریں گے؟ فرمایا میں ہرگز ہرگز بیعت بیس کروں گا۔ اس کے بعد آپ نے ایک تفصیلی
مطالبہ ہوا تو آپ کیا کریں گے؟ فرمایا میں ہرگز ہرگز بیعت بیس کروں گا۔ اس کے بعد آپ نے فاریس ہیں اس
مظالبہ ہوا تو آپ کیا کریں گے؟ فرمایا گئے گا اور کہا کہ یا باعبداللہ امیر آپ بی دونوں کے انتظار میں ہیں اس
لئے تشریف لے چیس ۔ امام حسین المیک نے ڈافٹ کر جواب دیا اور فرمایا کہ ہم میں ہے جو فواہشند ہوگا وہ
اس سے ل لے گا البتہ میں انتقاء اللہ ایکی آ تا ہوں۔ قاصد نے واپس آ کر جواب پہنچا یا تو مروان نے کہا کہ خدا

مزار سے کے بات بیٹھے ہوئے ہے اور ایک آئی گوگ اسے گھروں کو جا دے میں ایکھنے نے ان لوگوں کو خاطب کیا ہو
اوران کے تول کے بات بیٹھے ہوئے تھے اور فرمایا کہم آلوگ کو گوگ میں آئی خوص کی طرف جا تا ہوں تا کہ ورکوں کو دورے میں آپ سے بھروں کو جا دے میں آپ شوش کی کی طرف جا تا ہوں تا کہ ورکھوں کہ دورکہ کیا سیکھیے ہوئے جس کے بات میشھیے ہوئے تھے اور فرمایا کہم گوگ اسے گھروں کو جا دے میں آپ شوش کی کی طرف جا تا ہوں تا کہ درکھوں کہ دورکہ کے بات میشھیے ہوئے ہیں۔ دیکھوں کہ دورکہ کیا جا ہوئے ہیں۔ دیکھوں کہ دورکہ کیا جا ہوئے ہیں۔ درکھوں کہ دورکہ کو کو کو کھی کی کو میں کو بیا جائے ہے۔ در ۲)

این اعظم کوئی آ گے چل کر کھتے ہیں کہ حسین بن علی اپنے گھروالیس آئے۔ پھر پائی منگوا کر طہارت فرمائی اور دور دکھت نماز پڑھی اور اس میں دعائمیں انگیس پھر فارغ ہونے کے بعد اپنے عشیرہ واہل بیت اور جوانان بی ہاشم اور غلاموں کو باو ایا اور انھیں صورت حال بتلائی پھر کہا کہتم لوگ اس شخص کے درواز ہے پر رہنا اور میں اندرجا کر اس سے بات کروں گا۔ اگر تم دیکھو کہ میری آ واز بلند ہوگئ ہے اور میری بات سنواور میں مستھیں پکا دوں کدائے آل رسول اندرواض ہوجاؤ ۔ تو بے دھوئے اندر آ جانا اور تلوار میں تھنچ کینا کیاں تجلت نہ کرنا اگر کوئی خطرہ محسوس کردتو تلوار میں تکال کر اسے قرآ کردینا جو میر نے آئی کا ارادہ دکھتا ہو (س)۔ ارشاومفید کے مطابق اپنے جاسنے والوں اور غلاموں کے ایک گروہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ ولید نے جمیح اس وقت بلایا

ا۔ تاریخ کال بن اثیرج می اتاریخ طری جمعی دم ( کھ فرق کے ساتھ)

٣- الفتوحج٥ص١١/١١

٣- الفتوح ج٥ص١١

سکوں ۔وہ شخص قابل اطمینان نہیں ہے۔تم لوگ میر ہےساتھ ہو۔ جب میں اندرواخل ہوجاؤں تو درواز ہے پر بیٹھ جانا اور جب بدد کیھو کہ میری آ واز بلند ہوگئ تو اندر داخل ہو جانا اور مجھے اذیت پہنجانے ہے ولید کوروک دینا (۱) \_ پھرامام حسین الطبیخ رسول اللہ قالین کے کا عصا دست مبارک میں لے کر گھر سے باہر نکلے اور اپنے اہل بت اورشیعوں اورغلاموں میں ہے تمیں افراد کو لے کر حلے اورانھیں دلید کے درواز ہے مرروک کرفر ماما کہ جو میں نے کہا ہے اس کا خیال رکھنا اور تجاوز نہ کرنا۔ مجھے امید ہے کہ میں انشاء اللہ اس کے پاس سے سیح وسالم والپس آؤل گا(۲)۔ پھر آپ نے ولید کے پاس داخل ہوکرسلام کیا۔ مروان اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔اے وكه كرآب نفر ماياك المصلة خير من القطيعه والصلح خير من الفساد وقد آن لكما ان تجتمعها اصلح الله ذات بينكما ﴾ وصل صل ساور ملح نساد سب بترب اب وه وتت آگيا ہے کہ شمعیں ایک دوسرے کے ساتھ ہونا جا بیٹے ۔اللّٰدتم دونوں کے درمیان اصلاح فرمائے۔ پھرآ پ بیٹھ گئے۔ ولید نے بزید کا خط بڑھ کر سنایا اور بیعت کی دعوت دی۔امام حسین الٹیٹی نے کلمیرُ استر جاع زبان یر حاری کیا اور معاویہ کے لئے کلمہ ترحیم کہا (۳) طبری میں بھی کم وبیش یہی جملے ہیں اور اس میں کلمہ أ ترحيم كعلاوه ﴿عظم لك الاجر ﴾ كالضافه ب(٧) فضل على تزوين لكيمة بين كهير بياس كتب روایات ولو اریخ ومقاتل میں سے تقریباً بیجاس کتابیں موجود ہیں جوشیعہ وسٹی مصنفین ومحدثین کی ہیں۔ان میں کمہ استرجاع کے بعد ﴿ رحم الله معاویة ﴾ نہیں ہے۔ بلکان میں سے بہت ی کتابول میں کمہ استر جاع بھی نہیں ہے اورا کثر میں استر جاع کے بعد تعظیم اجر کا بھی تذکر ہنیں ہے۔ سوامے طبری کی روایت كے جواس نے ابو مخف سے لى ہے۔ قزوين كے خيال ميں بياضافہ ياطبري نے خودكيا ہے ياكسى كاتب كى حرکت ہے(۵)۔

الم ارشادمفدرج ٢٥ ساس

ایہ ارس دسیدی اس ۱۳ ۲۔ الفتورجرج۵م ۱۳۳

٣- تاريخ كامل بن اثيرجم ١٠

۳- تاریخ طری چهس ۳۳۸

۵\_ الأمام الحسين واصحابين اص١٠٥

امام سرا و لا یسجتری بھا متی سرا فساذا خرجت الی الناس و دعو تھم للبیعة فان مثلی لا یبداید سرا و لا یسجتری بھا متی سرا فساذا خرجت الی الناس و دعو تھم للبیعة و دعو تھم کان الأمر واحدا ﴾ جہاں تک بیعت کی بات ہے وجھے تھے تش کیں کرتا دعوم کان الأمر واحدا ﴾ جہاں تک بیعت کی بات ہے وجھے تھے تش کیں کرتا اور نہ جھے چھے تخص سے یہ کائی ہوگی۔ جب آم لوگوں دو گوت دو گے اور بیس بھی ان کیرا تھر دو و گواس کام میں وصدت ہوگی۔ ولیدا یک عافیت پیندا نسان تھا اس نے جواب میں کہا کہ تھیک ہے۔ آب تشریف لے جا میں۔ اس پرمروان نے کہا کہ آگریداس وقت تھا رہ پاس سے بیعت کے بغیر چلے گے تو پھر پر تھی مارے جا میں۔ اس پرمروان نے کہا کہ آگریداس کو اور تھا رہ بال سے بیعت کے بغیر چلے گے تو پھر پر تھی ارد کھی اور ترمیان بہت آئی و قارت ہوگی۔ آب میں جانے سے دولو اور بیت کو دور پرس کرانام سین النظام الی بی بیت کے بیش کیا تو بھی تھی کر کا گا وہ تھی کر کا گا وہ تھی کہ اس کو دی کھی ہو گئے۔ اس وقت کو دان خواس کی بات ہے۔ بیٹر ماکر نظا دوگر کی طرف چلے کے ۔ اس وقت مروان نے وابید ہے کہا کہ اس مروان خواس کی میران بھی مروان نے وابید ہے کہا کہ اس مروان خواس کو میں کو اس کی میران بھی میں۔ ولید نے جواب میں کہا کہ تم ٹھی بیت سے بھی بیت کے دیا میں کے دان کی میران بھی اس کے دور سین کو تاش کی میران بھی میران کی میران بھی میران کی میران بھی میں کو میں دوران کی میران بھی میں کو اس کی میران بھی میران کو کر کے دور سین کو تاش کی میران بھی ہوگی۔ مروان کو اگر چواب میں کہا کہ تم ٹھی بیت کے تیاں میں کہا کہ تم ٹھی کیت کے دور سین کو تاش کی میران بھی

ابن اعثم كم طابق الم صين التلك في موان كو تحت جمل فرمان كر بعد وليد كو تناطب كرك ارشا وفرما في في المسللة و مختلف الملائكة و محل الرسالة و مختلف الملائكة و محل الرحمة و بنافتح الله و بناختم و يزيد رجل فاسق شارب خمر قاتل النفس المحرمة معلن بالفسق، مثلى لا يبايع لمثله و لكن نصبح و تصبحون و ننتظر و تنتظرون (٣) أينا أحق بالخلافة و البيعة في اعام يرتم يت بوت كائل إلى اور

ا۔ زرقاء ہنت موھب ذوات الرایات میں سے تھی جوفاحثہ بحووتوں کی واتی کی کیا کرتی تھی۔مروان کے داواا بوالعاص بن امیہ نے اس سے ذکاح کرلیا تھا بحوالہ کال بن اٹھیہ صاشیہ پوریتول من م

ا۔ تاریخ کامل بن اثیرج ۱۵۰۷

۳۔ دوسرےمصادر میں نظر وتنظر ون ہے۔

رسانت کا معدن ہیں، ہم فرود گاہ ملا تکہ ہیں اور ہم رحمت کے نزول کا گل ہیں۔سلسلۂ ہدایت کو اللہ نے ہم سے آغاز کیا اور ہم پری اس کا اتمام کیا۔ اور بزیدا یک فاس شرائی ہے، نشس محتر م کا قاتل اور معاند فیش و فحو رکرنے والا ہے، جھے جسیا اس جیسے کی بیعت نیس کرسکا ہے جہ ہونے دوتم بھی انتظار کر داور ہم بھی انتظار کر درواز م کھولتا ہی جا جے درواز ہے کہ ہم میں سے کون خلاف اور میں نکال کر درواز ہ کھولتا ہی جا جے تھے کہ امام حسین النظیمی باہر آئے اور آنھیں ان کے درواز ہوگئے (ا)۔

مدینه کی آخری رات

اس مسئلہ میں اختلاف ہے کرولید کی ملاقات کے بعدامام حسین کھی نے دید میں اس مسئلہ میں اختلاف ہے درید میں کتنی راتیں گزاریں بعض کے خیال میں آپ کا قیام صرف ملاقات ولید کی رات مدید میں تھا۔ لیکن مجلسی نے دومقامات پردوراتوں کا تذکرہ کیا ہے (۲) ۔ شخ عبداللہ بحرائی نے بھی دوی راتوں کا تذکرہ کیا ہے (۳) ۔ شخ عبداللہ بحرائی نے دوراتیں تیم رسول پردوبار حاضری کے حوالے عباس تی اور فوق بلگرامی نے بھی یہی تم کر کیا ہے (۴) ۔ اور بید دوراتیں تیم رسول پردوبار حاضری کے حوالے سے معتین کی گئی ہیں۔

مجلسی کے دوحوالوں میں ہے پہلے حوالے کے مطابق ولید نے امام سین الھی کا انکارسُن کریزید
کو خطالکھا ﴿ اُمَا بعد فان المحسین بن علی لیس بدی خلافہ و لا بیعة فد أیك فی امدہ ﴾
حسین بن علی آپ کی خلافت و بیعت کو تنلیم نیس کرتے۔ اس امر میں آپ کے حکم کا انظار ہے۔ اس کے
جواب میں برید نے لکھا کہ چھے خط کا جواب جلد دواور بتا و کہ کس نے اطاعت بول کی اور کون خارج ہے اور
جواب میں حسین بن علی کا مرتیقی طور پر بھیجا جائے۔ جب امام حسین کی کواس کی اطلاع کی تو آپ نے مدید
چواب میں حسین بن علی کا مرتیقی طور پر بھیجا جائے۔ جب امام حسین کی اطلاع کی تو آپ نے مدید
چووٹ نے کا امرادہ کر کہا۔ اور بورے دوائے ہوئے کے تشریف لے کئے اس دوایے کو بعید تجول کرنے میں

ا۔ الفتوح جمص

۲\_ بحارالانوارج ۱۳۲۸ ۱۳۱۳ ورص ۲۲۸

٣\_ مقتل عوالم ص ١٢١

س. نفس المبموم ص ٢ ساء ذي عظيم ص ١٩٢

یہ قباحت ہے کہ یہ بیداور دمشق کے درمیانی فاصلے کو مدّ نظر رکھتے ہوئے اتنی جلدی پزید کے جواب کا آنامکن خمیں ہے یا چرامام حسین الشیخائے قیام مدینہ کوطو بل شلیم کیا جائے جوتو لِ مشہور کے خلاف ہے۔ لبندا اگر میہ بات مان کی جائے کدولیدنے فورا اُنگار بیعت کی خبر پزید کو کھیجی تھی اُو اس کے مانے میں کوئی قباحث نہیں ہے کہ پزیدکا جواب اس وقت آیا جب امام حسین الشیخ ندینہ چھوڑ بچے تھے۔

اس روایت میں زیارت رسول کی پہلی شب کی تفصیل ٹیمیں ہے صرف اتنا تذکرہ ہے کہ جب الم م حسین القیمی رسول کی قیر مطبر پر پہنچ تو آپ کی قبر سے ایک نورساطع ہوا (۱) مجلس نے دوسری روایت محمد بن الی طالب موسوی کے حوالے سے کلھی ہے اس میں شب اقل کی تفصیل ہے (۲)۔ جومندرجہ ذیل ہے۔

#### قبرِ رسول برِحاضری

رات كودت الم حين السيلام عليك يا رسول إلك انسال المسين بن فاطعة فدخك و ابن فدختك و ابن فدختك و ابن فدختك و ابن فدختك و سبطك الذي خلّفتنى في امتك فاشهد عليهم يا نبي الله انهم قد خذلونى و ضيعونى و سبطك الذي خلّفتنى في امتك فاشهد عليهم يا نبي الله انهم قد خذلونى و ضيعونى و الم يحفظونى و هذه شكواى البيك حتى القال في يارسول الله آپ برسام ہوس حين فرز ند فاطم عول - شن آپ كاورآپ كى بني كافرز ند ہوں - شن آپ كاوورا سربول جي آپ نے امت بين اپن جگه بر علق الله الله الله الله الله الله كورل الله كرونا اور چور الله الله كورل كارل الله كورل الله

ا يحارالانوارج ٢٢٥ س١٢

۲\_ بحارالانوارج ۱۳۳۷ س۲۲

٣- بحارالانوارج٣٣٩ ١٣٨٨

ای دن کی بات ہے کہ امام حسین اللی خبر س معلوم کرنے اور حالات کا حائزہ لینے کے لئے گھر سے ماہر نکلے تو راستہ میں م وان سے ملا قات ہوئی۔اس نے آپ کومخاطب کر کے کہا کہ میں آ ب کوایک نصیحت کرنا جا ہتا ہوں اگر آپ مان لیں تو اس میں بھلائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں بھی تو سنوں کہ وہ کیاہے؟ اس نے کہا کہ آپ بزید کی بیت کرلیں اس ہے دین اور دنیا دونوں میں آپ کا بھلا ہوگا۔ آپ نے جراب من فرما ﴿ إنا لِيلِهِ و إنا الله و إحدون و على الاسلام السلام إذ قد بليت الامّة بداع مثل بدنيد ﴾ اگرامت يزيد جيسے كى حكمراني ميں مبتلا ہوجائے تو پھراسلام كاخداحافظ ہے۔ پھرآپ نے اسے خاطب کر کے ارشاوفر مایا ﴿ وید ک أتامرني ببعیة یزید و هو رجل فاسق لقد قلت شططامن القول يا عظيم الزلل لا الومك على قولك لانك اللعين الذي لعنك رسول الله و انت في صلب ابيك الحكم بن ابي العاص فان من لعثه رسول الله لا يمكن له و لا منه الا أن يدعو الى بيعة بزيد ، تم يروائ موتم يزيد كي بيت كي لئ كمدر به وجوايك فاس تشخص ہے۔تم ایک نفواور بے ہودہ بات کہہر ہے ہو لیکن میں شخصیں ملامت نہیں کروں گااس <u>لئے</u> کہتم وہی ہو کہ جب تم اپنے باپ تھم بن ابی العاص کے صاب میں تھے تو رسول اللہ نے تم پرلعنت کی تھی۔ جسے رسول اللہ نے احت کی ہووہی یزید کی بیت کامٹورہ دے گا۔ پھرآ پ نے ارشاد فرمایا ﴿ الیك یا عدو الله فانا اهل بيت رسول الله و الحق فينا و بالحق تنطق السنتنا و قد سمعت رسول الله يقول الخلافة محرمة على آل ابي سفيان و على الطلقاء ابناء الطلقاء فاذا رأيتم معاوية على منبرى فابقروا بطنه فوالله لقد رأه اهل المدينة على منبر جدى فلم <u>صفعلوا ما امروا به فابتلا هم الله بابنه بزید زاده الله فی النار عذابا</u>، *دور بوا*ےژم ن خدا ہم اہل بیت رسول ہیں۔حق جمارے درمیان ہے اور ہماری زبانیں حق بولتی ہیں۔ میں نے رسول اللہ و المنطقة سے سنا ہے كه خلافت آل الى مفيان اور آزاد كردگان رسول اوران كى اولا دے لئے حرام ہے۔ اگر تم معاور کومیرے منبر پر دیکھوتو اس کاشکم جاک کردو۔خدا کی شم اہل مدینہ نے میرے جدکے منبر پر دیکھالیکن حکم

شب وداع

الم صين الله ون گزار نے کے بعد دوبارہ دات کے وقت تیم رسول پر آ کے چند رکھت نمازیں پڑھیں چرائے آپ کوتی رسول پر آ رادیا ورخداوند عالم سے مناجات کرنے گئے ﴿اللهم هذا قبد نبیك محمد و اننا ابن بنت نبیك قد حضونی من الامر ما قد علمت اللهم انی احب المععدوف و انسك الممنك و اننا اسئلك یا ذالجلال و الاكرام بحق القبد و من فیه الا لفترت ما هولك وضی و لمرسولك وضی ﴾ بادالجام یے نبی المسائل کی تیم ساور شن نبیک کی تیم ساور شن تیم کی بنی کا بینا ہوں۔ جوام جھے چش آ یا ہے اس سے تو خوب واقت ہے۔ بادالہا بیس نکی سے عبت کرتا ہوں اور مدی سے در سے دالہ در سے دور سے دو

ار النوج چی ۱۷ معیلی سکینی اداده کام ۱۷ معیلی سکینی اداده کام ۱۷ ما ۱۷

ہوں کہ میرے لئے وہ افتیار فرماجس میں تیری رضا ہواور تیرے رسول کی رضا ہو۔ اس وعا کے ابعد آپ تیر مطہر رسول کے پاس گریدوزاری میں مشخول ہوئے تا کے قریب آپ نے قیم مطہر رسر رکھ دیا اور آپ کی آتک کھ مطہر رسول کے پاس گریدوزاری میں مشخول ہوئے تا کر قیف لا دہ ہے ہیں اور آپ کے واسنے با کمیں اور مائٹ تھی کو اپنے میں اور آپ کے واسنے با کمیں اور مسئے نافی کی خواب میں دہتے ہیں۔ آپ تشریف لائے اور اوالم حسین القیظ کو اپنے میں آب تو دونوں میں منظوں کے درمیان بوسد دیا اور فرایا میرے بیارے حسین میں وکھوں کے درمیان بوسد دیا اور فرایا میرے بیارے حسین میں وکھوں کو تاریخ منظر بیس میری است کے ایک گروہ کے ہاتھوں اپنے توان میں نہالے ہوئے گا۔ یہ اس وقت ہوگا جسبے تم بیارے حسین اس وقت ہوگا جسبے تم بیا ہے توان میری اس میں بیا ہے وار تعویل کو کی پانی بانے والا تیب ہوگا اس کے باوجود وہ لوگ میری میں بہت سے درجات اور مقابل میرے پاس آتے وہ لوگ جنت میں تھی تھا جت نہیں ہیں تی ہوگا ہوں کے میرے بیارے حسین میں بہت سے درجات اور مقابل میں بیاس آتے وہ لوگ جنت میں تھی تھا جسبے نہیں ہیں تی درجات اور مقابل میں جن بیاس بیا لیس فرمایا کہ ایمی تسمیس و نیا ہیں والیس جا کر کہ میں ان وزیا میں والوں اور خیا ان والوں سے بیان فرمایا اور دیا دوالوں اور خیا اوال سے بیان فرمایا اور دیا دوالوں سے بیدار ہوئے اور گھر والوں اور خیا ادان والوں سے بیان فرمایا اور دید یہ چھوڑنے کے فیصلے سے آگاہ کیا (ا)۔ والیس آت کو اولوں اور خیا ادان والوں سے بیان فرمایا اور دید یہ چھوڑنے کے فیصلے سے آگاہ کیا (ا)۔

#### والده اور بھائی سے رخصت

مجلی اوراین اعظم کونی کی روایت کے مطابق امام سین اللیکی رات کی تاریکی میں اپنی اورورائ کیا۔ پھراپ ہمائی مس کی تبر پر آئے اپنی مادرگرامی کی تبر پر تشریف کے تبر مطہر پرآئے آئے اورائی طرح وداع کیا (۲) نامشل یز دی کا بیان ہے کدام مسین اللیکی مادرگرامی کی تبر مطہر پرآئے اور سلام کیا ﴿السلام علیك یسا المساد م علیك یسا المساد م اور سلام کیا وارائی کی تبر مادرگرامی آپ پر میراسلام ہو۔ آپ کا حسین آپ رخدی زیادت ہے تبر مبادک ہے اور آئی ﴿علیك السلام یساد رخصت ہونے آئی ﴿علیك السلام یسا

ا۔ بحارالاً نوارج مهم سر ۳۲۸، الفتوحج ۵م ۱۹-۱۹ ربیجی بیروایت مختصر فرق کے ساتھ موجودہ۔

٢\_ بحارالانوارج ٢٣٥ ص٣٢٩، تازيخ الفتوح ج٥ص١٩

مظلوم الأم و يا شهيد الأم و يا غريب الأم اله المال كمظلوم اوشهيداورغريب الوطن ميني تيم پيم مال كاملام بو-اس وقت المحين الفيلة پرشديد كريد طارى بوا- چر بحائى كى تعربرا ئے اوران سے بحى رفست بوئ (1)-

تيسراوداع

بعض مدارک میں بیجی ہے کہ آپ نے رسول اکرم کی تیری ہارجی دوائی زیادت کی کہ ورائی نیادت کی کہ ورائی نیادت کی کہ ورائی نیادت کی کہ ورائی نیادت کی جہ کہ ایس ہول اگرم کی تیری کرما و فرق بینی و بینك کہ ویسار سسول الله بابی انت والم لقد خرجت من جوارك كرها و فرق بینی و بینك واخذت بالانف قهرا أن ابیایع میزید بن معاویة شارب الخمو و داكب الفجود فان فعلت كفوت وان ابیت قتلت . فها اننا خارج من جوارك فعلیك منی السلام کی یارسول الله میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ بجھ آپ کے جوارے زیری کالا جارہا ہے اور آپ کے اور مرے میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ بجھ آپ کے جوارے وار اگرا کارگروں تو گئر ہے اور آگر کی بیعت لی جارہ ہی ہورائی اور فاس و فاج ہے۔ اگر شرق کو گزار اکارگروں تو گئی کیا جا دی لی بیت کی جوارے جارہا ہوں۔ بری طرف ہے آپ پر سلام ہو۔ اس وقت اہام حسین ایس پر پرخواب کی کی کیفیت تی کر رسول اکرم میں میری طرف ہے آپ پر سلام ہو۔ اس وقت اہام حسین ایس پرخواب کی کی کیفیت تی کر رسول اکرم تجوار سے میری طرف ہے آپ پر سلام ہو۔ اس وقت اہام حسین ایس دار آ خرت میں ساتھ ہیں۔ ہم اگر کہ ہمارے باس آ نا ہم طرک کر داور سینے بیجوان اور تہمارے بات میں آئے شی جواب دیا کی تجواب سے کا ترت میں ایک درجہ تجواب دیا کہ جزارے باس آ نا ہم قریب ہے۔ (۱)

محمد حنفنیه کی آمد

می آپ بھی ساری دنیا سے بیارے بیں اور میں بھی سے بڑھ کر آپ سے مجت کرتا ہوں البذا میر افرض ہے کہ میں آپ کے لئے جو بات نیر بھت ا۔ میج الاجزان ۲۲ میں المائی ۲۲ میں ۲۲ میں ۲۲ میں المرض کے کہ میں آپ کے لئے جو بات نیر بھت

۲- الأمام الحسين واصحابيج اص ١٠٨

بون وه آپ کی فدمت شی عوض کرون اورانیا کون ندگرون جب که آپ بیر ب بزے بھائی ہیں بیر ے اسلام بین اور آپ کی اطاعت بھے پر فرض ہے۔ میری داتے ہے ہے کہ بزیری بیعت سے نیخ کے لئے شہروں سے دور و ہیں اور صح اتی بستیوں میں تیام کریں۔ پھر آپ نے اپنی نمائندے علاقوں میں بیجیس اور لوگوں کو اپنی طرف دعوت ویں۔ سین نے کہا ہمیا میں کہال جاؤی گا کہ چلے جائے اور اگر اہل کم آپ کی سی بیز ائی فدکری تو آپ یمن کی طرف نکل جائیں۔ اور اگر اہل کم آپ کی سی طوف کی الدنیا ملجا و لا ملوی لمل طرف نکل جائیں۔ سین نے کہا جو الله لمو لم یکن فی الدنیا ملجا و لا ملوی لمل بید بین معاویة کی اے بھائی اگر بی حدنیا شی کوئ جائے پناون کی جب بھی میں بزید کی ہیں بزید کی المخدوج الی مکت و قد تھیات خدر اندو اخروج الی مکت و قد تھیات کے دار شاوئی المکت کے اسلام کی المخدوج الی مکت و قد تھیات کے دار تھی و امر ہم امری و ر أيهم ر أی و الما انت یا الحقی فی ما کا کا الشت میں بڑائے فیر و من اندی مین المن مور ہے ہوالوں کی ان الشت میں جزائے فیر و مین اور کیا۔ اب میں اپنی دشت داروں اور چا ہے والوں کی ماتھ کہ کا سرائی کر ہا ہوں۔ تم مین میں رہ کر بہاں کے الات سے بھی مطلع کرتے دہا (ا)۔

وصيت نامه

# اس ك بعد حسين في الله الدحد الله الدحد المراكبة والله الدحد المراكبة المرا

هذا ما اوصى به الحسين بن على بن ابيطالب الى اخيه محمد المعروف بابن الصفة فية أن الحسين يشهد أن لآ اله ألآ هو وحده لآ شريك له و أن محمداً عبده و رسوله جاء بالحق من عند الحق و أن الجنة و النارحق و أن الساعة آتية لا ريب فيها و أن الله يبعث من في القبور و أني لم أخرج أشرا و لابطرا و

ا - تلخيص از تاريخ طبري جهص ٢٥٠ ، ارشاد مفيدج ٢٥ ٣٥ ـ ١٥٥ ، بحاد الافوادج ١٨٩٩ م

لا مفسدا و لا ظالما و انما خرجت لطلب الاصلاح فى امة جدّى اريد ان آمر بالمعروف و انهى عن المنكر و اسير بسيرة جدّى و ابى على بن ابيطالب فمن قبلنى بقبول الحق فالله اولى بالحق و من ردّ على هذا اصبر حتى يقضى الله بين القوم بالحق و هو خير الحاكمين و هذه وصيتى يا اخى اليك و ما توفيقى الا بالله عليه توكلت و المه اننب

#### بسم الثدالرحن الرحيم

سے وصیت نامہ ہے حسین بن علی بن ابیطالب کا اپنے بھائی تھے المعروف بدا بن المحقیة کے نام حسین المورون بدا بن المحقیة کے نام حسین المورون بدا بن المحقیة کے نام حسین بندے اور اس کے رسول ہیں جوش تعالی کے پاس ہے تن لے کر آھے ہیں۔ اور جنت وجہم حق ہیں بندے اور اس کے رسول ہیں جوش تعالی کے پاس ہے تن لے کر آھے ہیں۔ اور جنت وجہم حق ہیں رہا بدول تو میں نہ حکومت اور توسیح لبندی کا خواہاں ہوں نظم وفساد کا خواہشند ہوں۔ میں تواس لئے کی رہا بدول تو میں نہ حکومت اور توسیح لبندی کا خواہاں ہوں نہ ظلم وفساد کا خواہاں ہوں کہ طرف اور اسلام وفساد کی میں ہمانی کی برت پر عمل میں کہ عن الممتل کا فریضہ انجام دول اور اپنے عدر سول النداور اپنے باپ علی بن ابیطالب کی بیرت پر عمل کروں۔ سو جوشن مجمی میرے ول برت کو قبل کرنے تو الندائی ہے تن کو قبل فریائے گا اور جوشن کے اسے دو کرد کو تا میہاں تک کے خداوند عالم اپنا برتن فیصلہ صادر فریائے اور وہی بہترین فیصلہ کے اور وہی بہترین فیصلہ کے دورائی بہترین فیصلہ کے اور وہی بہترین کے فیصلہ کردنے وال ہے۔ دوسیت نامہ پر مہر لگائی اور گھردننے کے حوالے کیا (۱)۔

#### جناب امسلمه يرخصت

المصین النیجائی کے اعلان مفرکوس کرام المونین حضرت امسلمہ آپ کے پاس تشریف لائیں ادرارشادفر مایا کہ بیٹے میں تھارے عراق جانے کی خبرس کر بہت ممگین ادر پریشان ہوں ۔ میں نے گی بارتمحارے نانا سے سنا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا میٹا حسین عراق میں اُس سرز مین یر فیہید کیا

ار بحارالاتوارج مهم ٣٢٩\_٣٢٩

جائے گاجس کانام كربائے امام نے جواب مس فرمايا م كر اساه انسا والله اعلم ذلك و انى مقتول لا محالة و ليس لى من هذا بدّ، و انى والله لا عرف اليوم الذى اقتل فيه و أعرف من يقتلني و اعرف البقعة التي ادفن فيها و اني اعرف من يقتل من اهل بيتي و قرابتی و شیعتی و ان اردت یا اماه أریك حفرتی و مضجعی ﴾ اے اورگرائ جُحه كی اس کاعلم ہے کہ میں شہید کیا جاؤں گالیکن جانالازمی ہے۔خدا کی تشم مجھےمعلوم ہے کہ کس دن قبل کیا جاؤں گا اور کون میرا قاتل ہاور جھے کہاں فن کیا جائے گا۔اور جھے ریجی معلوم ہے کداہل بیت اور اعرّ ہ میں کون کون قتل کیا جائے گا۔ ما درگرا می اگر آپ چاچیں تو ش آپ کووہ جگہ دکھلا دوں جہاں میں قتل کیا جاؤں گا اور جہاں مجھے دفن کیا جائے گا۔ پھرآپ نے اپنے ہاتھ سے کر بلا کی جانب اشارہ کیا وہ زین بلند ہوئی اورآپ نے جناب امسلمہ کوتفسیلات ہے آگاہ کیا۔ جناب امسلمہ نے گریدفر مایا۔ آپ کے نالدوشیون کی آواز کے ساته سارے گریس شورگریہ بلند ہوا۔ پھرامام نے کہا ﴿ یا اصاه قد شاه الله عز و جل أن يراني مقتولا مذبوحاظلما و عدوانا وقدشاء ان يرئ حرمى و رهطى و نسائى مشردين و اطفالي مذبوحين مظلومين ماسورين مقيدين وهم يستغيثون فلا يجدون ناصر اولا معینا ﴾ اے مادرگرامی اللہ کی مشیّت ہے کہ وہ مجھے مظلومیت کی حالت میں مقتول دیکھے اور ریجی مشیت ہے وہ میر ہےاہل حرم اور رفقاء کو آ وارہ وطن دیکھےاوراطفال ذن ؑ کئے جا کمیں، قید کئے جا کمیں اورکوئی ان کا ناصر و مد دگار نہ ہو۔ جناب امسلمہ نے کہا کتھارے نانانے مجھے اس زمین کی مٹی دی تھی جہاں تم فن ہوگے وہ میرے یاں شیشی میں محفوظ ہے۔اس برامام حسین نے فر مایا کہ میں بخداقتل کیا جاؤں گا اورا گرمیں عراق کی طرف نیہ جاؤں جب بھی لوگ مجھے قل کر دیں گے۔ پھر آ ب نے ہاتھ بڑھا کر کربلا کی مٹی اٹھائی اور کہا کہ ما درگرا می ا ہے بھی شیشی میں محفوظ کرلیں جب دونوں شیشاں خون ہوجا ئیں توسمجھ لیں کہ آپ کا بیٹا حسین مارا گیا (۱)۔

كتب ووصايا

ابوبكر حضرى نے امام جعفر صادق الكي سيروايت كى ہے كدام حسين الكي جب

ا۔ بحارالاتوارجہم ساسم

عراق کی طرف جانے لگے تو آپ نے کتب اوروصایا جناب ام سلمہ کے پاس ودیت رکھوا دیں اور جب اہام زین العابدین الشک مدینہ والحق آپ نے تو جناب ام سلمہ نے وہ چیزیں آپ کے حوالے کر دیں۔ طوی علیہ الرحمہ نے بھی اس سے ملتی جلتی روایت کلھی ہے کہ اہام حسین الشکا نے عراق جاتے وقت وصیت نامہ، کتابیں اور دیگر تیرکات جناب ام سلمہ کے حوالے کے اور فر مایا کہ بیاشیاعلی بن الحسین کے حوالے کر دیں گی شہادت کے بعد جب اہام زین العابدین الشکا مدینہ واپس آئے تو جناب ام سلمہ نے وہ سب اشیاءان کے حوالے کردیں (۱)۔

#### عمراطرف

عربی علی بن ابیطالب کہتے ہیں کہ جب امام سین اللہ نے میں یہ بیت اللہ علی بیعت سے افکار کردیا تو بین المام کے خدمت میں حاضر ہوا۔ امام اسکیے تئے ۔ میں نے ان سے عرض کی کہ یا باع بداللہ!

امام حسن اللہ فی نے میرے والد علی اللہ فی اللہ

جابر بن عبداللدانصاري

صاحب معالی السبطین نے بحرافی کی مدینة المعابز کی حوالے سے تحریر کیا ہے کہ صحابی رسول حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری المام حسین الشاہیٰ کی خدمت میں آئے اور میرع ض کیا کہ حسین! آپ

ا۔ الامام الحسین داصحابیص ۸۵ بحوالیهٔ اصول کافی کتاب الحجة وغیبتِ طوی

۲۔ متن ورز جمہ بہوف ص۲۴

رسول خدا کے فرزنداوران کے تبطین میں ہے ایک سبط میں ۔میرارہ خیال ہے کہ جس طرح آ ب کے بھائی ا مام حسن الظیلا نے معاویہ ہے سلح کر کے اپنی جان بجائی اورا بیک مطمئن زندگی گزاری بالکل اسی طرح آب بھی ضلیفہ وقت سے صلح کرے آ رام سے مدینہ میں زندگ گزاریں۔امام نے جواب میں فرمایا کہ ﴿ يا جابِد قد فعل ذلك أخم، بامر الله تعالى و رسوله و أنا أيضاً أفعل بأمر الله و رسوله ﴾ مرر بھائی نے اپنے زمانے میں جوعمل انجام ویاوہ ان کے زمانے کے حساب سے حکم خدا اور رسول کے مطابق تھا کیکن میرافریضه میرے دور کے مطابق ہے اور میں بھی خدااور رسول کے حکم کے مطابق اینافریضہ انحام دے رہا ہول ۔ (طویل روایت سے اقتباس ) ۔ (۱)

خوا تنین کی گریهوزاری

بنی ہاشم کی خواتین کو جب امام حسین ﷺ کے سفر کی اطلاع ملی تو وہ گریہ وزاری کرتی ہوئی آ پ کی خدمت میں آ کئیں۔آ بان کے قریب گئے اور فر ماما کہ آ بسب کوخدا کی قتم ہے کہ اس طرح گر بدوزاری ندکریں کہ بہخدااور رسول کی نافر مانی تک بھی جاسکتی ہے۔انھوں نے کہا کہ ہم کیسے گربدوزاری نہ کریں کہ آج کا دن رسول خدااورعلی و فاطمہ کے انتقال کے دن جبیبا ہے۔

آپ کی ایک عمد نے کہا کہ میں نے ہا تف کو یہ کہتے سنا ہے

وان قتيل الطف من آل هاشم اذلّ رقابامن قريش فذلت

کر بلامیں بنی ہاشم کے متعقل نے قریش کوذلیل کر دیا اوروہ ذلیل وخوار ہو گئے۔امام حسین النہ کا نے ارشاد فرايا كرقريش كى جكمسلمين كبيل \_ پحرارشا وفرايا كر ﴿ كَمِلُ الَّذِي مَقَدَّر فَهِو كَاتَن الاحدالة ﴾ جونقدر میں ہےوہ بہرحال ہوکررےگا(۲)۔

سفركي تتاري

صاحب ریاض انقد س تحریر کرتے ہیں کہ چون عزم حضرت به رفتن حزم شد

ا\_ معالى السبطين جاس ٢١٧

المحالي المنظين جاص ٢١ بحواله كالل الزررة وبحد والانوار

امر فرمود خاصان اعل سیت و غلامان و دوستان تنهیه سفر ساز کنند اسپ و شتر و قاطر حاصد سازند احدال و اثقال و اساس و لوازمات سفر آماده نماینند حمیع متعلقات از خواهبران و دختیران و اهالی حرم و خواتین محترم خیر دادند که آماده سفر باشند بپائے مردی خسرو سپهر اساس در اندك مدتی مردی خسرو سپهر اساس در اندك مدتی فرصدت فراهم آمد (۱) - جب او مسمول العناس تمام اسدان و اساس در اندك مدتی فرصدت فراهم آمد (۱) - جب او مسمول العناس تمام العناس تا کدان پرسخ کے سارے اساب و دوستول کوم دیا کہ سخر کی تیار کر یں اور گور کے، ناتے اور خجر لاکین تا کدان پرسخ کے سارے اساب و لوازمات بارکے جاکی ۔ بیشرگان و دختر ان اور دیگر اللح م اور خواتین کواطلاع دی گئی که سفر کے لئے تیار ہو جا کی ہے۔ بناب بالمناس باب نفضل العباس کی ہمت اور جوانم دی میں مقام اساب نفرا ہم ہوگ د

شیخ مفید کے مطابق سنچر کے دن شام کے وقت والی مدینہ نے پچھلوگوں کوامام حسین ﷺ کے پاس بھیجا کہ دو بیعت کے سئے آئیں ۔آپ نے انھیں جواب دیا کہنٹی ہونے دو پھر دیکھا جائے گا۔ وہ لوگ واپس ہوگئے ۔امام حسین ﷺ نے اس رات میں سفراختیار کیا۔ وہ انوار کی رات تھی اور ماہ رجب کے اختیام میں وہ ون باقی تے (۲)۔

#### فرشتول کی آمد

بحارالانوار کے مطابق شخ مفید نے اپنے سلسۃ سند سے روایت کی ہے کہ جب امام حسین النہ مدینہ مدینہ النہ کے فرار الانوار کے مطابق شخ مفید نے اپنے سلسۃ سند سے لگاتو فرشتہ فوج دونوج اسلحہ لئے ہوئے گلوزوں پر سوار آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کرنے کے بحد کو مراز ہوے کہ آپ جدو پیر اور پر اور کر اور کے بعد ساری ختا ہیں۔

القدنے ہمارے ذریجہ ہیں ہیں ہے مقامت پر آپ کے جد کی مدونر مائی ہے اور اس وقت ہمیں آپ کی مدد کے سے آپ کے باس ہیں اسٹان وفر مایا ﴿السموعید حصوتی و یقعتی التی استشہد فیجا و ھی کر بلا، فاذا ور دتھا فاتونی ﴾ اب ہم رک وعدہ اور چگہ جہاں میرے استشہد فیجا و ھی کر بلا، فاذا ور دتھا فاتونی ﴾ اب ہم رک وعدہ اور چگہ جہاں میرے

ا۔ ریاض القدس جاص ۱۸

۲ رش دمفیدج اس ۱۳۳

لئے شہادت اور فرن معیّن ہاور وہ کر بلاہ۔ جب میں وہاں وار دہوجاؤں تو میرے پاس آتا۔ فرشتوں نے کہااے جت الٰہی ا آپ ہمیں عمر دیں ہم اطاعت کریں گے اورا گرآپ کو اپنے دشن سے کو کی خوف ہے تو ہم آپ کہااے جت الٰہی ا آپ ہمیں تھے دیں ہم اطاعت کریں گے اورا گرآپ کے ساتھ دیں گے۔ آپ نے ارشاوفر مایا ﴿لا سبیل الهم علیّ و لا یلقونی بکریهة أو أصل اللی بسقعتی ﴾ بدوگ نہ مجھے پاسکیں گے اور نہ نقصان پہنچا کیس کے جب تک کہ میں اپنی سرزمین شہادت پر شہادت پر شہادت پر فراس دہ شہر ہمانے کہا کہا ہمانے کہ کہا ہمانے کہ کہا ہمانے کہا ہمانے کہا

#### جنوں کی آمد

ای روایت کا دوراز ہے کہ مسلمان جن کے گروہ فرج درفوج آئے اورعرض کی کدا ہے سیدومردارا ہم آپ کے شیعداور انصار ہیں۔ اب آپ جو چاہیں ہمیں تھم فرما کیں۔ اگر آپ ہمیں تھم فرما کیں۔ اگر آپ ہمیں تھم درما آپ کے شیعداور انصار ہیں۔ اب آپ جو چاہیں ہمیں تھم فرما کیں۔ اگر آپ ہمیں تھم درک آئے ہمیں ہو جھی ہو کے درک اور آپ اپنی جگدے حرکت ذکر یں قو ہم بروچ ٹم بیانجام دیں گے۔ علیٰ جدی رسول الله '' اینما تکونوا یدر ککم الموت و لو کنتم فی بروچ مشیدة '' (۱) علیٰ جدی رسول الله '' اینما تکونوا یدر ککم الموت و لو کنتم فی بروچ مشیدة '' (۱) فو قال سبحانه ''لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم '' (۲) و اذا أقست بمکانی فیمساذا یبتہ ہمی ہو اللہ یوم دحا الارض و جعلها معقلا لشیعتنا و یکون لهم امانا بکر بلا۔ و قد اختار ھا الله یوم دحا الارض و جعلها معقلا لشیعتنا و یکون لهم امانا فی فی آخرہ بکر بلا۔ و الاخرة و لکن تحضرون یوم السبت و ھو یوم عاشورا الذی فی آخرہ فی المذیب او الاخرة و لکن تحضرون یوم السبت و ھو یوم عاشورا الذی فی آخرہ الی یزید لعنه الله کی کم آخر مرب بعد پرنازل ہونے والی گاب بیش پڑھا کہ اشرف نا الله یوم کے موت شمیں پائی ہے مضوط العول بی سے مضوط العول بیا ہمی ارشاؤ فرمایا ہے کہ جمال بھی ہو سے موت شمیں پائی کی اور مؤن کی طرف جا تیں ہے۔ اگر بی ای بھی ہی ان کی بھی کی تی گھرا

ار سورهٔ نساء ۸۸

۲- سورة آل عمران ۱۵۳

رہوں تو یہ گراہ لوگ کس چیز ہے آ ذیائے جائیں گے اور کیے ان کا استحان ہوگا اور کون کر بلا میں میری قبر میں
رہوں تو یہ گراہ لوگ کس چیز ہے آ ذیائے جائیں گے اور کیے ان کا استحان ہوگا اور کون کر بلا میں میری قبر میں
اور وہ دنیا و آخرت میں اُن کے لئے امان ہوگ ۔ اب تم میرے پاس سبت کے دن جو کہ عاشورا کا دن ہوگا،
حاضری دینا ۔ اس دن کے آخری صقد میں مجھے شعید کیا جائے گا۔ اس وقت میرے فاعمان میں ہے ایپا کوئی
باتی شہوگا ہے وہ آئی کرنا چاہیں ۔ پھر میرامر بیزید کے پاس لے جایا جائے گا۔ جنوں نے عرض کی کہا ۔ صحیب
باتی شہوگا ہے وہ آئی کرنا چاہیں ۔ پھر میرامر بیزید کے پاس لے جایا جائے گا۔ جنوں نے عرض کی کہا ۔ صحیب
خدا اور صحیب خدا کے فرز کدا آپ کی اطاعت واجب ہے اور آپ کی تخالفت جائز فہیں ہے ۔ آگر ایپ ایپ ہی جو اگر ایپ اور ہی جو اس کے دخوں کو الملے اقد د
عملیهم مذکم پھ خدا کی قسم تم تم ہے ذیا وہ اُن لوگوں پر قدرت رکھتے جیں ۔ پھر آپ نے ایک آبے تکی تلاوت
کی جس سے مراد میرش کہ تم تم جو کو تمام کرنا چاہتے ہیں (ا)۔

ا۔ بحارالانوارج ۱۳۳۸ سسس



1-5.

. . . . .

## مكّه كي طرف

دنیا کی کوئی تاریخ جمیس پنییں بتلاتی کہ حاکم شم کی موت کے بعدامام حسین النظافی کے اللہ مدینہ ہے بعدامام حسین النظافی کے اللہ مدینہ ہے اللہ مدینہ ہے اللہ مدینہ ہے اللہ کوئی تاریخ جمیس پنییں بتلاتی کہ بزید سے شدید نوٹوں کے باوجود آپ نے تھکیل میں محمد ومعاون ہوں۔ بمکہ کوئی تاریخ بیٹی میں بتلاقی کہ بزید سے شدید نوٹوں کے باوجود آپ نے بزید کے توان اور نومولود محکومت کے خلاف کوئی اقدام کیا ہو۔ آپ کا واحداقد ام بزید کی بیت ہے الاکار تھا اور خلاف می اقدام میں ہو۔ آپ کا واحداقد ام بزید کی بیت ہے الاکار تھا اور ایک کوئی اقدام کیا ہے ہے اس کے ساتھ تی حسین النظافی استقال کیا جو ہر ذی روح میں خالق فطرت کی طرف سے ودیعت کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ تی حسین النظافی وارث رسول اور وارث کیا ہ ہونے کی حشیت ہے اپنی فیدوار پول کو اس طرح پورا کرتے ہیں کہ مجد حشید وارث رسول اور وارث کیا ہے جانے ہوئے کہ مقصدام بالمعروف اور نہی عن الممتر ہے اوررسول اگرم میلائیسی کے بات بھائی کی سر اللہ بیا ہے بیان کہ ہواللہ بیا ہے بیان کہ میراللہ بیا ہے بیان کہ ہواللہ بیا ہے بیان کہ ہواللہ بیا ہے بیان کہ بیان سے بلداس سفر کا اہم مقصدام بالمعروف اور نہی عن الممتر ہے اوررسول اگرم میلائیسی کی سرت کا الحق ہے بیانہ کہ بیان سے بلداس سفر کا اہم مقصدام بالمعروف اور نہی عن الممتر ہے اور رسول اگرم مقطعیات کا المیا ہے۔

اب جمیں بید دیجنا سے کہ حسین کے سنر کا رہا جم ترین مقصد کہاں پورا ہوسکتا ہے؟ کعبہ اسلامی دنیا کا سب سے بڑا اورسب سے اہم مرکز ہے جہاں گوش و کنا دعا کم سے مسلمان آ کر تجدہ دیز ہونے کواپئی زندگی کی سب سے بڑی سعادت سیجھتے ہیں۔مواصدات اور ذرائع ابلاغ کے ادوار سے پہلے بیروہ واحد جگہتی کہ جہاں کمی جانے واں بہت مختصرترین وقت میں اطراف واکن فی مالم میں چیل کئی تھی ابندا اپنے مقصد کی تجمیل کے ليحسين كالمكه كي طرف كوچ كرناانتها كي مناسب اور بركل اقدام تفا\_

ہمیں کاروان حینی کے بنی ہاشم کے افرادی کو کی تعمل نہرست دستیاب نہیں ہوتی۔امالی صدوق کے مطابق جب ہماں کاروان حین مطابق جب امام حین دی کے عاز مرسفرہ وے تو اپنی بہنوں، میٹیوں اور اپنے تینیج قاسم کو محملوں میں سوار کروایا اور اپنے اصحاب اور اہلی خاندان سمیت اکیس افراد کے ساتھ دواند ہموئے جن میں اپویکر بن علی، محمد بن علی، عثان برن علی، عہاس بن علی عبداللہ بن مسلم بن محتیل، علی اکبراور علی اصفر شامل تھے (۳)۔ابن اعظم کے مطابق آپ رات کی تاریکی میں آجے تورے خاندان کے ساتھ کدی طرف زواند ہوئے (۴) دنہ بوزی کے مطابق

ابه سوره قصص ۲۱

۳\_ نائخ التواريخ ج عص ۱۵

۳۔ ترتیبالامالیج۵ص۱۹۵

٣ ۔ الفتوح بي ۵ مي ٢١

آپ کے ساتھ آپ کی بہتیں ام گلؤ م اور زینب ، بھائی کے بیٹے اور آپ کے بھائی ابو کمر ، چھٹم اور عباس اور آپ
کے خاندان کے سارے لوگ سوائے مجھ حضنہ کے عاز م سفر ہوئے (۱) بطبری کے مطابق جیٹے ، بھائی اور تشخیج اور
سوائے مجھ حضنہ کے سارے اٹل خاندان آپ کے ساتھ سے (۲) مضید نے بھی اس سے ہلتی جاتی بات کھی ہے
سوائے مجھ حضنہ اور مور مسلم خان اور میں اور میں اور میں معلوم ہے کہ محمد حضنہ اور عمر اطرف اس قافلے میں
مثال نہیں ہے ۔ اس طرح عبر اللہ بن عباس اور عبد اللہ بن جھٹم طیار بھی اس قافلے میں موجو ذہیں تھے۔ البندائیس
بی باشم کے شہداء کی جوفورست گتی ہے اس میں بہت سے افر ادر مے متعلق سینی طور پڑئیس کہا جا سکتا کہ وہ سب
تا فلہ میں شرکیک سے یا مکہ میں آگر انہیں ہوئے ۔ اس عاب حسین بو مدید سے ساتھ سے وہ مندرجہ ذیل ہیں:۔

عبدالله بن يقطر حميرى،سليمان بن رزين،اسلم بن عمره، قارب بن عبدالله دو كلى، منح بن سهم،سعد بن حری خزاعی، هربن الی نیز ر،حرث بن نبهان، جون بن حوی اورعقبه بن سمعان بهشداء کی فهرست میسان کنفیبلات ندکورمون گے۔

#### شاہراہ عام پرسفر

شخ منید کے مطابق امام حسین سورہ تقصی کی آیت پڑھتے ہوئے شاہراہ عام سے رواندہوۓ ﴿ و لدنم السطریق الاعظم ﴾ اس پرآپ کے اہل خاندان نے کہا کہا گرا گرا ہا ہاں ندیر کی طرح شاہراہ عام چھوڑ کر سز کریں تو تعاقب کا خطرہ ٹل جائے گا۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا ﴿ لا واللہ لا افارقہ حتّی یقضی ما هو قاض ﴾ (۳) ۔ خدا کی تسم میں ای راستے پہلوں گا یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ ساتھ اس میں عقل نے بیدائے دی اللہ کا فیصلہ ساتھ آجائے ۔ ابن اعشم کوئی اور مہدی حائزی کے مطابق حضرت مسلم بن عقل نے بیدائے دی تقی (۵)۔ شاہراہ عام جوتا فوں اور مسافروں کی گر رگاہ ہے، اس کے ذرایعہ شرکرنے کی ایک جہت تو سب پر

ا۔ الاخبارالطّوال ص ۲۲۸

۲۔ تاریخ طبری جہم ۲۵۳

۳۰ کارس جرری ۱۳۰۰ س ۳۰ ارشا دمفیدج ۲س ۳۳

س ارشادمفیدج باص ۲۳

۵\_ الفتوح ج ۵ص۲۲،معالی السطین ج اص ۲۲۳

ہی واضح ہونی چاہیے کہ آپ جس منشور کو لے کرا مٹھے ہیں،اس کی نشر واشاعت کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ہو جائے۔عام رائے سے جانا یہ تلاتا ہے کہ مدینہ سے لگتے وقت جو نوف تھاوہ وہی تھا جے ہم نے اوپر بیان کیا۔ ا نتائے راہ

ملہ جاتے ہوئے انتائے راہ میں کی پڑاؤ پرعبداللہ بن مطبح عدوی (صحافی رسول) اہام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پو چھا کہ باباعبداللہ اکبدال کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا ﴿ اہا فی وقتی هذا ارید مکة فافدا صدت الیه استخدت الله فی امری بعد ذلک ﴾ فی الحال تو کہ جار ہا ہوں۔ کہ بختی کر بعد کے مرحوں کے سے اللہ سے طلب خیر کروں گا۔عبداللہ نے عرض کی کرائلہ آپ کو ہر خیرے سرفراز کرے۔ میں آپ کو مجب سے آپ مشورہ دینا چاہتا ہول امید ہے کہ آپ قبول کریں گے۔ اہام نے فرمایا کیا محمد اللہ نے کہا کہ جب آپ کہ بختی جا کی تو خیال رکھے گا کہ وفدوا لے آپ کو فریب شدد ویں۔ اس شہر میں آپ کے والد کو شہید کیا گیا اور آپ کے بھائی کو ایبازئی کیا گیا کہ قریب تھا کہ شہید ہو جا تیں۔ آپ مدجا کرو ہیں سم کن ہوجا تھا ہی اس لے کہ آپ اس زمانے میں ہزرگ ترین شخصیت اور عربوں کے سردار ہیں۔ خدا کی شم اگر آپ کو پچھ ہوا تو آپ کا پوراخانہ دان ختم ہوجائے گا۔ ہام حیس القیمی نے عبداللہ کی مردار ہیں۔ خدا کی فتم اگر آپ کو پچھ ہوا تو آپ کا لیوراخانہ دان ختم ہوجائے گا۔ ہام حیس القیمی نے عبداللہ

### عبدالله بن مطيع عدوى

ان کا شار صحابہ میں ہوتا ہے (اصابہ تہذیب النتبذیب)۔ واقعہ ترہ ہے موقع پر مدیند سے چلے گئے اور مکہ جا کر عبداللہ بن ذہیر کے وابسٹگان میں شامل ہو گئے اور کوفہ کے والی ہے۔ بتار کے ذمانے میں عبداللہ بن ذہیر کے پاس مکدوالیس آ گئے ۔ هیلیمیان باور آل تم کیساتھان کا روید دوستا ندئیس تھا۔ بلکہ مِثنار سے مقابلہ میں اُتھوں نے آتا تقابل جسیس کا ساتھو دیا تھا۔ بھی سبب ہے کہ امام جسیس انسکھ نے جناب ام سلمہ اور دیگر شخصیات کو اسیخ مستقبل سے پوری طرح آ گاہ کیا تھا کیس عبداللہ کو اس سے آگاہ فہیں کیا اور ایک مختصر سا جواب دے کر چھوڑ دیا۔ تاریخوں میں ان سے دو بار ملاقات کا تذکرہ ہے جس کی تفصیل ابعد میں آ سے گا۔

ا۔ الفتوج ۵ ۱۳۳۰

## ورودِمكّه

<sup>-</sup> توره <del>الشق</del>ر ۲۳

ر الفتوح ج دير ٣٣٠٠ ٢ . الفتوح ج دير ٣٣٠

س منتخطر یکی ج مص ۱۱۱

٧٦ تاريخ ابن عساكر ( حالات امام حسين ) تحقيق محمودي ص٢٩٣ حديث٢٥٢

۵۔ الاخبارالطّوالص ۲۲۹

خدمت میں حضری دینے گئے۔ان میں شمر مکہ کے اصلی باشند سے بھی تنے اور دہ بھی ہتے جوئ و عمرہ کی غرض سے آئے تنے سیوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ۔ آپ کے بیانات سے استفادہ کرتے اور آپ سے سُنی ہوئی روایات کوئر کرکتے تنے ۔ (1)

عبداللدبن زبير

ان ملاقا تیوں میں عبداللہ بین زہیر بھی مسلسل امام حسین اللیج ہے ملئے کے لئے آیا کرتے تھے۔ ابن اعتم کے مطابق ابن زہیر بہر برامام حسین اللیج کا کہ میں قیام بہت گراں تھا۔ وہ خواہمشند تھے کہ الل مکہ ان کی بیعت کر لیس لیکن امام حسین کے ہوتے ہوئے بیرسب ممکن نہ تھا۔ وہ اپنی اس خواہمش کو چھپائے ہوئے امام حسین اللیج کی خدمت میں حاضری و یا کرتے تھے۔ ابن کیٹر دشتی کے مطابق ابن زہیر صحیح و شام امام حسین اللیج کی خدمت میں آتے اور آمیں مشورہ دیتے کہ وہ عراق چلے جا کیں اور کہتے کہ اہل عراق تو آت کے اور آپ کے دالدے شیعہ ہیں (۲)۔

قبرخد يجهكي زيارت

تعلیم و تزکیہ اور ہدایت و ارشاد کے ساتھ قیام ملّہ کے ان دنوں میں آپ حضرت خد بجۃ اکبیر کی کے مزار کی زیارت کے لئے تشریف لے گئے اورگرییڈر مایا۔انس بن مالک اُن کے ساتھ تتھے۔ ان سے کہا کہ دور چلے جاؤ۔ چرطولانی نماز زیڑھی۔ چمرمنا جات کی جن کا پہلاشعریہ ہے۔

فاردح عبيدا اليك ملجاه

يارب يارب انت مولاه

پوری مناجات مقتلِ عوالم میں ہے۔(۳)

اہلِ بصرہ کے نام خطوط

بصره اور کوفی عراق کے وہ دواہم شہرتے جن کے روابط دمثق سے اچھے نہیں تھے۔ آھیں

ا۔ الفتوح جهم ۲۰ تاریخ کائل جهم ۲۰

٣- البداية والنهاية ج٨ص ١٥٧

سا۔ مقش عوالم ص مطبح تبریزین ۱۲۹۵ ھ۔ فاضل مقرم نے اس واقعہ کوقیام مکہ کے دوران کا قرار دیا ہے۔

قتل وغارت اورمعیشت کی نا کہ بندی کے ذریعہ عمومی طور برشہری حقوق ہے محروم کر دیا گیا تھا۔ان دونوں علاقوں کے عام افراد بھی حکومت دمشق کے مقالبے میں شدیویا ن علی کے ساتھ تھے۔ اُس عہد کے کوف کا حاکم بھرہ کے حاکم کے مقابلہ میں زم خوتھا البذا یہاں مخالفین حکومت کوخفیہ اجتماعات کی سہولتیں میں مزخفیں یہی سب ہے کہ انھوں نے خفیہ اجماع میں فیصلہ کر کے امام حسین النہ کا کو دعوت نامے ارسال کئے لیکن بھر و میں تختی اور تشد د کی ہولناک نضانھیں اجتاعات کی احازت نہیں دیتی تھی البتہ عبدالقیس کی ایک شیعہ خاتون مار یہ ہت سعد کے گھر پرخفیہ اجتماعات ہوجایا کرتے تھے(۱)۔اس خوفما کے صورت حال میں اہالیان بھر ہ کی طرف سے دعوت نامہ کا امکان نہ تھالہٰذا امام حسین الکیلانے قیام مکہ کے دوران بھر ہ کے اشراف ومعزز من کوخط کھا۔ ابن اثیراورطبری کے مطابق ما لک بن مسمع بکری، احف بن قبیں، منذر بن جار دو مسعود بن عمر، قبیں بن ہیٹم اور عمر و بن عبید بن معمراور دیگرانثراف بصره کوایک بی متن کا خطاخح بر کیا جس کامضمون بیتها که کتاب وسنت بی دین بین اوراس عبد میں سنت مردہ اور بدعت زندہ کی گئی ہے (۲)۔اگر چیطبری اور ابن اثیر نے صرف جیمافر اد کے نام لکھیے ہیں لیکن بہ خطان ندکورہ افرا د تک محدوز نہیں تھا بلکہ بصر ہ کے تمام اشراف ومعززین کے نام تھے جیسا کہ خو دطبری اوراین اثیراوراین اعثم کوفی کی تحریروں سے واضح ہوتا ہے۔ امام کے خطاکامتن سیہے۔ امام بعد فان الله تعالى اصطفى محمدا على جميم خلقه واكرمه بنبوته وحباه برسالته ثم قبضه اليه مكرماً و قد نصح العباد و بلغ رسالات ربه و كان اهله و اصفيائه احق الناس بمقامه من بعده و قد تأمر علينا قوم فسلّمنا و رضينا كراهة الفتنة و طلب العافية و قد بعثت اليكم بكتابي هذا و انا ادعوكم الى كتاب الله و الى نبيه فان السنة قد اميتت فان تجیبوا دعوتی و تطیعوا امری اهدکم الی سبیل الرشاد ﴾ (٣) ـ الله فا ترام لوگول کے درمیان ہے تھ تَنْفِیْتُ کا اصطفاء کیا اور اَحْسِ اپنی نبوت سے سرفراز کیا اورایٹی رسالت کے لئے منتخب کیا۔ پھر اس نے تھیں اپنی طرف کرامت کے ساتھ اٹھالیا اوروہ بندوں کی ہدایت کر چکے تھے اوروہ اینے رب کے سارے

<sup>1.</sup> アグアン りもさった \_1

۲- تاریخ کائل چیس ۹، تاریخ طری چیس ۲۹۱

٣- ناسخ النواريخ (حسيني)ج من ٣٣

پینامات پہنچا بھے تھے اوران کے بعدان کے مقدم کے دارث ان کے اہل بیت ہیں جو نتخب لوگ ہیں۔ ایک گروہ نے ہم پرغلبہ پاپ تو ہم فتنہ ہے بچنے کے لئے اورعافیت کی طلب میں سلیح جوئی کی خاطر گھر بیٹھ گئے۔ میں تم لوگوں کو یہ خواجتی رہا ہوں اور خدا درسول کی طرف تسمیں دگوت تم ابول۔ اس وقت سنت مردہ کر دی گئ ہے۔ اورا گرتم میر کی دگوت کو تبول کر داور میر سے امرکی اطاعت کردتو تم لوگوں کوراہ تق کی ہدایت کروں گا۔ طرح کی کا نقل کر دہ خدا اس سے کیج مختلف سے اور اس نے ملک کے مطابق دائی کر

ظبری کانش کردہ خط اس ہے کی مختلف ہے اور اس نے ایک جملہ اپنے مسلک کے مطابق واخل کر
دیا ہے اس لئے ہم نے نقل نیس کی کیا کتا ہے کہ علمہ امام حین انتیج کے مسلک کا اعلان ہے۔ اسے ہم
نقل کررہے ہیں ﴿و بسلغ ما ارسل به و کنا اهله و اولیا ته و ورثته و احق الناس بعقامه
فی السناس ﴾ (۱) رسول اگرم فیلائی نے وہ سرے پیٹا اس پہنچاہے جن کے لئے وہ بیجے گئے تھے۔ ہم
ان کے جانشین ہیں اور ان کے وارث ہیں اور ہم ، لوگوں میں رسول کی جانشین کے سب سے زیادہ حقد ارہیں۔

سليمان ابورزين

بعض او گون نے ابورزین کوان کی کئیت بتالا یا ہے اور بعض کے خیال ہیں بیان کے والد
کا نام ہے۔ان کی والدہ کبھ امام حسین ایک کی کنیت بتالا یا ہے اور بعض کے خیال ہیں بیان کے والد
ہوئے۔ا،م حسین ایک نے انھیں خط دے کراشراف بھرہ کی طرف روانہ کیا۔انھوں نے بیخطوط جن لوگوں

تک پہنچائے ان میں ہم منذر بین جارودعبدی نے انھیں خط کے ساتھ ابن زیادتک پہنچا دیا۔ اور ابن زیاد
نے کوف روانہ ہونے سے پہلے کی رات میں ان کوفل کروا دیا گھر منبر سے لوگوں کو دھمکیاں دیں اور حسین کی
نفرت ہم منح کیا اور کوفی کھرف روانہ ہوگیا تا کہ امام سے پہلے اس شہر میں داخل ہوجائے۔ کہا جاتا ہے کہ
منذر بن جارود کو بیشبہ تھا کہ بیہ خط حسین کانہیں ہے بلکہ ابن زیاد نے امتحان لینے کے لئے بھیجا ہے (۲)۔
سیمیان سلسلہ کریلا کے پہنچ شبید ہیں۔ زیارت یا جیم میں ان کے قاتل کا نام سلیمان بن عوف حضری ہے۔
سیمیان سلسلہ کریلا کے پہنچ شبید ہیں۔ زیارت یا جیم میں ان کے قاتل کا نام سلیمان بن عوف حضری ہیں۔
اس سے بید چاتا ہے کہ ابن زیاد نے سلیمان ابورزین کواس خص کے ذریقی کروایا (۳)۔ احف بن تیس نے

ا۔ تاریخ طبری چے مہص ۲۹۹

۲\_ تاریخ طری جس ص۲۹۹

۳\_ بحارالانوارج ۱۰ اص اس۲

خو ك جواب يس الم كوم بى تقين كي - اورجواب يس بير يت لكوكر يحق دى ﴿ فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخففك الذي لا يوقنون ﴾ (1) -

The state of the s

يزيد بن مسعود

ا۔ سورۂ دوم ۲۰ بھبر کرویقینیا اللہ کا دعدہ سچاہ اوروہ لوگ جوایی ان ٹیش رکھتے ان کے سامنے اپنے کوخفیف نہ کرو۔ اس آیت کے استشہادے میں چھٹا ہے کہ احتف امام کوشنج جانے ہوئے بھی ان کی چیرو کائیس کرتا چاہتا اور انھیں ان کے اقدام سے رو کن چاہتا ہے۔ اس انہیس جو کستانی اور کن عقیدگی پوشیدہ ہے وہ صدحمان فکر کے لئے ضاہرے۔ ۲۔ لہونے متر چھر ۵۲

ا سے امام اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کی اطلاع موصول ہوئی۔ راویوں کا بیان ہے کہ بزید بن مسعود اور اس کا قبیلہ شہادت ہے محروم ہونے پر ہمیشہ ہی افسوس کر تار ہا(1)۔

يزيد بن نبيط

كوفه كي صورت حال

ابل کوفہ کو یہ خبر ل چکی تھی کہ امام حسین الی نے بزید کی بیعت سے الکار کر کے مکہ کا

الهوف مترجم ص٥٦

۲\_ سورهٔ پونس ۵۸ ۲۰ از

۳- نفس المہموم ۹۳

سفراختیار کیا سے اور وہ فی الحال مکہ میں مقیم ہیں۔امام کے مخصوص جا ہنے والوں نے سلیمان بن صر دفترا عی کے گھر میں ایک اجتماع کمااورمشورہ کے بعد یہ طے کہا کہ امام کو کوفیہ آئے کی دعوت دی جائے ۔ان لوگوں نے خط لکھ کرعبداللہ بن مسمع اورعبداللہ بن وال کے ذریعیامام کی طرف روانہ کہا اور تا کید کی کہ یہ خطوط تیز رفتاری کے ساتھ امام کی خدمت میں بہنجا دیئے جا کیں \_رمضان کی دیں تاریخ کوان دونوں قاصدوں نے وہ خطوط امام تک پہنچا دیئے کوفیہ ہے جوابتدائی خطوط بصحے گئے تھے ان کے فور اُبعد خطوط کا ایک سلسلیشر وع ہوگیا۔ابتدائی خطوط کے دوروز بعیزقیس بن مشہر صیداوی اورعبدالرحمٰن بن عبدالتدارجبی کوفیہ والوں کے خطوط لے کر روانیہ ہوئے اوران کے دودن بعد ہانی بن ہانی سبعی اور سعید بن عبداللہ شنفی خطوط لے کرروانہ ہوئے ۔ مؤرخین کہتے ہیں کہ بارہ بزار سے زیادہ خطوط کوفہ سے امام حسین کوموصول ہوئے۔خطوط کی یہ غیرمعمولی تعدادہمیں ایک طرف توبه ہتلاتی ہے کہاس عہد کا کوفیہ بنی امیہ کے مظالم اورغیر اسلامی حرکتوں سے شدیدترین نالال اور ناراض تھا اورانھیں اس ظلم کی رات کو تحر کرنے کیلئے امام حسین النظیہ کے علاوہ کوئی نظرنہیں آپر ما تھا اور ان لوگوں میں صرف وہ نہیں تھے جوامام حسین ﷺ کوامام تسلیم کرتے تھے بلکہ وہ بھی تھے جومظالم کے ستائے ہوئے تھے اور امام حسین القیایی کو بلا کران کی بیت کر کے تقصیں امام اور پیشوا بنانا جا ہتے تھے۔ان ککھنے والوں میں حبیب بن مظاهر مسلم بن عوسجه ،سلیمان بن صروفرزاعی ، رفاعه بن شدّ او ،مسیّب مجمه ، شکیف بن ربعی ، حاربن اجح ، بزید بن حارث بن ردیم عروه عروه بن قیس عمرو بن حجاج اور محمد بن عمیر شامل ہیں (۱) پے مثال کے طور پران لوگوں میں ہم حبیب بن مظاہرا ورسلم بن عوسچہ کوامام کے ساتھ شہیر ہونے والوں میں باتے ہیں اور شیث بن ربعی اور مجار بن ا بجرکو قا تلان حسین کی فہرست میں د کیھتے ہیں ۔اس سے بیربات واضح ہوجاتی ہے کہ جولوگ امام حسین الطایع؛ کو الله کی طرف سے معین کردہ امام سیجھتے تھے وہ امام حسین ایکٹھ کے ساتھ شہید ہوئے ان میں قیس بن مسہم ،عبد الرحن ارجى اورسعيد بن عبدالله حنى وغيره كوبھى شامل سجھنا جا بينے \_ يا تو ابين كے انتلاب ميں شہيد ہوتے جيسے سلیمان بن صردا ورعبداللہ بن وال وغیرہ۔اس کے برخلاف جواماح سین النایج کواللہ کامعین کردہ امام نہیں سیجھتے تھے اورا پی سیت سے خصیں امام بنانا جاہتے تھے چونکہ انھیں اس کا موقع ندل سکا اس لئے انھوں نے اپنا نظریہ

ا بسارالعين ٢٥، ارشاد مفيدج ٢٥ س١٣٧ ٢٥

تبدیل کیااور بزید کی سربرای کوتشلیم کرلیااور قتل حسین کے لئے جوتشکر ترتیب دیا گیاتھااس میں شامل ہوگئے۔ خطوط ماره بزارے زیادہ تھے۔اخیس تاریخ نے محفوظ نہیں رکھا اور نہ تاریخ محفوظ رکھ سکتی تھی۔ لیکن بعض محفوظ رہ جانے والے خطوط سے ہم اسنے دعوے پر دلیل قائم کرسکتے ہیں۔مثلاً ایک خط کا آغاز اس طرح بك ﴿ للحسين بن على من سليمان بن صرد و المسيب بن نجيّه و رفاعة بن شداد البجلي و حبيب بن مظاهر و شيعته المومنين و المسلمين من اهل الكوفة سلام عليك فانا نحمد اليك الله الذي لا اله الا هو اما بعد فالحمد لله الذي قصم عدوّك الجبّار العنبد الذي انتزى على هذه الأمة فابتزها امرها و غصبها فينها و تأمّر عليها بغير رضى منها شم قتل خيارها واستبقى شرارها وجعل مال الله دولة بين جبابرتها و اغنيائها فبعدا له كما بعدت ثمود. انه ليس علينا امام فاقبل لعلّ الله ان يجمعنا بك على الحق، النعمان بن بشير في قصر الامارة لسنا نجمع معه في جمعة و لا نخرج معه الى عليك و لو قد بلغنا انك اقبلت الينا اخرجناه حتّى نلحقه بالشام انشاء السلم ﴾ (١) حسين بن على كے نام سليمان بن صروبمستيب بن نجتيه ، رفاعه بن عدّ ادبكلي ، حبيب بن مظاہراور کوفہ کے مومنوں اور مسلمانوں میں سے آپ کے طرفداروں کی طرف سے ۔ آپ برسلام ہو۔ ہم اللہ کی جمہ کرتے ہیں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ساری تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے آپ کے ظالم اور سرکش کو ہلاک کر دیا۔ جس نے امت برحملہ کر کے اس کا امرائے قیضہ میں کرلیا تھا اوران کے اموال کو غصب کرلیا تھا۔اوران بران کی مرضی کے بغیر حاکم بن بیٹھا تھا۔اس نے نیکوں کوٹل کیا اور بروں کوچھوڑے رکھا اور اللہ کے مال کواہینے سرکشوں اور مالداروں میں قرار دیا یشمود کی طرح رحمت خداسے دور ہے۔ ہمارے یاں کوئی امام نہیں ہے البذا آپ ہماری طرف تشریف لائیں۔شابداللد آپ کے ذریعہ ہمیں حق برمجتع کر دے ۔ نعمان بن بشیر دارالا مارہ میں ہے۔ ہم لوگ جمعہ کے دن اس کی نماز میں تہیں جائے اور غید کے موقع پر اس کے ساتھ ٹماز کے لئے عیرگاہ میں نہیں جاتے ۔اگر جمیں معلوم ہوجائے کہ آپ آ رہے ہیں تو ہم اسے کوفیہ ا ۔ تاریخ طبری جسم ۲۶۱ ،ارشادمفیدج ۲مس سے ۔یہ خطلہوف متر جمص ۴۸ اور انساب الاشراف جسم ۳۷ سیس تھوڑے ہے فرق کے ساتھ ہے۔

ے نکال دیں گے اور انشاء القدشام رواند کردیں گے۔ اس خط کے جینج والے پچھ مین افراد ہیں ان کے علاوہ عام مونمین شیعہ ہیں اور انشاء القدشام رواند کردیں گے۔ اس خط کے جینج والے پچھ میں اور ان کے علاوہ کا کسنے والے سرف شیعہ ہیں۔ دوسری ولیل یہ ہے کہ خط ہیں کسنے والے سرف شیعہ ہیں۔ دوسری ولیل یہ ہے کہ خط ہیں بیجہ کہ ہوا انسان کسے کہ والی وقت ہم پر کوئی امام نہیں ہے۔ ﴿ فَالْقَبِلُ لِعَلَّ اللّٰهِ ان یہ ہم علی اللّٰہ ان یہ ہم علی اللّٰہ ان یہ ہم علی اللّٰہ ان پہر ہم علی اللّٰہ ان پر ہم علی اللّٰہ ان پہر ہم علی اللّٰہ ان پر ہم علی ہم علی ان پر ہم علی ان پر ہم علی ان پر ہم علی ان پر ہم علی ہم عل

The control of the co

امام کومسکسل کوفیہ سے خطوط موصول ہور ہے تھے لیکن امام حسین النظیخ جواب میں سکوت اختلیار فرمائے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ بیخطوط ہارہ ہزار سے زیادہ ہو گئے لہوف کے مطابق اہل کوفہ کا آخری خط بانى بن بانى سبعى اورسعيد بن عبدالله في كرر آئے - جس كامتن برتها ﴿ بِسِمِ الله الدحمن الرحيم للحسين بن على امير المومنين اما بعد فإن الناس ينتظرونك لا رأى لهم غيرك فالعجل العجل يابن رسول الله فقد اخضّرت الجنّات واينعت الثمار و اعشبت الارض و اورقت الاشجار فأقدم علينا إذا شئت فانما تقدم على جند مجنّدة لك والسلام عليك و رحمة الله و بركاته و على ابيك من قبلك المسين بن امير المونين على ك نام اما بعدلوگ آپ کا انتظار کررہے ہیں اور آپ کے علاوہ کسی کے خواہشمند نہیں ہیں۔اے فرزندرسول جلدی کریں جلدی کریں۔ باغات سرسبز ہو بچکے ہیں پھل یک بچکے ہیں ، زمین سبز ہ زار ہے اور درختوں کے بیتے گھنے ہیں۔اگرآب ہماری طرف آنا جاہیں گے تو گویا آب استے مضبوط لشکر کی طرف آئیں گے۔امام حسین الفیلا نے قاصدول سے او چھا کہ بی خط کن لوگول کی طرف سے ہے۔ انھول نے جواب دیا شبث بن ربعی ، تجار بن الجبر، مزیدین حارث، مزیدین رویم،عروه بن قیس،عمرو بن تجاج اورمجدین عطار د کی طرف ہے۔اس وقت ا ہا مصین ایک نے رکن ومقام کے درمیان دور کعت نماز پر بھی اور الندے خیر کی دعا مانگی اور پھرمسلم بن عقیل کو ہلا کرصورت حال بتلائی اوراہل کوفیہ کے خط کا جواب لکھا (۱) بخوارزمی کےمطابق آب نے نماز ودعا کے بعد قاصدوں سے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے جدرسول امتد کودیکھا تو انھوں نے مجھے تھم دیا ہے ادر میں اس تھکم کو ا۔ لبوف مترجم ص٠٥-٥٢ پورا کروں گا۔القد میرے لئے خیر کا ارادہ فرمائے وہی ولی اور قادر ہے (۱) ۔ آپ نے ان سارے خطوط کا مجموع طور پرایک جواتح بر کیں

#### بسم الله الرحمن الرحيم

من الحسين بن على الى الملاء من المومنين و المسلمين اما بعد فان هانيا و سعيدا قدما على بكتبكم و كان آخر من قدم على من رسلكم و قد فهمت كل الذى اقتصصتم و ذكرتم و مقالة جلكم انه ليس علينا امام فاقبل لعل الله ان يجمعنا بك على الحق و الهدى و انى باعث اليكم اخى و ابن عمى و ثقتى من اهل بيتى (٢) مسلم بن عقيل فان كتب الى انه قد اجتمع رائ ملأكم و ذوى الحصصى و الفضل منكم على مثل ما قدمت به رسلكم و قرأت في كتبكم فانى اقدم عليكم و شيكا انشاء الله فلعمرى ما الامام الا الحاكم بالكتاب، القائم بالقسط، الداين بدين الحق، الحابس نفسه على ذات الله و السلام (٣)

حسین بن علی کی طرف سے مومنوں اور مسلما نوں کے گروہ کے نام اما بعدا بانی اور سعید نے آپ لوگوں کے خطوط جھے ہتین ہیں علی کی طرف سے مومنوں اور مسلما نوں کے گروہ کے نام اما بعدا بانی اور سعید نے آپ لوگوں نے خطوط جھے ہتیں ہوا۔ اور مید جو آپ سب نے تکھا ہے کہ امارے پاس کوئی امام نہیں ہے آپ آشریف لا یے شایداللہ آپ مسلم بن عقیل کے وسلے سے بسیس میں اور ہذا ہت پر جھت کردے۔ میں اپ بھائی اور عم زاداور قائل اعماد شخصیت مسلم بن عقیل کو سے مطلع میں میں اور ہم زاداور قائل اعماد شخصیت مسلم بن عقیل کو تین دہم ہوں ۔ وہ اگر صورت حال کود کھنے کے بعد بھے کھے دیں کہ کوفہ کے صاحبان بوش و فرد آپ کے خطوط کی تا نائید کرتے ہیں تو میں جو اور اپنے آلاس کو دہ ہم جو کتاب خدا کے مطابق کھم کرے اور شیط دعدل کے ساتھ قائم ہوا ور دین جن پر مستقل ہوا ورا سے آلاس کو دو ہے۔ جو کتاب خدا کے موقف کرد سے دوالسط م

مقتل خوارزی ج اص ۲۸۳

٣- نتخب طرکی تز دوم ۱۷ الرب الخبی و ابن عمی و المفضل عندی. اور یاض المعائب ١٥٣٥ پر ب و قد بعثت اخی و ابن عمی و المفضل من اهل میتی -

س- تاریخ طری جهص ۳۲ سارشاد مفیدج ۲ ص ۳۹

# مسلم بن عقبل

ا۔ لبوف متر جمع ۵۲، مقتل خوارزی ج اص ۲۸،۳

۱۔ مقل خوارزی جاس ۱۸۳

باو جود آپ جناب مسلم سے فرمار ہے ہیں کہ انہیں میری اطاعت کی دعوت دینا۔ ارشاد مفید کے مطابق امام حسین طبطان نے مسلم ہن قتیل کو قیس بن مسموسیداوی، عمارہ بن عبرسلوبی اورعبدالرحمان بن عبداللہ ارجی کے ساتھ کو فی کی طرف روانہ فر ہیا اور یہ وسیت فرمائی کہ مسلم تقو کا پر قائم رہیں اوراس امر کو پوشیدہ رکھیں اور لوگوں کے ساتھ لطف و مجت کا سلوک کر ہیں اور جب دیکھیں کہ لوگ امام کے سلمہ ہیں مجتم اور شنق ہیں قو فر الطلاع کے ساتھ لطف و مجت کا سکوک کر ہیں اور جب دیکھیں کہ لوگ امام کے سلمہ ہیں جتم اور شنق ہیں قو فر الطلاع کم میں۔ امر کو پوشیدہ رکھنے کا تھی جب ہیا ہوری شہرت نہ ہو جائے اور کو فد کانچنے کے بحد بھی یہ امر انامشہور نہ ہو کہ قبل از وقت حکومت وقت ہے براہ مراست تصاوم کی صورت پیوا ہو جائے۔

گرییمسلم

خوارزی کھتے ہیں کہ پھرام حین ایس نے مسلم کو گلے لگا کر رضت کیا۔ اس وقت دونوں بھائی ل کر بہت روئے۔ ﴿ وَقَى بِعض المعقاتل کرو ضه الشهداء ان مسلما حین خروجه عن مکة و تودیعه امامه و أخاه کان یبکی کثیرا لا یتمالك عن الدمعة ﴾ روضت خروجه عن مکة و تودیعه امامه و أخاه کان یبکی کثیرا لا یتمالك عن الدمعة ﴾ روضت کے المبداء ہیں روایت ہے رجا ہام حین الشخان ورضت کے آئی ہیں روایت بہت روت بہت روت بہت روت ہوئی المبدل کے المبدل کے المبدل کے المبدل کے المبدل کے منافل عن ذلك بمل رُمی بأنك روت ہوئی المبدل کے الم

ہوں اور بہت کم ہے تا م رندگانی ان کی خدمت سے الگ رہ کر بسر کے ہیں (۱)۔ خط پر تبھر ہ

علامہ کنوری نے حضرت مسلم کے سفر کوایئے مقتل کے باب دہم میں تح بر کیا ہے۔ افادیت کے سبب الے نقل کیا جارہا ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔ جناب امام حسین الفیانی نے حضرت مسلم کو مکم معظمہ ہے ببطرف کونے کے بھیجا تھا۔ اور تین شخصوں کو حصرت مسلم کے ہمراہ آپ نے رواندفر مایا تھا قیس بن مسبر اور عمارہ بن عبداللہ اور عبدالرحمٰن بن عبداللہ اور لہوف میں سید بن طاؤس روایت کرتے ہیں کہ حضرت نے جناب مسلم کے ساتھ دور ہبر کر دیئے تھے۔اگریہ روایت الہوف کی صحیح ہے تو کیا عجب ہے کہ حضرت امام حسین الطی نے جناب مسلم کو تھم دیا ہو کہ شاہراہ کو چھوڑ دیں اورغیرمشہور راہ سے مدینے تک جائیں ۔اورسب اس تھم دینے کا وہی خوف تھا دشنوں سے کہ ل کوفہ میں پہنچنے کے اپیانہ ہوکہ راہ میں حضرت مسلم گھر جا کیں۔ بحار میں کھا ہے کہ حضرت مسلم روانہ ہو کر مدینہ بہنچے اور مجد نبوی میں نماز پڑھی - علامہ کنتوری آ گے چل کر لکھتے ہیں کہ پھر حضرت نے دوراہبروں کو قبیلہ قیس ہے اجردے کرساتھ لیا اور یدینہ سے باہر طیے وہ دونوں راہبر حفرت کے ساتھ روانہ ہوئے اس طرح پر کہ سیدھاراستہ چھوڑ کر راہ جلتے تھے خوف وشمناں کی وجہ ہے اس سبب سے راہ بھول گئے۔اور پیاس ان کوزیادہ لگی اس لئے کہ نامعلوم راہ چلے تھے جدھریانی نہ تھا اور ایسے پیاہے ہوئے کدراہ چینے سے عاجز ہوگئے ۔ جب چلنے سے عاجز ہوئے اس وقت انثارے سے حضرت مسلم کو ا پیک روشن اور کھلی ہوئی راہ بتائی کہوہ راہ ان پراچھی طرح خلاہر ہوچکی تھی اور بخو لی اسے پیچان چکے تھے۔اور حضرت مسلم ہےان دونوں نے کہا کہ بیراستہ جے ہم نے اشارے سے بتایا ہےضروراس میں مانی ملے گااس کوآپ یا در کھئے اس سے الگ نہ ہوجئے گا۔ حضرت مسلم ای راوروثن پر چلے اور دونوں راہبرای جگہ مارے پیاس کرزٹ کرم گئے ۔ آ کے جل کر لکھتے ہیں کہ حضرت مسلم نے جناب امام سین القایا کے نام يرايك خطائكما جم كى عبارت يرب خبسم الله الرحمن الرحيم من الموضع المضيق اما بعد فانى اقبلت من المدينة مع الدليلين الى الله بخطاس مقام بالكور بابول جس كانام مضيق بابعد

ا۔ مأتين في مقتل الحسين كثوري ١٥٥

بدلی جاتی ہے مطلب یہ ہے کہ نہ ہم ائل بیت کی اور کے واقعات سے قال بدلیتے ہیں اور نہ کی اور کو چاہئے کہ ہرے طابری مصائب کو و کیو کر قال بدسوچ ﴿ فَا أَذَا قَد أَتَ كَتَـابِي هَـذَا فَاصَصَ على مَا اَمِرتَكُ وَاللهٰ عَلَيْكُ وَ رَحْمَةُ الله و برکاته ﴾ جس وقت بیر اید نظر پڑھنا فور اُروائہ ہوجانا بنا پر تیل ان امور کے جوتم سے کہا گیا ہے سالم تم پر تو اور درصت خداکی و برکا سے الی تم پر نازل ہو۔ ﴿ و لیس فیله فکر الجبن و ضعف القلب اصلا ﴾ اس خطر سی بناہدوایت الب خصف میں اور ضعف القلب اصلا ﴾ اس خطر سی بناہدوایت البخصف میں اور ضعف القلب اصلا ﴾ اس خطر سی بناہدوایت البخصف میں اور ضعف القلب اصلا ﴾ اس خطر سی بناہدوایت الب خصف میں اور ضعف القلب اصلا ﴾ اس خطر سی بناہدوایت البخصف میں اور ضعف القلب اصلا ﴾ اس خطر میں انہوا میں انہ میں انہ میں انہوا میں انہ میں انہوا کہ میں انہوا کہ میں انہ انہ میں انہ انہ میں انہوا کہ میں انہ انہ میں انہ انہ میں انہ انہ میں انہ میں انہ انہ میں انہ میں

مسلم بن عقبل رمضان کی پندرہ تاریخ کو مکہ سے لکے اور کوفہ جاتے ہوئے مدیندا کے ۔سب سے پہلے سمبہ نبوی میں جا کرنماز پڑھی۔ کچراپ الل خاندان سے رخصت ہوئے کچر قبیلہ قیس کے دوراستہ بنالنے والوں کو لے کرکوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ لیکن راستہ ہے ہیں گئے جس کے نتیجہ میں مسلم کے رہبر پیاس سے جاں بلب ہوکرسنر کے قابل ندر ہے اور انھوں نے ساتھ چھوٹر دیا۔ لیکن اشارہ سے راستے کی نشاندہ کی کردی مسلم نے پوری تو بائی ہے دراستے کو نشاندہ کی کردی مسلم نے پوری تو بائی ہے دراستے کو نشاندہ کی کردی

سفر کے دوران مسلم نے امام حسین ایک کوا یک خطاکھا جس میں اپنے سفر میں پیش آنے والے واقعات اور حالات ہے آگاہ کیا اور پی تر کیا کہ میں اس وقت بھی اگریت میں ہوں جو پائی کے کنارے ہے۔
میرے لئے اس سفر کے حالات فال بدکا سبب ہوئے البذا اگر ممکن ہوتو جھے اس فرض سے سبکدوش کر کے کی دور سے شخص کو کوفدروان فرماد ہیں۔ ام حسین ایسی نے جواب میں تجریف الما یہ حد فد خشدیت اُن لا یہ کسون حد ملک عملی الکتاب الی فی الاستعفاء من الوجه الذی وجھتك الا الجبین فدا میں الوجه الذی وجھتك الا الجبین فدا میں اور ہے کھون کے مطابق سفرا تعلیم کی اسلام کی دور اسلام میں مسلم نے قط پر صف کے بعد کہا سوائے ڈر کے بچھواور ٹیس ہے تم اپنے فرض کے مطابق سفرا فقتیا رکر دوالسلام مسلم نے قط پر صف کے بعد کہا کہا کہ اور آھے کا سفرش و کی کردیا۔ اثنا کے سفرش تعلیم نے تعلیم کے تالاب پر کہتے اور کہتے جو کہا کہ انظام اللہ بیار کی طرف تیر بھائیا آلا وردہ ہران کی طرف تیر بھائیا آلا وردہ ہران کی طرف تیر بھائیا آلا وردہ ہران کی المرف تیر بھائیا الوردہ ہران کی المرف تیر بھائیا الدہ ب

ا۔ ارشادمفیدج اص ۲۰۰

۲۔ ارشادمفیدج ۲ص ۲۰

مسودی کے مطابق پانچ فتو آل کو کوفیدیں داخل ہوئے(۱) مسلم نے مکہ سے کوفہ تک کا فاصلہ بیس دن میں طے
کیا۔ اور طبری کے مطابق مختارین ابوعبیدہ فتفی کے گھریس قیام ہزیرہوئے(۲) ۔ این کثیر کے مطابق مسلم بن
عوجہ یا مختار کے گھریس قیام کیا (۳) ۔ مختارہ آل ٹھر کے ساتھ اپنے اظام میں مشہور سخے اور علائے سین اور
ان کے ہزرگوں سے وفاداری کا دم بھرتے تنے انبذا مسلم کے لئے قابل اعتاد سخے بختار کے گھرقیام کرنے کا
ایک رخ بیٹی ہے کہ مختار حاکم کوفہ نعمان میں بشیر کے داباد سخے لبندامسلم کو بیاطمینان بھی تھا کہ جب تک وہ مختار
کے طریس بیل کوئی آئیس نقصان نہیں بہنچا سکتا۔

انل کوفد کومسلم بن عقیل کے آنے کی اطلاع ملی تو لوگ مختار کے گھر پر ملا قات کے لئے جمع ہونے گئے ہیڈ بن میں رہے کہ ان آنے والوں میں دونوں طرح کے لوگ منے جن کا تذکرہ خطوط کے سلسلہ میں کہا جا چکا ہے۔ مسلم نے آنے والوں کے سامنے امام حسین کا خطر پڑھ کرسنایا۔ لوگوں نے انتہائی ہوش و جذبہ سے اس خطاکو سنا اور اشحارہ ہزار افراد نے مسلم کی بیجت کرلی۔

عابس كااعلان

اس بحج میں عابس بن هیب شاکری بھی متھے۔ وہ اشھے اور جروشائے اللی کے بعد کہا

کد کوفیہ والوں کے سلسلے میں یہ بات ٹیس کروں گا اور میں جانتا بھی ٹیس بوں کہ ان کے دلوں میں کیا ہے لیکن
میں خدا کی شم کھا تا ہوں کہ میں جو کہ رہا ہوں وہ میر سے شمیر کی آ واز ہے اور میں اسے پور سے یقین کے ساتھ
میں خدا کی شم کھا تا ہوں کہ میں اپنے آ پ کواس بات پر شاہت قدم پا تا ہوں کہ جب بھی آ پ کومیری مدد کی
ضرورت ہوگی میں اس سے دریا خویس کروں گا۔ اور میں آ پ کی ہمراہی میں اپنی اس تلوار سے آ پ کے
دشموں سے جنگ کروں گا۔ اور میر سے اس ارا وہ میں سوائے مرضی اللی اور ثوابی تریت کے کھی تیمیں ہے
میاں تک کہ میں اسپنے انتہ سے ملا قات کروں۔ اس کے بعد حبیب بین مظاہرا ٹھ کے کھڑے ہوئے اور عابس
سے بیاں تک کہ میں اسپنے انتہ سے ملا قات کروں۔ اس کے بعد حبیب بین مظاہرا ٹھ کے کھڑے ہوئے اور عابس

ا مروج الذہب جسط ۲۰۰۸

۲۔ تاریخ طبری جہاص۲۲۳

٣\_ پورېتول ص ۱۷

مسلم سے نفاطب ہوکر کہا کہ خدا کو نتم میں تھی عالمیں کی طرح آپ کی نفرت میں نابت قدم ہوں۔اس کے جدست یہ بن علیار وقاداری اور وعد ہ نفرت کیا جدست یہ بن القیار فاداری اور وعد ہ نفرت کیا (۱)۔اہل کو فیسلسل جناب مسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ۔امام حسین القیاری خط سنتے اور گریدوزاری کے ساتھ وفاداری کا اعلان کرتے ۔

مسلم كاخط

اٹھارہ ہزار کی بیعت ہے سلم بن عقبل کواپنے فرض میں کا میابی کی صورت نظر آئی کو اضوں نے امام حسین انگیں سے بیددرخواست کی کہ خط تہنچۃ ہی آپ کوفہ کی طرف روانہ ہوجا کیں (۲) قیس بن مسیرصیداوی اورعالس بن هبیب شاکری مسلم کا خط لے کرامام حسین انظیمی کی جانب روانہ ہو گئے (۳)۔

نعمان بن بشير

کوفہ کے والی نعمان بن بشرکو جب مسلم کے آئے اور بیعت لینے کی خبر کی تواس نے منبر سے خطید یا جروثائے اللی کے بعد اللی کو بعد کا میں منبر سے خطا ہے گا کہ بعد کہ بھی ہوں گے۔ اگر کوئی جھے ہے جنگ نہیں کر دس گا تو بیس ایس دوسر سے کے خلاف قبال پر آمادہ نہیں کروں گا۔ اور صرف کی ہے تہ ہت تھا ہوگے جھے ۔ دھنی کروگ اور کے ہوئے عبد کو تو و گا اور بیدی مخالف قبال کو بیا تھا کہ بھی اور کے ہوئے عبد کو تو و گا اور بیدی مخالف قبال کی تعالیٰ کر دس گا اور بیدی کا فاقت کر و گا تو خدا کہ تعم جب تک میر باتھ میں تا وار بیدی کو تا ہو ہے جنگ کرتا کہ بھی میری میں دی کو بیچا نے والے باطل کا دم بھی امید ہے کہ تم میں حق کو بیچا نے والے باطل کا دم بھی امید ہے کہ تم میں حق کو بیچا نے والے باطل کا دم بھی نے والوں سے زیادہ بورں گے (۴)۔

ابه نفس المهموم عن ۸۳

٢- بحارالانوارج ٣٣٨ م ٣٣٨، البداية والنهاية ج ٨ م ١٦٣، مثير الاحزان ص٥٣٠

٣\_ مشر الاحتران ص٥٦، تاريخ كامل بن اشيرج ١٥٠٣ ٢٢

۳- تاریخ کامل بن اثیرج ۲۲ م۲۲

عبدالله بن مسلم حضر مي

والی کوف کے خطبہ کے ابعد بنی امید کا ایک بوا خواہ عبداللہ بن معلم اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور
اس نے والی کوفنا طب کر کے کہا کہ تم نے جو بیطر بقد اپنایا ہاں سے تعمیں کا میا بی ٹیس ہوگ ۔ اور بیفتہ پوری
طاقت سے کچے بغیرضتا نہیں ہوگا ۔ اے نعمان اجمھاری با تیں تو کز دراوگوں کی با تیں بیں ۔ والی کوفہ نے تخق
سافت سے کہا کدا گر بیس کم دورانسان سجھا جاؤں تو بیندا کی معصیت ہیں مضبوط اور وقادار ہوا خواہوں بیس شامل تھا۔ اس
کہر کروہ منہر سے اثر آیا ۔ عبداللہ بن معلم حضری بنی امید کے مضبوط اور وقادار ہوا خواہوں بیس شامل تھا۔ اس
نے فوری طور پر بر بید کو خطاکھا کہ مسلم بن عیش صیار سے میں کا اظہار کرتے ہوئے اس نے لکھا کدا گرتم کو فوروا پیٹ
بڑے جوش وجذ بدسے ان کی بیعت کی ہے ۔ اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس نے لکھا کدا گرتم کو فوروا پیٹ
تھڑ ف میں رکھنا چاہئے ہوتو ایک طاقتور اور باہمت شخص کو بہاں کا حاکم بناؤ جو تھا رہے احکامات کو اس ملاقتہ
میں نا فذکر سے اور تمھارے دشنوں سے خوتھاری طرح نیٹ سکے۔ موجودہ حاکم تعمان بن فیشر یا تو کمزور
انسان سے بیا ہے آپ کو کمز ورظا ہر کرتا ہے دواس منصب کے لئے نا ائل ہے۔ اس شخص کے علاوہ دوسر سے
نوگوں نے بھی خطوط لکھے جن میں عمارہ بن ولید بن عقبہ اور عمر بن سعد وغیرہ شائل ہیں۔ الا خبار الطوال کی
دوئی بیس مسلم بن سعیداور مکمارہ بن حقبہ وفید ہیں بن یو بید کے حاصوں تھے(ا)۔

يزيد كاردِعمل

یزیدان خطوط سے پریٹان ہوا اور عراق کی صورت حال کو از سر نو قابویش کرنے کی تذہیر میں سوچنے لگا۔ اس نے اپنے باپ کے ایک راز دار شیر سرجون بن منصور دوی سے اس مسئلہ پر تنا دلئہ خیال کیا اور اس سے طل تلاش کرنے کی خواہش کی۔ اس نے کہا کہ عبداللہ بن زیاد جواس وقت بھر ہ کا والی ہے اُسے کو فی کا والی ہے بنا راض کے کہا ہے کہ کا میں میں میں میں میں میں کا رہے جو لئے کہ خواہش کی میں میں میں کہ کا دیا ہے کہ کہ کہ کہ کہ جون نے معاوید کا ایک خط

ا۔ ارشد دمغیدج مع ۲۳ ، تاریخ طری جهم ۲۲۵ ، تاریخ کائل بن اثیرجهم ۱۰ ، الاخبار الطّوال ص ۲۳۱

نکال کر دیا جس میں این زیاد کوکوفہ کا والی بنانے کا فر مان لکھا ہوا تھ (۱)۔ یز بدنے اس رائے بیگل کرتے ہوئے این زیاد کوکوفہ کا والی بنانے ہوئے بیکھا کہ وہ انتہائی سرعت کے ساتھ کوفہ پنچھا ورسلم بن عقیل جہال ملیں انھیں کی بھی طرح گرفتار کر کے انھیں ان کے کا مول سے روک دیا جائے ۔ سپہر کا شانی کے مطابق بزید نے طبیس انھیں کی بھی کھی کے بغیر کوفہ جائے کہ بھیر کوفہ جائے کہ ایک کا سرح بیات کا مرکب کا میں ستی نہ کرنا اور نسلی علی کے ایک ایک شخص کوئل کردینا۔ اور سلم بن عقیل کوئل کر کے ان کا سرح بیاں بیتیج دو (۲)۔

#### شيعيان بزيد

طبری کے مطابق بزید نے ابن زیاد کولکھا کہ میرے شیعوں نے جھے کوفہ سے اطلاع دی
ہے کہ سلم بن عثیل کوفہ ش لوگول کو بچھ کررہے ہیں تا کہ سلمانوں کا اتحاد پارہ پارہ ہوجائے ہے کوفہ جاؤادر سلم
کوگرفارکرو۔ اور جب وہ قابو بیس آ جا نمیں نوشھیں افتتیار ہے کہ اُٹھیں گرفار کھویا قُل کردویا شہر بدرکردو (۳)۔
سلم بن عمرویا بلی جو کوفہ بیس بنی امید کا سرگرم کا رکن تھا اسے ابن زیاد تک خط پہنچانے پر مامور کیا گیا۔ بیام رابن
زیاد کیلئے خال ف تو تع تھا لہذا تھم ملئے پر انتہائی خوش کے ساتھ تو ری طور پر کوفہ رواند ہوگیا۔ رواند ہونے سے تبل
اس نے اہل بھرہ کے سامنے تقریر کی اورائیسی بزید کے شرقتم ہے آگاہ کیا اورائیسے چھوٹے بھائی عثمان بن
زیاد کو قائم مقام بنانے کا اعلان کیا اور اہل بھرہ کودھمکیاں دیں کہ اس کی غیر موجود گی میں کوئی فتند نہ کھڑا ہو۔

ابن زياد كوفه كى راه پر

اس نے ایسے پانچ سوافراد منتخب کئے (۴)۔جواگر چہ بصرہ کے تھے لیکن ان کی رشتہ

ا۔ تاریخ کال بن اٹیرج مص ۹ ہم یزید کی تطرانی کے ابتدائی وفوں کا ایک جمونا خواب نقل کر بچکے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لا بدیتے آئی وقت ایمان ایدائی گورزی کافیصلہ کر لیا تھا۔ خالبا سر جون سے مشورہ کا واقعہ بھی آئی وقت بیش آیا ہوگا ہے مورضین نے کی غادجی کی بداہ پر بعد مشرفتا کیا ہے۔

ا عن التواريخ ج من ۵

۳۔ تاریخ طبری جسم ۲۷۵

۳ یاریخ طبری جهم ۲۶۷

داریاں کوفہ میں بھی تھیں ۔اس نے اس نیزی ہے سؤ کیا کداگر ساتھیوں میں ہے کوئی سفر کے قابل ندر ہا تو اس کا انتخار نہیں کیا آ ۔ اور بھی ہمسلم بن عمر بابلی بمندر بن جارور عبد اللہ بن جارور عبد اللہ بن جارور عبد بنا ہور تا ہے بن اعور تھی ہے ۔عبداللہ بن جارے اور شریک بن اعورا ثنائے راہ میں سفر کے تابل ندر ہے تو اس نے اور شریک بن اعورا ثنائے راہ میں سفر کے دخترات اس بات کے خواہشند سے کہ ابن زیاد کو کوفہ جینچ میں تا نیر ہوجائے تو اس مذت میں امام سین النہ بھی کو دور ہے اس کو ایش کا مناز ہو ہیں گئی کو مورت میں اس کو اپنی گرفت میں لے لیس کیاں بن زیاد تھیری ہے کو فی کا طرف چاتا رہا۔ تا دسیہ تھی کر رائے اور سرو کرائی کا غلام مہران بھی سنر رتا لوگ بھی کر رائے میں میں اس کے گئی گزرتا لوگ بھی کر دامام کر سات کے گئی گزرتا لوگ بھی کہ درامام کر سات کے اپنی جارے بی اس روہ خوثی کے تو سے مارٹ وارسر و حسین النہ جارے بیں ۔وہ خوثی کے تو سے مارٹ اور استقبالیہ کھات کہتے لیکن ابن زیاد کی جذبہ کا اعلیمار نہ کر ساتا خاموثی چاتا رہا۔

این زیاد کوفہ کے قریب بینی کررگ کیا ادر رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ رات کے دفت کوفہ شن داخل ہوا۔ کی مورت نے اے دفت کوفہ شن داخل ہوا۔ کی مورت نے اے دکھ کر ہے آواز لگائی کہ خدا کی تم پیفر زندر سول ہیں۔ لوگوں نے سواری کو چاروں طرف ہے گئی کی اور اظرف کے مام ہیں ہیں زیاد ہے کہ موالی میں اللہ بین از اور ایک مطابق میں نام و بالی نے بلند آواز ہے کہا کہ لوگورات دو بیکو فیکا والی عبیداللہ بین زیاد ہے )۔ جب بیٹی قو تعمان بن بیٹر نے اس خیال سے کہ امام حین بھی اللہ بین بی می دیا ہو ہے کہ دارالا مارہ کے درواز کے بند کردے جا کیں۔ نعمان نے دارالا مارہ کی جیت سے امام حسین ایسی جمھور اس کے بروئیس کرول اور نہ بیٹر کے اس کی خواہی ہو کہ بیاں سے بطے جا کیں۔ واللہ بیش اپنی امات کو آپ کے بیٹر دیس کے بروئیس کرول گا اور نہ بیٹھ کرنے کی خواہش ہے۔ این زیاد خاس کی آب ان کی آبواز تک کو اس کی با کہ دروازہ کھولو کی نے اس کی آبواز تک کراوگوں کو خال میں کہ دروازہ کھولو کی کے اس کی آبواز تک کراوگوں کو خالے میں کہ دروازہ کھولو کی کے اس کی آبوازہ کو کول ویا دیا دروازہ کول کوئا طب کیا کہ وصدہ لاشر یک کی تم بیر مرجانہ ہے (حسین نہیں ہیں)۔ فیمان نے دروازہ کھول دیا دارازہ ن یا دروازہ کول ویک کے الم بین واپس جلے گئے۔

ا\_ مثير الاحزان ص٠٥

دارالا مارہ میں داخل ہونے کے بعد ابن زیاد نے ان لوگوں کوطلب کیا جو بنی امید کے وقادار شخصے اور ان سے تبادلۂ خیال میں بوری رات گزاری سے کو خد میں گفتریں اور بزید کی طرف سے اپنج والمی کوفیہ بن کے جانب کا اعلان کیا اور میا ملائ کیا کہ جولوگ اس کا ساتھ دیں گے انہیں انعابات اور جائزوں سے نواز اجائے گا اور ششنوں کو عبر تناک سزائمیں دی جائیں گی ۔ پھر شیم سے معززین اور سربر آوردہ اشخاص کوطلب کرے ان سے مختلف قتم کے افراد کی فیرسنی طلب کیس اور انہیں دھمکیاں دیتا رہا۔ پھر بھی کہا کہ کولوں کے سربر آوردہ اشخاص بیزیک کے باوجود اگر جمیش ان کی اطلاع نہیں دیں گئو بیت سربر آوردہ اشخاص بیزیک کو جانب کے بیات کے باوجود اگر جمیش ان کی اطلاع نہیں دیں گئو بیت المال سے ان کا وظیفہ بند کردیا جائے اور آمیس ان کے گھر کے درواز سے پر پھائی و سے دی ہے گئی۔ صاحب مشخر الاحزان کے مطابق اس نے دوران گفتگو سے بھی کہا کہ اس با ٹمی تخص تنگ میرا یہ پیغیا دو کہ میر سے فیصے مشخر الاحزان کے مطابق اس نے دوران گفتگو سے بھی کہا کہ اس با ٹمی تخص تنگ میرا یہ پیغیا دو کہ میر سے فیصے میٹنے کی کوشش کر نے ۔ پیمسلم بن عقبل کی طرف اشارہ قصا (ا)۔

اس نے دوسرے دن گھرمجدیں تقریری اور دھمکیاں دینے کے بعد کہا کہ حکومت اپنے مخصوص ہے تعکند دن سے دوسرے دن گھرمجدیں تقریری اور دھمکیاں دینے کے بدلے حاضر کو اور دوست کے بدلے دوست کو گزلوں گا۔ بیری کرایک شخص اسدین عبراللہ مری اٹھ کے گھڑا ہوااوراس نے کہا ہے امیریٹمل تو قرآن کے خلاف ہے اس کے کداللہ کا ارشادے لا تذر واڈرة و ذر الحذی کوئی شخص بھی دوسرے کے جراب بیس خاموثی اختیاری اور منبرے اتر آئا یا (۲)۔

ہانی بنءروہ

ا- مثير الاتزان ص٠٥ ١٥ ــ ١٥

٣- الفتوح ج٥ص،١٧

۳- ارشادمفیدج ۲ص ۵۲۹

پیادے ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ قبیلہ کندہ سے ان کا معاہدہ تھا کہ جب وہ انھیں طلب کرتے تو تئیں ہزار کا لشکر ان کے پاس جمع ہوجاتا تھا۔ رسول اکرم کے صحابی اور علی کے مخصوص ساتھیوں میں تھے۔ جمل وصفین و نہروان میں شریک تھے۔ شہادت کے وقت ان کی عمر نوے سال تھی۔

کی دو درات کوشریک کی عیادت کے لئے آئے گا۔ شریک بن اعور بھی بیار ہوا۔ ابن زیاد نے کسی قاصد کے ذریعہ یہ پیغا م بھیجا کہ دو درات کوشریک کی عیادت کے لئے آئے گا۔ شریک نے سلم بن عقبل سے کہا کہ جب ابن ذیاد آ کر میرے پاس بیٹھ جائے تو آپ اسے قرآ کر کے کو فدکی امارت کو اپنے قابو میں کرلیں۔ اس سلسلہ میں کوئی بھی آپ کی مخالفت ٹیبس کر سے گا۔ بین اچھا ہونے کے بعد بھر وجاؤں گا اور اہل بھر کو آپ کی مدد کے لئے آ مادہ کر دوں گا۔ سلم ایک مخفی جگہ پرچھپ گئے۔ ہانی بن عروہ ان کے پاس آئے اور کہا کہ جھے بید پسند فہیں ہے کہ ابن زیاد میرے گھر میں قرآ کیا جائے۔

دروازہ کھنگھٹایا گیا اور بیاطلاع دی گئی کہ والی کوفہ دروازہ پرموجود ہے۔ ابن زیادا پنے غلام کے ساتھ گھریٹں داخل ہوا۔ اورشر کیک کے پاس بیٹھ کر مزان پری کرنے لگا۔ سلم اس کے آئے سے قبل کس مقام پرتچپ گئے تئے مشر کیک ہا تیں بھی کر رہا تھا اورا سے بیا ترتفاز تھی تھا کہ سلم اپنی کمیں گاہ سے نکل کر جلد آئمیں اوراس کا کام تمام کردیں۔ اورا تنا پریٹان تھا کہ بھی عمامہ تا رکرز مین پر رکھتا اور بھی اٹھا کر بہان لیتا۔ جب مسلم پھر بھی نہ لکانواس نے بلند آ واز سے چند شعر پڑھے جس میں مسلم کو بیاشارہ تھا کہ باہر نکل کرائن زیاد کوئل کر

ا۔ تاریخ کامل بن اثیرج مهص ۱۰

دیں۔ بیموقع اشعار پڑھنے پرائن زیادئے شریک سے کہاتھ مارا کیا مطلب ہے کیا تھیں ہزیان ہوگیا ہے۔ اس کا جواب ہانی بن عروہ نے اثبات میں دیا۔ دوسر کی روایت کے مطابق ابن زیاد نے ہائی بن عروہ سے کہا کہ تمصارا ابن عم توالی سیدھی ہاتیں کر رہا ہے۔ ہانی نے جواب میں کہا کہ شریک جس دن سے بھار ہوا ہے اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے اورائے خور خبر ٹیس ہوتی کہ کیا کہ رہا ہے۔

شریک مسلم بن عقبل کو بد کہد چکا تھا کہ جب میں پانی طلب کروں تو آپ با ہرفکل کرابن زیاد کا کام
تمام کردیں۔ جب ابن زیاد بیٹیا تو اس کا غلام مہران اس کے بیٹیے کھڑا ہوگیا۔ است میں شریک نے بلند آواز
سے کہا جھے پانی پلا قرا ایک کنیز پانی لے کر چلی۔ اس کی نگاہ چھے ہوئے مسلم پر پری وہ گھراہٹ میں اوکھڑا کر
گری است میں شریک نے بھر آواز دی جھے پانی پلا کہ جب کوئی پانی نداد یا تو تیسری بار آواز دی وائے ہوتم پر
جھے پانی پلا وُجا ہا اس کی قیمت میری جان بی کیوں ندہو۔ اس صورت حال سے ابن زیاد کی نظام جو کتا ہوگیا۔
اس نے ابن زیاد کے ہاتھ کود بایا وہ فوراً جانے نے کے اٹھ کھڑا ہوا۔ شریک نے ابن زیاد کے غلام مہران نے
وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے جواب دیا کہ میں دوبارہ آؤک گا۔ اور چلا گیا۔ ابن زیاد کے غلام مہران نے
ہا ہر نگلے کے بعد کہا کہ شریک آپ کے گل کی ساڈش کر رہا تھا۔ ابن زیاد نے نقین نہیں کیا اور کہا کہ یہ سے ہوسکتا
ہا جہ میں نے تو اس کے ساتھ بزی مہر بانی کے سلوک کے بین ۔ اور میرے باپ نے بھی ہانی کے ساتھ بھیشہ
ہے۔ میں نے تو اس کے سماتھ بزی مہر بانی کے سلوک کے بین ۔ اور میرے باپ نے بھی ہانی کے ساتھ بھیشہ

ابن زیاد کے جانے کے بعد سلم تفی مقام ہے باہر آئے توشریک نے نارافعگی ہے موال کیا کہ ابن زیاد کوفل کیوں نہیں کیا؟ مسلم نے کہا کہ اس کے دوسب شے پہلا تو بیر تھا کہ ہائی کو یہ پندئیس کہ ابن زیادان کے گھر میں قبل کیا جائے اور و مراسب وہ حدیث ہے جورسول اکرم سے بیان کی جاتی ہے کہ ایمان انسان کو کمر حیلہ سے دوک لیتا ہے اور مومن حیلے ٹیس کیا کرتا (۲) سٹریک نے کہا خدا کی تم اگر آپ اسے قبل کردیتے

ا ۔ تاریخ کامل بن اثیرج سم ۱۱۱۱

۳ این اثیر نے رسول آکرم سے جودوایت کی ہے وہ سب ہران الایعان قید الفتك لا یفتک مومن بعومن پسخی ایمان وسوک دی کی تیر سے موکن دوجر کمیس و بتاریخ طبری جہم سامیرا اور الاخبار القوال میں ۱۳۳۵ کے مطابق اصل وہ ایت سب ہران الایعان قید الفتك لا یفتک عومن ایمان دی ہو کہ کے میری دیا ہے۔
این انجیر نے اسب مقیدہ کے مطابق این زیاد کوسلمان اور موس بنانے کیلئے دوایت پس 'دموس'' کا اضافہ کرویا ہے۔

نو قبل ایک فاس کا فراور بد کردار کافش ہوتا (1)۔

ا یک روایت کے مطابق اس کی تفصیل میہ ہے کہ جب مسلم اپنی خفیہ جگہ ہے ہا ہم آئے تو تلواران کے ہاتھ میں تھی۔ شریک نے قتل مذکرنے کا سب پو چھا تو کہا کہ جب میں مخفی جگہ ہے ہا ہم آیا تو ایک عورت میرے قریب آئی اور کہا کہ میں آپ کوالٹد کی شم ویتی ہوں کہ آپ عبیداللہ کو میرے گھر میں قتل مذکریں۔ میں کہ کروہ رونے لگی۔ میں تلوار رکھ کر پیٹھ گیا۔ ہائی نے کہا اس پروائے ہو کہ اس عورت نے جھے بھی قتل کروایا اورائے تا ہے کو بھی۔ اور جس چیزے میں خی کر ہا تھا وہی سامنے آگئی (۲)۔

اس واقعہ کے تین دن بعدشریک بن اعور کا انتقال ہوگیا۔ جب اس کے انتقال کی خبر ابن نہ یاد کو لی تو اس نے انتقال کی خبر ابن نہ یاد کو لی تو اس نے کہا کہ اس نے کہا کہ اس نے کہا کہ اس نے کہ اقتداک کی خبر اس کے کہ واقعہ کو پچھے اختلافات کے ساتھ نقل کیا ہے کہ بعضوں کا خیال کے کہ بعضوں کا خیال ہے کہا دیت بعض کو گول نے استحق کی کیار پری کی تھی اور اس وقت بعض کو گول نے استحق کی کیار بیٹی کے کہ معضوبہ بنا لیا تھا لیکن ہائی نے اس وقت بعض کو گول نے استحق کی کہا منصوبہ بنا لیا تھا لیکن ہائی نے انسان کے گھر میں تھا (۵)۔

مسلم کی تلاش

ارشاد مفیرے مطابق ابن زیاد نے اپنے ایک غلام معقل کو بلا کرتین ہزار درہم دیے اور کہا کہ مسلم کے دوستوں کو علاق کرو۔ جب ال جا کمیں تو آخیں ہے تین ہزار درہم دے دواور کہو کہ بیر آم دشنوں سے جنگ کے لئے ہے اور آخیں میدیا ورکراؤ کہ تم آخیں میں سے ہو۔ جب تم بید درہم دو گے تو وہ تسھیں اپنوں ہی میں سے بھیں گے اور تم سے بچھٹیں چھیا کیں گے۔ پھران کے پاس آنا جانا شروع کر دواس طریقہ سے

ا۔ تاریخ کامل بن اثیرج مص اا

۲\_ مثیر الاحزان ۱۵۳

س\_ تاریخ کامل بن اثیرج بهص اا

۳۰\_ پوربتول ص۲۰

۵۔ پورِبتول ص۲۳

شمصیں بیمعلوم ہو جائے گا کدمسلم کہاں چھیے ہوئے ہیں چھرتم ان کے باس حانا۔معقل در ہموں کو لے کرمیحد کوفہ آیا۔اس وقت مسلم بن عوجہ نمازیڑھ رہے تھے۔اس نے بچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ پیخص (مسلم بن عوجه )لوگول سے حسین کے لئے بیعت لیتا ہے۔وہ اٹھ کرمسلم بن عوجه کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ جب ابن عوجه نمازے فارغ ہوئے تومعقل نے ان ہے کہا کہ پس شام ہے آیا ہوں اور الحمد للد کہ بیں آل مجمد کا دوست دار ہوں اور سالند کا کرم ہے کہ اس نے مجھے ان کی محبت ہے سر فراز کیا ہے پھر آ بدیدہ ہوا اور کہا کہ میرے ہاس تین ہزار درہم ہیں اور میں آل مجمہ میں ہے کی سے ملاقات کرنا چا ہتا ہوں۔ مجھے خبر لی ہے کہ ان میں ہے کوئی شخص کوفہ آیا ہے جورسول کے نوا سے کے لئے بیعت لے رہاہے۔ میں اس شخص سے ملنا عابہٰ اہوں کین کوئی ابیانہ ملاجواس کا سراغ ہٹلائے۔ میں بھی محدمیں بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے مونین کے ایک گروہ کو دیکھا جنھوں نے آپ کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ شخص اُس خاندان کی باتوں کو جانتا ہے۔ میں اس لئے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ مجھ سے بیددہم لے لیں ادر آل مجھ کے نمائندہ تک خود پہنجاد س۔ آپ اطبینان رکھیں میں آ ۔ ے ہم خیال بھا ئیوں میں ہے ہوں۔ اگرآ ب برجائے ہیں کہ میں ملاقات کرنے سے پہلے بعت کر لوں تو اس کے لئے بھی تیار ہوں ۔ کچھ تول وقرار کے بعد مسلم بنءو ہجہ نے معقل سے بیعت لی اور کہا کہتم چند دنول تک میرے گھر میں آنا جانا رکھوتا کہ میں اس دوران میں اُن سے اجازت لےلوں جن سے تم ملنا جا ہے ہو۔معقل چندون مسلم بنعوسجہ کے گھر آنے جانے والوں کے ساتھ آید ورفت کرتاریا۔ پھرایک دن مسلم بن عوبجہ نے جناب مسلم بن عتیل سے معقل کی ملاقات کی اجازت لے لی۔اس کے پہنچے رمسلم بن عقیل نے اس سے بیعت لی اور ابوثمامہ صائدی سے کہا کہ دیناراس سے لے لیس معقل نے سلم بن عتیل کے ہاس آنا جانا شروع کر دیا۔مسلم بن عتیل کی خدمت میں سب سے پہلے آتا اور سب سے آخر میں رخصت ہوتا تھا۔ اور ساری خبریں ابن زیاد تک پہنچادیتا۔اس طرح ابن زیاد کووہ سب کچھمعلوم ہو گیا جووہ جا ہتا تھا (1)۔

مشتقل کی اطلاعات رسانی سے ابن زیاد کومعلوم ہو گیا کہ مسلّم بن تقیّل ہائی بن عروہ کے گھریش پوشیدہ ہیں۔ وہ اس فکریش تھا کہ ہائی بن عروہ پر قابو پا کرمسلم اوران کے ساتھیوں کو گرفتار کرے لیکن ہائی کی بلندھیئے۔ عرفی اور جلالب قدر سے خوف تھا کہ ان کی گرفتاری سے شیر کوفداور قبائل عرب بیں ایک بزی شورش

۱۔ ارشاد مفیدج ۲ص ۳۵ ۲۳

پیدا ہوجائے گی اس کا حل اس نے یہ نکال کہ جولوگ بنی امتیہ کے ختالف ہیں آخیس استے بڑے انعابات اور وظا کف سے نوازا جائے کہ وہ مخالفت کے قابل نہ رہیں۔ اور سارے اہل کو فیکوا تنا ڈرایا دھی کایا جائے کہ وہ استے عجرت ناک انجام سے خوف زدہ ہوجا ئیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کر وفریب کی سیاست کے ذریعہ اختیاف کروہوں کی طاقت کو قو ر دیا جائے ۔ قبیل مذت میں وہ اسپے منصوبوں میں کا میاب ہوگیا اور اسے بید یعنین ہوگیا کہ اب بھر ساتھ المات پرکوئی خاص رقبط فہیں ہوگا۔ ایک ون اس نے کہا کہ کیابات ہے بانی بن عورہ اور اسے فیل کہ ابن زیاد سے خوف زدہ تھے کہ وہ اخیس فیل کر دادے گا لہذا بجار بن کر گھر میں محصور ہوگئے تھے۔ ابن زیاد کے سوال پرلوگوں نے کہا کہ وہ بجار تیں اس نے کہا کہ اگر جھے اس کی خبر ہوتی تو میں ان کی عیادت کو جاتا ہے جہاں کی خبر ہوتی تو میں ان کی عیادت کو جاتا ہے کہ ان اس نے کہ براس است کے بان عادی اور اپنی وار اور سے سوال کیا کہ بانی بن عروہ میر کی ملاقات کو کیون تیس آتے ؟ انھوں نے جواب دیا کہ تمیں معلوم ، لوگ آگے تیون کو میں اس نے بھول سے جواب دیا کہ تمیں معلوم ، لوگ آگے تیون کو میں کہ تاہے ہوں۔ ان کے جواب دیا کہ تا کہ اور اس سے کہ وہ سے کہ کہ اس ان کی جو سے تلف ندہ ہو گئے ہیں اور اپنی ڈویوڑھی میں نشست بھی کرتے ہیں۔ تم لوگ اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہ کہ میرے تن کا خیال دورائی ڈویوڑھی میں نشست بھی کرتے ہیں۔ تم لوگ اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ بھرے تا ہے دورہ کے اس کے تھوں تی تھوں تھوں مندہ جائے۔

ان اوگوں نے ہائی سے کہا تم امیر سے ملنے کیوں ٹیس گے اس وقت جیٹ پٹا تھا اور ہائی اپی ڈیوڑی میں پیٹھے ہوئے تھے۔
ان اوگوں نے ہائی سے کہا تم امیر سے ملنے کیوں ٹیس گے اس نے تھا رانا م المیااور کہا کہا کہ ابن زیاد کو سے کہ خبر ہوتی تو میں عیاوت کے لئے جاتا ۔ ہائی نے بیاری کا بہانہ پٹی کیا۔ انھوں نے کہا کہ ابن زیاد کو معلوم ہے کہ تم صحت مند ہو بھے ہوا ور ہر روزشام کو اپنی ڈیوڈ میں میں بیٹھے ہو۔ اسے بدخیال ہے کہ تم اس سے طلاقات کرنے میں ہے اعتمالی برت رہے ہو۔ اور ہیں ہے اعتمالی ایس تبدیل کرتا ہم مرتب نے میں کہ انہیں ہوا کہ سے میں اور انہوں کے دارال مارہ کے قریب بھی کہ وارال مارہ کی طرف روانہ ہوگے ۔ دارال مارہ کے قریب بھی کہ کو خطرہ کا احساس ہوا کہ اگر وہ اندرواضل ہوں گے تو ندی ہوا ہے انھوں نے فورا حساس ہوا کہ اگر وہ اندرواضل ہوں گے تو نیس ہوا کہ انہوں نے بور باب ہے تھا را کہا کہا تا ہے جمتارا کیا کہ سے خوراک نے فورا حسان میں ورتب حال سے بہتر تھا البندا اس نے کہا تھا کہا کہا ہوں کے تیس میا کہا تھی کہا ہوا کہا گئی تھیے خوا کے حساس ہورا ہے ہے محارا کیا کیا ہے جمتارا کیا گیا جھی تو نے میں ہور ہا ہے تھا را کیا گئی ہور بیان نے مورت حال سے بے خرقی البندا اس نے کہا تھیں کہا ہوں ۔ کے دور باب کے تیمارا کیا گیا ہے۔ کہا تات سے بین شان نے ہوں ۔ کے تیمارا کیا گیا جھی تھیے خوا کے حساسے میں ذرہ مرا برکوئی خونی خونی ہیں ہے۔ آپ پر بیانان نے ہوں ۔

بانی ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئے۔اس نے دیکھتے ہی عرب کی ایک مثل و برائی جس کا مفہوم میرتھا کداینے پیروں سے چل کرموت تک آیا ہے۔ ہانی این زیاد سے قریب ہوئے وہاں قاضی شریح پہلے سے بیٹھا ہوا تھا۔ ابن زیاد نے ہانی کوغورے دیکھا اور عمرو بن معدیکرب کا پیشعر پڑھا جس کامفہوم ہے ہے کہ میں اس کی زندگی جاہتا ہوں اور وہ جھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس سے قبل ابن زیاد ہانی سے بہت عزت و احترام سے پیش آتا تھا۔انھول نے ابن زیادے جب بیشعر سنا تو کہا کدامیر آپ کیا ہوگیا ہے؟ ابن زیاد نے کہاا ہانی باز آ جاؤیتم اینے گھریں بزیداورمسلمانوں کےضررونقصان کے کام کیوں کررہے ہو؟مسلم بن عقیل کوتم نے اپنے گھریش رکھا ہوا ہے۔اسلح جمع کررہے ہواور جنگ کا سامان فراہم کررہے ہواورتم پیجھتے ہو كرسب بانتس مجھے يہي ريال كى - بانى نے كہا كمين نے اليانيس كيا ہے اورسلم بن عقل مير ياس منہیں ہیں۔ ابن زیاد نے کہا کدائیا ہی ہوارتم غلط کہدرہ ہو۔ مانی نے پھرا تکارکیا۔ جب سحرار بردھی اور مانی ا پنی بات پراڑے رہے تو ابن زیاد نے اپنے غلام معقل کو بلایا۔ اس کے آتے ہی ابن زیاد نے مانی سے یو چھا كماس كو پيچانے ہو؟ بانى نے كہا كه مال ميں پيچا تنا ہوں ۔ بانى يورى صورت حال كو بجو كرستا نے ميں آ گئے \_ سر جھکا کر چپ بیٹھ گئے۔ پھر ہوش وحواس کو جھتے کر کے بولے کہ کان کھول کے سفواور میری بات کا لیقین کرو۔ خدا کی تئم میں جیوٹ نہیں بول رہا ہوں ۔اللہ گواہ ہے کہ میں نےمسلم کواینے گھر آنے کی دعوت نہیں دی تھی۔ اور جھےان کے کامول کے بارے میں کی تتم کی اطلاع نہیں تقی ۔ پھروہ میر ہے گھریر آئے اور سنے کی خواہش ک - جھے شرم محسوس ہوئی کہ آخیس مہمان نہ بناؤل ۔ للبذا میں نے آخیس شہرایا اوران کی میز ہائی کی ۔ پھراس کےآ گے کی بات تو آپ کومعلوم ہی ہے۔ لہٰذااگر آپ بیرچاہتے ہیں کہ بیں آپ سے مضبوط عہد کروں کہ پھر سمی غلطفهی کا اندیشہ ندر ہے اور میں این وفاداری کا اعلان کروں تو مجھے اجازت دیں کہ میں پلیٹ کرمسلم کے پاس جاؤں اوران سے میہ کہدول کہ وہ میرا گھر چھوڑ دیں اور جہاں جاہتے ہیں پلے جا کیں۔ میں انھیں حفاظت وضافت سے فارغ کر کے والیس آتا ہوں۔این زیاد نے کہا کہ میں خدا کی فتم جب تک تم مسلم کو میرے سپردند کرویش شمیں نہ چھوڑوں گا۔ ہانی نے کہا کہ خدا کی قتم میں بیکام نہیں کروں گا۔ کیا میں اینے مبمان کواس کے تمھارے حوالے کر دول کرتم است قل کر دو۔ ابن زیاد نے کہا کہ خدا کی شم مسیں لا ناہوگا۔ ہائی نے جواب میں کہا کہ خدا کو تتم میں انھیں نہیں لاؤں گا۔ جب بحث وتکرار پڑھی تومسلم بن عمر و پا بلی اٹھااوراس

خون ڈاڈھی اور چیرے پر پھیل گیاا ہے آخین قبل کرنا چاہتے ہو؟ این زیاد نے کہا کہ تم بمیں ہو؟ پھراس کے تقم سے حتان کو بھی ضرین رنگائی گئیں اورا سے ایک گوشے میں بٹھادیا گیا۔ تجدین اقعد نے کہا کہ ہم امیر کی خوشی پرخوش بیں چاہدہ وہ ہمارے فائدے میں ہویا فصان میں۔ اس لئے کہ امیر ہمارا بڑا بھی ہے اور مردار بھی (۱)۔

عروہ بن جائ زبیدی کو بیا طلاع کی کہ بانی کو تل کردیا گیا تو اس نے تعلیا کہ نی گے جوانوں کے ساتھ آ کرا بن زیاد کے قصر کا محاصرہ کرایا۔ دو ایک بنوی تعداد کے ساتھ آیا تفاراس نے آواد دی کہ من عمرو بن جائ زبیدی ہوں اور مدیر سے ناتھ قبیلہ کہ نی تحییات ہیں۔ ہم نے فلیفری اطاعت سے اٹکارٹیس کیا اور نہ ہم مسلمانوں سے الگ ہیں۔ ہم نے فلیفری اطاعت سے اٹکارٹیس کیا اور نہ ہم مسلمانوں سے الگ ہیں۔ ہمارے بزرگ فبیلہ بانی کو کیوں تل کیا گیا۔ بہن زیاد کو تعلیا ہائی کو جا کہ فیمیلہ بانی کو جا کہ درارال مارہ کو گیرلیا ہے۔ ابن زیاد نے قاضی شرق سے کہا کہ پہلے ان کے بزرگ فیلہ بانی کو جا کر دیکھو پھر باہر نگل کراہل فیلہ کو تعلق تی کہا ۔ اللہ دارے مسلمانوں بند سے بانی خوالی بالک ہوگے کہاں ہیں بند سے بانی نہ شرق کو دیکھ تک کہاں ہیں اللہ من کہا تھا۔ است میں من کا دار تھی پر بہتا جا تا تھا۔ است میں دارال مارہ کے باہر کا شور بانی کے کا نون تک بہنیاتو آخوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ قبیلہ نہ بنی اور مسلمانوں کی آواز یں ہیں۔ ان میں۔ ساتھ کی کہا تھا۔ گوئی کے بات میں کہ آ واز یں ہیں۔ ان میں۔ میا کہ کہ بی ایک کر اور کو کھا۔ پھر امیر نے میں اور پھر نہ نے کہا کہ جیا تھی۔ ان کی ویکھا۔ پھر امیر نے میں اور پھر نہ نے کہا کہ جیا تی بانی کو فیمیل کی آواز یں میں کرتم اپنی کوئی اور میں۔ یہائی کو دیکھا۔ پھر امیر نے میں اور پھر نہ نے کو دیکھا۔ پھر امیر نے بی تیں کرتم امیر کوئی کوئی نے دو میں بھر نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہوں کہیں ہوئے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے۔ یہ بی کرعم و دین جائی اور اس کے ماتھیوں نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہوں کہیں ہوئے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے۔ یہ بین کرعم و دین جائی اور اس کے ماتھیوں نے کہا کہورا کا شکر ہے کہوں کئی جوٹ کے جھوٹ ہے۔ یہی کرم خوالی کوئی کے دور کے تو کہیں۔ یہی جھوٹ ہے۔ یہی کرم خوالی کی خور دین جائی اور اس کے ماتھیوں نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہوں کی تیس میں جو نے ہیں۔ یہی جوٹ کے جوٹ کے جس کے دور کے تیس کی کہور کے دور کے تیس کی کہور کی ہیں۔ یہی جوٹ کے جوٹ کی جوٹ کے جہوٹ کے جوٹ کے کہور کے کہور کے کہور کی کی جوٹ کے جہوٹ کے جہوٹ کے جہور ہے۔ یہور کے جوٹ کی جوٹ کے جوٹ کی کیور کی کی خوالی کی خور کی کی جوٹ کے جوٹ کے جوٹ کے جوٹ کی کیور کی کی کور کے خوالی کی خور کی کی کیور کی کی کور کے کور کے کور کی کور کی کی کی کی کور کی کی کی کی کی کی کی کی کور کے کور کے

ائین زیاد اپنے تحافظوں بقر ہی ساتھیوں اور معزز تین کے ساتھ وار الا مارہ سے باہر لَگلا۔ پھر مغبر پر آ کراس نے بیرتقر برکی امابعدا کے لوگول تم سب خدا کی اور اپنے امیروں کی بیروی کرو تحصار ابھائی فقلاوہ ہے جوتم سے کچی بات کرے۔ یہ کہرکروہ مغبر سے پیچے اتر نامی چاہتا تھا کہ مجد کے پنتظمین نے خرمافروشوں کے ا۔ مغر الاحزان اقر 27 ھے ہے گئے۔ وروازے کی طرف ہے آ کریہ آ واز لگائی کہ ''مسلم بن عقیل آ گئے'' ۔ ابن زیاد بہت تیزی کے ساتھ دارالا مارہ واپس پلٹالور دروازے بئرکروادئے۔

عبداللہ بن حازم کا بیان ہے کہ سلم بن عیل نے جھے بید قد مدواری دی تھی کہ یس بانی کی صورت حال معلوم کروں۔ جب میں نے دیکھا کہ بانی کی کو دروکوب کے بعد زندان میں ڈال دیا گیا ہے۔ میں فوراً باہر لکا اور آ کرمسلم کوحالات ہے آ گاہ کیا۔ مسلم اس وقت بانی کے گھر میں تنے اوراس گھر کے چارول طرف کے مکانوں میں وہ لوگ تیا م بن بیتے جو جمدوقت مکانوں میں وہ اور ان میں چار ہزارا فرادا لیے تنے جو جمدوقت مسلم تے جھے عبداللہ بن حازم کہتا ہے کہ مسلم نے جھے سے کہا میں اُن لوگول کو کہدول کو قیا اوراً دھر مسلم تی جھے سے کہا میں اُن لوگول کو کہدول کو قیا اوراً دھر مسلم بین عیش نے بیٹر وانگا دیا اوراً دھر مسلم بین عیش نے بیٹر وانگا دیا اوراً دھر مسلم بین عیش نے بیٹر وانگا دیا اوراً دھر مسلم بین عیش نے بیٹر وانگا دیا اوراً دھر مسلم بین عیش نے بیٹر وانگا دیا اوراً دھر مسلم بین عیش نے بیٹر وانگا دیا اوراً دھر مسلم بین عیش نے بیٹر وانگا دیا اوراً دھر مسلم بین عیش نے بیٹر کا کانو وانگا دول۔ ﴿ اِیا منصور اَجِعت ﴾ میں نے بیٹر وانگا دیا اوراً دھر مسلم بین عیش نے بیٹر کا کانو وانگا دول۔ ﴿ اِیا منصور اَجِعت ﴾ میں نے بیٹر وانگا دیا وانگا دیا کہ بیٹر وانگا دیا وانگا دی کا کیس نے بیٹر وانگا دیا وانگا دیا کہ بین عیال کیس نے بیٹر کیس نے بیٹر کیس نے بیٹر کیس نے بیٹر کیا کیس نے بیٹر کیا کیس نے بیٹر کیس نے بیٹر کیس نے بیٹر کا کانو وانگا دیا کیس نے بیٹر کیس نے بیٹر کیس نے بیٹر کیا کیس کے بین کیس نے بیٹر کیا کیس کے بین کیس نے بیٹر کیس کیس نے بیٹر کیس

جناب مسلم نے اپنے چار خاص دوستوں کو مختلف قبیلوں پر امیر قرار دیا اور ہرا کیے کا پر تم بھی الگ جناب مسلم نے اپنے چار خاص دوستوں کو مختلف قبیلوں پر امیر قرار دیا اور ہرا کیے کا پر تم بھی الگ معین فریا یا عرب من اللہ معین فریا یا عرب من کا بھر قبیلہ من من اللہ کا دو افدان پر اور عباس بن جعدہ جد لی کو نشکر مدینہ کا امیر قرار دیا۔ اور خود بھی کی کھوٹیوں کو ساتھ لے کہ دارالا مارہ کی طرف روانہ ہوئے ۔ کیھن کی دیر پیش مجداور بازار لوگوں کی کشر سے چھلک المیے ۔ اس وقت کو دارالا مارہ میں این زیاد کے پاس تیس سر کاری محافظ اور میں اکا پر کو فداور کچھا فراد خامرہ میں تھا اور شعم این زیاد کے دہ ہوا خوار الا امارہ محاصرہ میں تھا اور شعم کا بھی کے دہ ہوا خوار الا امارہ محاصرہ میں تھا اور شعم کر رہے ہو گئی کہ ہوئے گئی گئی گئی ہے تھے (ا)۔ ابن زیاد کو فیوں کی اس بعناوت سے تھر ایا ہوا تھا۔ اس نے کشر بین شہاب کو بلا کر کہا کہ قبیلہ بنی فرتی میں محاسرہ میں تھا کہ کہا کہ قبیلہ بنی فرتی میں مراد کو سے لوگوں کو ڈراد کو اور وقت کے ہوئی اور اس کے انبیام کا بھی خوف ولا کا اور کو کہ بدیوگر کہ سے کو اس کے خاری کی اس بعناوت سے کھر ایا ہوئی میں اس کے مراد کو امرکن کر کئی کہ میں مسلم کا ساتھ سے چھوڑ دیں ۔ تھی بین اعدے سے کہا کہ وہ اپنے قبیلہ کندہ کے دوستوں کو باہر کئی کر تھے کہ سے امان کا پر پیم بھراد دیا در بیا علان کر دے کہ جو بھی اس پر چم کے نیچے آتا جائے اس کی جان براد دیا در ساتھ کی جورڈ دیں۔ جو بی ساتھ سے کھوڑ دیا داروں سے کہ جو بھی اس پر چم کے نیچے آتا ہاں کا پر پیم براد دیا در ساحل کی میان میں میں دور سال سب

ا \_ ارشادمفیدج۲ص۵۱\_۵۲

محفوظ ہیں ۔ان دو کےعلاوہ اس نے قعقاع ذیلی، شبث بن ربھی، تجارین ابجراورشمر بن ذکی الجوش کو بھی روانہ کیا۔ان لوگوں نے کو فیوں کی کثیر تعداد کو ورغلا کر جناب مسلم کی تھرت سے بےتعلق کر دیا اور دارالا مارہ کے عقبی درواز ہے سے اندرداخل ہوگئے۔

جب ابن زیاد نے پھی کامیانی دیجھی تو هیت بن ربعی کوایک پر چم کے ساتھ کھوگوں کے ساتھ اپیم بھیجا اور جوا کابر کوفد اس کے پاس بھی تھو ہیت بن ربعی کوایک پر چم کے ساتھ کے دوستوں کو بلند آور سے بہائیں کہ تم لوگ ان بین اور آن اور کے ساتھ کا دور شنشر ہوجا داس لئے کہ شام کی فوجس بینجے ہی والی بیں اور تم لوگ ان فوجس بینجے ہی والی بیں اور سے سے سحیں معانی ولوا دے اور تھا رکتا ہوگا وگر اسلام شاف افدکر دے ۔ اور امیر نے شم کھائی ہے کدا گر مشتشر شہ ہوجا تو بھی بی بی شامی لئنگر کوفی اور گاہ گار وہ کا دوں کے بید نے بیس ہے گئا ہوگا وہ تھا رب سارے مردوں کوئی کر دے گا اور گناہ گاروں کے بیر نے بیس بے گناہ بھی مارے جا کیں گے۔ اور تھا دی کور تیں اور بیچ شامی لئنگر بین غذیمت کے طور پر تقسیم کر دیے جا کیں گے۔ اس تم کے اعلانات ہوتے رہے بیہاں تک کہ مغرب کے قریب اٹل کوفدان اعلانات سے درجست زدہ ہوکر مشتشر ہوگے (ا)۔

## اہل کوفہ کی ہےوفائی

الوظف نے بوئس بن ابی اسحاق ہے اور اس نے عباس جد لی ہے دوایت کی ہے کہ جد کی کا بیان ہے کہ ہم چار ہزار افراد نے مسلم کی ہر برادی شن بان زیاد کے خلاف خروج کیا۔ ہم وارالما مارہ پہنچ تو کہ چار ہزار سے صرف تین سوافرادرہ گئے (۲)۔ یہ بیان قبل کے بیانات کے خلاف ہے۔ عالباً اس شن مالغہ ہے کا مہایا گیا ہے۔ کا ابالی اس شن میں بیری بیانات اور جمکیوں کے بعدا بائی کوفیہ جناب سلم کواس طرح جوق ور جوق چھوڈ کر جانے گئے جس طرح جوق ور جوق بیعت کرنے آئے تھے۔ یہاں تک کہ عورتیں اپنچ بیوں اپنے بیٹوں سے آئے تھے۔ یہاں تک کہ عورتیں اپنچ بیٹوں سے آئے تھی اور مردا ہے بیٹوں سے آئے تھی۔ ایک اگر شام کا لکھر ایک کا کی باتھ تھی اور براز بیری بیٹوں سے آئے تھی اور مردا ہے بیٹوں سے آئے تھی۔ اور الانوار وہ تاریخ طبری ناریخ المری ادر کا بری برائی بیری اور کا بری برائی بیری برائی بیری بیری کی بیری برائی بیری برائی بیری برائی بیری برائی بیری برائی بیری بیری برائی برائی بیری بیری برائی بیری بیری برائی بیری برائی بیری برائی بیری برائی برائی برائی برائیں اٹھی اور برائی بیری برائی بر

آگیا تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کرسکیں گے۔ تہدیدی اعلانات اور افر اتفری پھیلائے کے بعد مسلم کے وفاوار ساتھیوں کا گرفتاری شروع ہوئی جیسا کہ فدکور ب ﴿ و خرج کشیر بن شھاب بن الحصین الحادثی فی عدد للقبض علی من رآہ یرید مسلما فقیض علی جماعة فحبسهم عبید الله ﴾ (۱) کئی عدد للقبض علی من رآہ یرید مسلما فقیض علی جماعة فحبسهم عبید الله ﴾ (۱) کران زیاد کے ساتھ لگا کہ جو بھی مسلم کا وفاوار ہوائے من وفال دیا۔ لوگ آ ہت آ ہت مسلم کا ساتھ کران زیاد کے ساتھ نگا کہ جو بھی سلم کا وقت ہوگیا۔ جناب مسلم نے مجد من نماز پوھی اس وقت تک آ پ چوز کر جائے رہے یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہوگیا۔ جناب مسلم نے مجد میں نماز پوھی اس وقت تک آ پ جساتھ کو کی طرف کے ساتھ دی افراد باتی بنج تھے۔ نماز کے بعد مجد سے باہر نگلنے کے لئے باب کندہ کی طرف کے ساتھ کو کی طرف کے ساتھ دی افراد باتی بنج تھے۔ نماز کے بعد مجد سے باہر نگلنے کے لئے باب کندہ کی طرف خطاف ان اشہر اورا کیلمسلم۔ ندکوئی راستہ بتانے والاتھا اور ندا ہے ساتھ گھر لے جانے والاتھا۔ (۲)۔

Company of the compan

یہاں ایک ایباوا قدیمی ہے۔ سے نقل کرنے میں صاحب نائ التواریخ منفرویں وہ کھتے ہیں کہ مسلم کوفی کی اند جوری گیوں میں سرگرداں تنے کہ است میں اٹھیں سعید بن احض نے آواز دی کہ مولا آپ کا قصد کس طرف کا ہے؟ جناب مسلم نے جواب دیا کہ کی امن وسکون کی جگہ جانا چاہتا ہوں جہاں سے میں اپنے وفاداروں سے رابط تائم کرکے گروہ ترجیب دوں اور ابن زیادہ مقابلہ کروں سعید بن احض نے میں اپنے وفاداروں سے رابط تائم کرکے گروہ ترجیب دوں اور ابن زیادہ میں کی ہوئے ہیں۔

کہا کہ شہر کے درواز سے بند کئے جانچے ہیں اور پورے شہر میں جاسوس آپ کی تلاش میں گئے ہوئے ہیں۔

آپ بھر سے ساتھ آ سے میں آپ کو گھر بن کشرے گھر پہنچا دوں وہ بہت مکون کی جگہ ہے اور یقینا محد بن کشر آپ کو بناہ دے گئے گئی کو کھر کہ آپ کے قدموں میں گرگیا اور آپ کے نظر نف لانے پر خدا کا شکر

ابن زیاد کے جاسوسوں نے مسلم کے مجمد بن کثیر کے گھریٹس پناہ کینئر کی خبر پہنچائی۔ ابن زیاد نے اپنے بیٹے خالدکو میدعم دیا کدرات ہی میں لفکر لے کر جائے اور گھر کا محاصرہ کر کے مسلم اور مجمد بن کثیر کو گر قبار ۔۔۔ ایسارانھین میں ۸۱

۲- مقل خوارزمی جاص ۲۹۸

کر کے لائے۔ فالد نے پیٹی کرٹھ بن کشرے گھر کی طاقی کی لیکن مسلم کو تلاش شکر سکا۔ اس نے ٹھر بن کشر اور اس کے بیٹے کو گر قار کر کے دارالا ہارہ پہنچادیا۔ سلیمان بن صروخزا کی ، ابوعبیدہ ٹفتنی اور دورہاء بن عاز ب کو جب باپ بیٹوں کی گرفتاری کی خبر لمی تو انھوں نے طے کیا کہ لٹکر جمع کر کے ابن زیاد پر تعلیم کر میں اور دونوں باپ بیٹوں کو آزاد کرا کے فویسے نکل جا تمیں اور امام شمین الھی کے تافیل میں شال بوجا کمیں۔

مع کے وقت این زیاد نے تھی دیا کہ تھی ہیں کثیر اور ان کے بیٹے کو لا یا جائے۔ اُن ک آنے پر این نیاد نے چر بین کثیر اور ان کے بیٹے کو لا یا جائے۔ اُن ک آنے پر این زیاد نے تھی میں گئی کو دھمکایاں دیں اور نامز الفاظ ہے تھا طب کیا اور مطالبہ کیا کہ مسلم بن عقبل ہے چیئے کی جگہ بتا کا اور انھیں میر بے بیر دکرو۔ اُٹکار پر اُس نے اپنے سامنے رکھی ہوئی دوات اٹھا کر تھی بن کثیر کی طرف بھینکی جس سے ان کی بیٹانی ٹوٹ گئی تھی میں کثیر نے تعالار کا لئی جائی تو اخر انون کو فداس کے اور تھی بن کثیر کے اس کا مواجد ہے اُن کی تعالار وی تھیں ہو کی داری دوران ایس زیاد کے غلام مول نے تھی کہ در ہے تھے کہ ان کا پاؤں کی جیز سے تکرایا اور وہ زین پر گرگے ۔ اور اتنی زیاد کے غلاموں نے انھیں شہید کردیا۔ اس دوران اس ووران کے گئی کرتا ہوا دارال بارہ کے درواز سے تک بھی گیا۔ اس نے بیس افراؤنل کے گئی جان بچا کر جا بہ باہر ذکل سکا اور شہید ہوگیا۔ اور دونوں ہا ہے بیٹ بی گیا۔ اس نے بیس افراؤنل کے گئی جان بچا کر ایم بنا بر بیا ہر ذکل سکا اور شہید ہوگیا۔ اور دونوں ہا ہی بیٹ کی کرتا ہوا دارال بارہ کے درواز سے تک بیٹی گیا۔ اس نے بیس افراؤنل کے گئی دیا کی دوران کے بیش کو اس واقعہ کی خبر کی آپ نے تھی میں کثیر کا گھر جوں سے لؤ رہا تھا۔ بیسے بی جناب مسلم کو اس واقعہ کی خبر کی آپ نے تھے میں کثیر کا گھر جوں سے لؤ رہا تھا۔ بیسے بی جناب مسلم کو اس واقعہ کی خبر کی آپ نے تو محمد بن کثیر کا گھر

صاحب نائ التوارئ نے اس واقد کو گھنے ہے آل بایس کا بول کے نام کھنے کے بعد سی تر مرایا ہو در صدد مجلد که عربی و فارسی که خاصة، علمائے نحریر در مقتل حسین تحریر کردہ اندو هنگام تسطیر این اوراق بندهٔ نگارنده در همگان بیننده و پژوهنده بود، در هیچ یک قصه فر گرفتاری محمد بن گفیر در تصریت مسلم بن عقیل بایس تطویل و تقصیل نیافت. چون اعصم کوفی از علمائے سنت و جماعت است و در جمع سیر حاوی احاطت و بلاغت و بیشتر روایت از این السماة و این هشام می کند دریغ داشتم که نگارش اورا ندیدہ انگارم او بدین اسلوب مکتوب می کند" اس کے بعدائھوں نے تعطی واقع تقل کیا ہے جس کی سائیس بیٹل گئی ہے جس کی سائیس کی گئی ہے ہیں ہی گئی گئی ہے ہیں اس کی کمانوں میں بھی ایک فات کی جائیس بیٹل کی ہیں ہیں گئی ہے گئی ہے گئی ہیں اس مقابل کمیں نہیں گئی ہیں۔ بھی ایک فقت ہے کہ جمارے مشہور ومعروف مقاتل اس وقعہ کے اجمال سے بھی خالی ہیں۔ جھے بیدواقعہ این اعظم کوئی کی کتاب الفتو میں مناسب مقابات پر انگر کے باوجو دئیس ملا۔

اس وقعہ کے اجمال سے بھی خالی ہیں۔ جھے بیدواقعہ این اعظم کوئی کی کتاب الفتو میں مناسب مقابات پر انگر کے باوجو دئیس ملا۔

### طوعہ کے گھر

ا کشر مو رفیان کے مطابق معجد سے نگل کر نہ کوئی گھر ڈگاہ میں تھا نہ کوئی مغزل معیّن تھی۔ گلیوں سے گزرتے ہوئے ایک ایسے علاقے میں واغل ہوئے جہاں تعلیا کہ کندہ کی ایک شارخ ہوجہا کے افراد سکونت پذریہ تھے۔مسلم کی نگاہ ایک ایسے گھر پر پڑی جس کے درواز سے پر طوعہ نامی ایک خاتون کھڑی ہوئی تھی۔ بیغا تون اعدے بن قیس کی کنیزتھی اوراس سے طن سے اعدے کی اوال دبھی تھی اعدے نے اسے آزاد کیا تو اس نے اُسید حضری سے از دواج کر لیا۔جس سے بلال نامی ایک بچے پیدا ہوا کوفہ کے شورش ز دہا حول میں بلال کہیں با ہر گیا ہوا تھا اور یہ بی بی اس کے انتظار میں درواز سے پرکھڑی ہوئی تھی۔

جناب مسلم نے قریب جا کراسے سلام کیا اور پائی کا مطالبہ فرہایا۔ طوعہ نے اندرسے پائی لاکر آپ
کی ضدمت میں حاضر کیا۔ جناب مسلم بائی ٹی کرو ہیں پیٹھ گئے۔ طوعہ جب طرف آپ برکھ کروا ہیں آئی تو دیکھا
کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے ہو چھا اے بندہ خدا تم نے پائی تو پی لیا فرہایا کہ ہاں۔ طوعہ نے کہا پھر تم
اپنے بال بچوں کی طرف جا کہ مسلم نے لوئی جواب ٹیس ویا۔ اس نے پھرکہا لیکن آپ نے پھرکوئی جواب ند دیا
تواس پرطوعہ بوئی کہ اللہ تعظیمی عافیت عطا کرے اپنے بال بچوں میں جاؤاس لئے کہ تھا دا یہاں بیٹھنا مناسب
میس ہا درش یہاں بیٹھنے لوئی ہو سالم بیس کرتی مسلم اٹھ کرکھڑے ہو او اور محدوف و لعلی مکافی الله مالی
فی ھذا المصد اھل و لا عشیرہ فیل لك فی اجر و معروف و لعلی مکافی کہ بعد ھذا
اللہ جو بھی (ا)۔ اے کیئر خدا اس ٹیر میں میرے ایل دونو موقبیل موروق و قبیلہ میں سے وئی ٹیس ہے۔ کہا تم میرے

ا۔ تاریخ طبری جہم ۲۷۸

حق میں کوئی نیکی اور خیر کرستی ہو؟ شاید ہیں آئندہ اس نیکی کے بدلے تعمیں کوئی اچھابدلد دے سکوں۔ طوعہ نے پوچھا اے بندہ خدا میں کیا ہوں؟ فرمایا ہیں مسلم بن عثیل ہوں لوگوں نے جھے دعو کد دیا۔ اس نے اختیائی جمرانی اور تجب ہے پوچھا آپ مسلم بن عثیل ہیں؟ فرمایا کہ ہاں۔ طوعہ نے عرض کی کہ اندر تشریف نے اختیائی جمرانی اور تجب سے لوگھا نا جا خرکیا اس کے اختیا کا کھا نا جا خرکیا لایے۔ طوعہ نے مسلم کوایک کمرے میں الربشا یا پھر آپ کے لئے بستر کا بہند وہست کیا۔ رات کا کھا نا جا خرکیا گئی تا اس کے اس کا کھا نا جا خرکیا گئی تا ہو گئی آپ کا اس نے کھا نا جا نا جھے شک میں بار بارا یک کمرے میں جارہ ہو ہے آپ نا سے بار بارا یک کمرے میں جارہ ہے آپ اس نے بار بارا یک کمر میں بار بار آنا جا نا جھے شک میں ادر بار آنا جا نا جھے شک میں اصراد کیا تو کہا کہ میں بار بارا تا جا نا جھے شک میں اصراد کیا تو کہا کہ میٹے ہے وارد کے جارہ کہ اس نے نہ بتلا نے کا ورد دوروں کو تو نہیں بنائے گا؟ اس نے نہ بتلانے کا وعدہ کیا تو تھیں کہ دوروگیا۔

### مسلم كاخواب

مسلم نے طوعہ کے گھر میں رات بسر کی۔ کامل بہائی کے مطابق جناب مسلم نے گھوڑ دوں کی آ وازیں مسلم نے طوعہ کے ساتھ دعاختم کی اور لباس پہنچے ہوئے طوعہ سے کہا کہ میں نے اپنے پچا امیر الموشنین الظیمیٰ کوخواب میں دیکھا۔ وہ فر مارہے تھے کہ کل نئم ہمارے ساتھ ہوگے ۔ اپیش کتب مقاتل میں ہے کہ جب طوعہ تھے کی فماز کے لئے وضوکا پائی ان کی تو کہا کہ آپ کورات میں سوتے نہیں دیکھا ہے آپ نے فر مایا کہ میں سویا تھا اور میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ امیر الموشنین الظیمیٰ فرمارہے ہیں کہ جلدی کر وجلدی کرو۔ شاید مدیری زندگی کا آخری دن ہے (ا)۔

صبح ہوئی تو بلال اٹھ کر عبد الرحمٰن بن مجر بن اشعث کے پاس گیا اور اسے بتالا یا کہ مسلم نے میر سے
گھر میں بناہ لی ہے۔عبد الرحمٰن اپنے باپ مجر بن اضعت کی علاق میں وارالا مارہ آیا۔ویکھا کہ اس کا باپ ابن
زیاد کے پہلو میں میشا ہوا ہے۔عبد الرحمٰن باپ کے پاس گیا اور اس کے کان میں چکیے سے بیٹر رہنجائی کیکن این
زیاد نے س لی اس تے تواریا چیڑی کے اشار سے سے باکہا کہ اٹھواور مسلم کو انجمی میرے پاس لے کر آؤے سے

ا۔ نفس المبموم ص ٥٦

کہرکراس نے اپنے بھی کچھآ دی ساتھ کردئے ۔عبیداللہ بن عباس سلمی کوسر افراد کے ساتھ روانہ کیاان کا تعلق قبیلہ قیس سے تھا(ا)۔

جب لوگوں کا شور اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آ وازیں مسلم کے کان تک پُنیجیں تو آپ نے اپنی تلوارا ٹھائی اور مجرہ سے باہرنگل آئے۔ آتی دیریش وہ لوگ گھریش داخل ہو بچھے تھے۔ آپ نے خضب ناک شیر کی طرح تملہ کیا اور اتنی شدت سے آھیں تلوار سے پیچھے ڈھکیلا کہ سارے جملہ آ ورول کو گھر سے باہر زکال دیا۔

لوگوں نے دوبارہ آپ پھلہ کیا اور آپ نے گھر اٹھیں تی کے ساتھ دھیل دیا۔ جب جناب مسلم
نے بہت سے افراد گوتل کر دیا تو اس کی اطلاع ابن زیا دکو گپٹی ساس نے تھر بن اصحف کو کہنا بھیجا کہ تعییں ایک اور آپ کی کی کرنے نے بہتے تھا اور اس ایک نے بہر سے ساتھیوں کے گروہ کوتو ٹر ٹھوڑ کے رکھ دیا اور تم سے پکڑا اندی کی کرنے نے بوا سے بہتے اس کے بچا تھ بھی ہے۔ وہ خاندان رسول سے نہیں اس نے بچا کہ تعییں ہے وہ خاندان رسول سے ہے ۔ ابن ذیاد نے پیغا م بھوایا کہ اسے امان دے کر گرفار کرو۔ اس کے بغیر گرفار ہونا ممکن ٹیس ہے (۲)۔
این اثیر کے مطابق اس اثناء بھی بکر بن حران احری نے آپ پر حملہ کیا۔ آپ اس سے جگ کر دہ ہے کہ اس کی توار آپ کے دہن مبارک کوڈئی کر گئے۔ او پر کے ہونے کو کائتی ہوئی نجیج ہونے تک آگی اور سانے کے دانت بھی لکل گئے۔ جواب میں آپ نے بھی بڑی سے بودیک دو کائتی ہوئی نجیج ہونے تک آگی اور سانے کہ ماری کہ وہ کائتی ہوئی نجیج ہونے تک آگیا۔ لوگوں نے جب ماری کہ وہ کائتی ہوئی بھی سے کہ اور سرکنڈوں کوآگی گا کہ وہ کو کہ بھی اور کرکنڈوں کوآگی گئی اس کے باوجود بکر بن حران زندہ بھی گیا۔ لوگوں نے جب بناب مسلم کی بہاوری کابی عالم دیکھا تو چھوں پر چڑھ گئے اور آپ پر پھر جھیننے گئے اور سرکنڈوں کوآگی گاگا کول کوآگی گاگی ہوئی جو کی کوئی کی برای مسلم کی بہاوری کابی اور گھینکن گئی ہوئی جوئی بران اوگوں پر جہلے کہ کہ مسلم تعین امان سے تم یہ مقصدا پئی جان نہ دو۔ لیکن مسلم مسلم علم کہا۔ اس وقت تھ بن اور دیا شعار بڑھے جاتے تھے اور بیا شعار بڑھے جاتے تھے اور بیا شعار بڑھے جاتے تھے اور بیا شعار بڑھے جاتے تھے وان نہ دو۔ لیکن

ا۔ تاریخ طبری ج مہم ۵ سے الاخبار الطوال م ۲۳۰ کے مطابق موقریش بیسیجے گئے اور الفقوح ج ۵ م ۵۳ کے مطابق ایسے تین سوافر ادبیجے گئے این زیاد کے ساتھیوں میں جونام آوراؤگ تھے۔

r\_ الفتوح ج*ه ص*۵۳

اقسمت لا اقتبل الا حُردًا انسى رأيت الموت شيشا نكرا يس في مرض كان كرية الموت شيشا نكرا يس في مرض كان كرية وجانا جو ويجعل البارد سخنا مُرّا دو شعاع الشمس في استقرا ووشنرى يز وكرم اوراز واكرديّ ب مورن كي شعا يس پلت ميكن اوريّ چي جي كين مي كيل امره مورن كي شعا يس بلت ميكن اوريّ چي جي كين ا

کسل امسرہ یسومسا ملاقسی شسرّا الخسساف ان اُکسفہ اَق اُغسرا ہرانیان کی نہ کی دن آ فت و پریٹائی کا شکارہوتا ہے

مجھے ڈرے کہ لوگ مجھے جھٹلا کیں گے یا مجھے دھو کہ دیں گے

محرین افعد نے جناب مسلم ہے کہا کہ لوگ نہ تو تم ہے جھوٹ کہیں گے اور نہ تعییں وحوکہ دیں گے تھیں امان ہے البذا پر بیٹان ہونے کی کوئی ضرورے نہیں ہے۔ بیاوگ این زیاداوراس کا گروہ تھارے مم زاد ہیں اس لئے کہ بیری تھاری طرح تجازی ہیں۔ لیخی تم اور بیاوگ ایک بی نیل سے ہیں لہذا ہے تھیں تو نہیں کر یہ ہی تھا ان پہنچا کیں گے مسلم جینے ہوئے تھرک اور بیاوگ ایک بی ناس سے ہیں لہذا ہے تھیں تو نہیں اور ہانپ رہے تھے۔ کمزوری محسول کرتے ہوئے طوعہ کے گھر کی دیوار سے قیل دگا گی ہی بہن المعدہ نے دوبارہ کہا کہ آبال نیس ہو۔ جناب مسلم نے بو چھا کہ کیا واقعی ہیں امان میں ہوں؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ پھر آپ نے اس کے ہمراہیوں سے سوال کیا کہ کیا واقعی ہیں امان میں ہوں؟ ان سب نے کہا کہ ہاں۔ پھر اللہ بین میاس ملمی نے کہا کہ ہیں۔ میں شداون ہے نہا وہ نوٹی امان دینے یا ندویے اللہ بین عمرائی والی کیا کہ ہاں۔ فقط عبید والا)۔ جناب مسلم نے فر بایا کہ اگر تم تھے امان جبی دو گئی اور چاروں طرف سے گھر کرآپ کوئی سے والی کے جزاب مسلم نے فر بایا کہ اگر تھے امان جبی دو گئی اور چاروں طرف سے گھر کرآپ کوئی سے باہر لایا جا سے میں اور ہی تھے اور آپ کی آ تھوں ہے آپر لایا جا رہ بات ہے نے فر بایا کہ اب تو ورستو حال دیکھی آو آپی زندگی سے مایق ہو تھے اور آپ کی آ تھوں ہے آپر لایا ہو بات کہ اس کیا بات کہ بات ہو وہ امان کہاں کا جناب مسلم نے فر بایا کہ اب آلو فقط امید ہی رہ گئی ہے۔ ابھی تو تم امان کی بات کر رہ سے تھے وہ امان کہاں گا۔ جناب مسلم نے فر بایا کہ اب آلی ہو انہ کہاں کا جا جناب مسلم نے فر بایا کہ اب آلی ہو انہ کہاں کا جناب مسلم نے فر بایا کہ اب تو فقط امید ہی رہ گئی ہے۔ ابھی تو تم امان کی بات کر رہ سے تھوہ امان کہاں گا۔ جناب مسلم نے فر بایا کہ اب تو فقط امید ہی رہ گئی ہور آپ یا تھے انہ کی بات کر رہ ہوں تھوں کہاں گا۔ جناب مسلم نے فر بایا کہ اب تو فقط امید ہی رہ گئی ہے گئی ہور تھیں تو تم امان کی بات کر رہ ہے تھوہ وہ امان کہاں گا۔ جناب مسلم

کدا گرکن اُس چیز کا خواہشند ہوجس کی تما آپ کو ہے اور امارت واقتدار کا طلب گار ہواور اسے نہ لے بلکہ اس پر مصیب آجا ہے ایک ہو ہے۔ جتاب سلم نے جواب دیا ﴿ انّسی واللہ ما لنفسی بکیت و لا لھا من القتل أرشی و ان کنت لم احبّ لھا طرفة عین تلفا و واللہ ما لنفسی بکیت و لا لھا من القتل أرشی و ان کنت لم احبّ لھا طرفة عین تلفا و لکن ابکی لاھلی المقبلین الی للحسین و آل الحسین ﴾ ش نے خدا کی تم ای جان کے لئے گرینیس کیا اور نہ بھے آل کوئی خوف ہے۔ آگر چیش نے چشم زدن کے لئے بھی اپ ضائع ہوجائے کو بھی لیندنیس کیا۔ بلکہ مین تو اپنے خاندان والوں کے لئے گریر کر دہا ہوں جو میری طرف آنے کے لئے لکل بھی چیسے میں۔ میں قد سین اور حین کے خاندان والوں کے لئے گریر کر دہا ہوں جو میری طرف آنے کے لئے لکل بھی جیں۔ میں قد سین اور حین کے خاندان کے لئے گریر کر دہا ہوں (۱)۔

پھر آپ نے بھی جوامان دی تھی اس میں ناکامیاب ہوگے۔ اس زر آ کھا اس بندہ خواہیں خدا کی تم بیدہ کیے اور اس کدتم نے بھی جوامان دی تھی اس میں ناکامیاب ہوگے۔ اس زیا تھاری امان کوتول نہیں کر سکتار کیا اور بھی کردے گا ور بھی کے دی کے بین خووتو حسین کواپی گرفتاری اور اہل کو ذرکی بے وفائی کی کیفیت ہے آگاہ فہیں کر سکتار کیا تم بیکا دی خرا نجام دے سکتہ ہو کہ حسین کو بیغا می پہنچا دے۔ اس لئے کہ بٹس بید کھی مہاہوں کہ وہ تھا دی کھر اور آپ کو دوجو میری طرف سے جسین کو بیغا می پہنچا دے۔ اس لئے کہ بٹس بید کھی مہاہوں کہ وہ تھا دی مربی کا طرف آنے لئے چل پڑھے ہیں یا کل اپنے خاندان کے ماتھ میں میں کہا ہو اس کے ماتھ کے گئیں گئیں ہے کہ جسین کو جانوں کہ کہ مہا میں تعقیل نے میں اور آپ کے بیان کی خدمت میں یہ کہ کہ مسلم میں تعقیل نے مہیں۔ آپ ایس بھی ہے ہے کہ مسلم میں تعقیل نے میں اور تھوں نے کہا ہے کہ میں ۔ اس لئے کہ میرونی کو گئی ہیں جو آپ کے دالم گرا ہی کے ماتھ شے اور میں اس کے کہ میرونی گؤل ہیں جو آپ کے دالم گرا ہی کے ماتھ شے اور میں کہا ہوں کہ کہ بیرونی کو گئی کہیں گئی کہیں ہوتی کہوں گا کہ میں جو آپ کے داور میرا خیال ہے کہ دو میری امان کو تھوں نے لوگر ای اور ایمن ذیا دسے بھی کہوں گا کہ میں خدا کہ تھی میرا کو ان کے جواب کی اس کو کہوں گا اور ایمن ذیا دسے بھی کہوں گا کہ میں خدا کی تھی میکا میں کو دوران کے دور میرا خیال ہے کہ وہ میری امان کو تھوں نے لوگر اس گا اور ایمن ذیا در سے بھی کہوں گا کہ میں خدا کہتے کہا میرا کو ان در میرا خیال ہے کہ دور میری امان کو تھول کر لے گا (س)۔

ا ... تاریخ کال بن اشیرج ۴ مس ۱۲ مثیر الاحزان ۴ ۵ بچیفرق اوراختصار کے ساتھ

٣٠ تاريخ كالل بن اثيرج ٣٥ م١٥، يوريتول (البداية والنهابي) ٥٨ ١٩٨ بتاريخ طبري ج ٢٨ م٠٠٠

دارالا مارہ کے دروازے پر

جب فوجیل مسلم کو لے کر دارالا مارہ تک پنچیں تو تحد بن اشعد وارالا مارہ میں داخل بواتو اس نے این زیاد کوساری صورت حال بتلائی۔ بکر کے آلوار مارنے کا واقعہ تھی بیان کیا اور اپنے امان دینے کا تذکرہ تھی کیا۔ این زیاد نے کہا کہ تم کوامان دینے کا کیا حق ہے۔ کیا ہم نے تم کوامان نامد دینے کے لئے جیج تھا؟ ہم نے تو شمیس اس لئے جیجا تھا کہ مسلم کو گرفآ کر کے ہمارے پاس لاؤ کے قدیمی بین کرخاموش ہوگیا۔

مسلم کو دارالا بارہ کے درواز بے پر لایا گیا۔ داخلہ کی اجازت ملنے کے انتظار میں بہت ہوگے باہر بیٹیے ہوئے باہر بیٹیے ہوئے جن میں میں مارہ بن عقبہ بن ابو معیل ، عمر و بن حریث مسلم بن عمر اور کشر بن شہاب بیٹے ہوئے سے حریث بسلم مشدید بیاسے شخاور دارالا بارہ کے درواز بے پر شخنڈ بے پائی کاظرف رکھا ہوا تھا۔ آپ نے بلند آواز سے بائی آواز سے کہا کہ شخصی اس پائی کا ایک قطر چھی تہیں سلے گا بہاں تک کہم جہتم کا گرم پائی بیو گے ( نعوذ باللہ ) مسلم بن عقیل نے بع چھا تو کون ہے ؟ اس نے جواب دیا کہ میں وہ محول کرجس نے اپنے کام کے ساتھ اچھا برتا وکیا جب کہ محمل میں اور جس نے اس کا اور جس نے اپنے امام کے ساتھ اچھا برتا وکیا جب کہ محمل میں محمل میں محمل میں محمل میں اور درشت محمل میں محمل میں محمل میں محمل میں محمل میں محمل میں بیا ہدتو میں کہ استحق ہے۔ یہ کہ کر طبیعت ہے۔ اے این بابلہ تو میری نبست تو بہت زیادہ مشروب جہنم اور ابدی دوز خ کا مستحق ہے۔ یہ کہ کر طبیعت ہے۔ اے این بابلہ تو میری نبست تو بہت زیادہ مشروب جہنم اور ابدی دوز خ کا مستحق ہے۔ یہ کہ کر آئے در بادی اس کیا گا کہ بیٹھ گے۔

عرو ہن حریث نے اپنے غلام کو بھیجا۔وہ پانی لے کر آیا اور ایک پیالے میں ڈال کر مسلم کو دیا کہ پیو۔ چناب مسلم نے پیالد اپنے ہاتھ میں لیا۔ پانی بینا چاہتے تھے کہ پیالد آپ کے دہن کے خون سے بھر گیا۔ آپ پانی ننہ پی سکے۔ پھر بیالد بھر کر دیا گیا بھرالیا ہی ہوا۔ تیسری بار جب آپ بینا چاہتے تھے کہ آپ کے اسکے دانت اس بیالے میں گرکے۔ آپ نے فر مایا انحد لڈ۔ اگریہ پانی بیرارز ق ہوتا تو میں ضرور بیتا (ا)۔

ا۔ تاریخ کال بن اثیرج مع ۱۹ ، پوریول (ترجمدالبدایة والنبایه) ۹۹/۳۰ کی فرق کے ساتھ ،ارشاد مفیدج عص ۲۰

اس دوران ایک قاصد آیا اور جناب سلم کواندروافل ہونے کے لئے کہا۔ جناب سلم کواندروافل ہونے کے لئے کہا۔ جناب سلم قصر میں داخل ہوئے بیکن آپ نے این زیاد کوسلام کیس کیا۔ کی سپاتی نے کہا کہ تم نے ایم کوسلام کیس کیس کیس کیس کیا ؟ آپ نے جواب دیا کہ دوہ اگر بیجے تی کرنا چا ہتا ہے تواسے کیا سلام کروں اور اگر بیجے تی تہیں کرنا چا ہتا ہے بور میں بہت سے مواقع ہیں۔ ایمن زیاد نے ہیں کر کہا کہ میری جان کی تم تم تی کے جاؤ گے مسلم نے پوچی ایمن کی تم تم تی کیور میں دوستے تو کرلوں۔ یہ کہر کرآپ نے حاضر اشخاص پر نگاہ ڈائی ۔ دیکھا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر تم برجاؤ میں دوستے تو کرلوں۔ یہ کہر کرآپ نے حاضر اشخاص پر نگاہ ڈائی ۔ دیکھا کہ ہم سما ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے پسر سعد بھی میں اور تم میں رشتے کی ایک نبست تو ہے، بھی تھے ہم کا در کہا کہ کہا م ہا اور تم اس کام کو ضرور پورا کرو۔ لیکن میری یہ دوستے پھیشدہ ہے۔ این سعد نے وصیت سننے سے انکار کردیا۔ این زیاد نے اس سے کہا کہ سلم اور تم میں تم زادگی کا ایک درشتہ تو ہے، کیوں وصیت کو قبول ٹیس کرتے ؟ این سعد اٹھا اور سلم کے ساتھ ایک گوشیش آ یا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے کوفد آ نے کے بعد سات سو در ہم قرض لئے تھے، میری زرہ اور تو اور کو کوشین کے پائی بھی ویکا ہوں کہ اہلی کوفدان کے ساتھ ہیں میرا ور میں اس طرف آ نے سے دول و سے اس لئے کہ میں آخیں کہ کھے وقوں کردیتا۔ اور کی کوشین کے پائی تھی ویکا ہوں کہ اہلی کوفدان کے ساتھ ہیں میرا خرال کے کہ دول کوفیان کے ساتھ ہیں میرا

ا بن سعد میروسیتیس من گرا بن زیاد کے پاس آیا اور کہا کہا ہے امیر آپ کو معلوم ہے کہ سلم نے تنہائی میں مجھ سے کیا وسیتیس کی ہیں ؟ پھر سلم کی ساری وسیتیں بیان کردیں۔ اس کے جواب میں ابن زیاد نے کہا کہ جو امانت دار ہووہ خیانت نہیں کرتا لیکن بھی خائن کو بھی امین بنادیا جاتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ جہاں تک مال کی وصیت ہے میں اس میں مداخلت نہیں کروں گا۔ اب دہ گئی لاش تو جھے پرواہ نہیں ہے کہا ہی سے کہا ہی سے ساتھ کیا کیا جائے۔ ادرا گرحسین ہم سے کوئی سروکار نہر کیس و ہم بھی ان سے کوئی سروکارٹیس رکھیں گے(ا)۔

بعض متل نگاروں نے وسیوں کواس طرح نقل کیا ہے فقال وصیتی شهادة ان لا اله

ا۔ ارشادمفیدج ۲ص ۲۱

الاالله وحده لا شريك له و بالاقرار أن محمدا عبده و رسوله و ان على بن ابيطالب وحده لا شريك له و بالاقرار أن محمدا عبده و رسوله و ان على بن ابيطالب سيدى وصيّه و خليفته في أمّته و الوصية الشائية ان تبيعون درعى هذا و تقضى عنى سبعماً و درهم اقرضتها في مصركم هذا و الوصية الثالثة ان تكتب الى سيدى الحسين بن على بن ابيطالب ان لا تقرب بلد الكوفة فيصيبه ما اصابنى فقد بلغنى انه متوجه باهله و اولاده الى الكوفة هذه وصيتى اليك و ان تبعث اليه من يخبره انه متوجه باهله و اولاده الى الكوفة هذه وصيتى اليك و ان تبعث اليه من يخبره ينصوف الى حيث يشاء ﴾ فرماييرى بهي وصحت وسية بيرك من وان ديابول كرفدانيك باسكا وكن شريك بين ابيطالب الشيئة الذك بنرك اورسول إين اورخل بن ابيطالب الشيئة الذك بنرك اورسول إين اورخل بن ابيطالب الشيئة وقل شريك ترين من وادر المن المنافق الله وي وادون المنافق الله وي وادون المنافق المنافق

ابن زیادے گفتگو

پھرائن زیاد جناب سلم کی طرف متوجہ ہوااور کہا کہ اے ابن عقیل! تم نے اس شہر کے لوگوں میں آئے کہ اس شہر کے لوگوں میں آئے کہ اس شہر کے لوگوں میں آئے کہ انتخار اوراو فتر ات بھی جیاد دیا مسلم نے جواب میں کہا کہ میں ہرگز ان کا موں کے لئے نہیں آیا راجی کا الزام تو جھے پر کھورہا ہے) اصل حقیقت رہے کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ تھارے ہاہا ہے نے اخیار و

ا ـ رياض المصائب ص ٢٦٨ ، ناخ النوارخ (امام سين) ج ٢ص ٩٨

ا برارگونی کر دیااوران کا خون بها دیااور شامان ایران دروم کے طریقے ایٹائے اوران کے ساتھ بادشاہوں جیسا سلوک کیا تو ہم ان لوگول کے باس آئے کہ انھیں عدل کی تعلیم وتربیت دیں اور کتاب اللہ کے احکام کی طرف اخیں دعوت دیں۔ بجرے ہوئے دربار میں جناب مسلم کے بیہ جملے ابن زیاد کے سر پرتلوار بن کر گرے اور انقلاب کا خطرہ محسوں ہوالبذا اس نے فوراً کردارکشی کے ذریعہ جملوں کے اثر کوئم کرنا جا ہااور کہا کہتم کوان باتوں ہے کیا کام؟ تم جب مدینہ میں تھے اورشراب یعتے تھے تواس وقت تم لوگوں میں عدالت اور حکم قر آن ہر عمل کیوں نہیں کرتے تھے؟ اس جملہ ہے ابن زیاد نے ایک طرف دریار یوں میں مسلم کی شخصت کا غلط تا ژ پیش کرنا چاہا اور دوسری طرف اس انتہائی ذلیل تہت کے ذریعہ جناب مسلم کو شتعل کرنا چاہالیکن آپ نے پیرے سکون اوراظمینان سے فرمایا کہ میں اورشراب؟ اللہ گواہ ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ تو حجمونا ہے اور بے حقیقت بات کہدر ہاہے۔ جیساتو کہدر ہاہے میں دیسانہیں ہوں۔ شراب بینا تو تمھاراشیوہ ہے۔ شراب بینا تواں شخص کا کام ہوسکتا ہے جو کتے کی طرح اپنی زبان ہے مسلمانوں کا خون چائے اور اُھیں تل کردے۔ اور ا پیے کو ناحق قتل کرے جس کا قتل اللہ نے حرام کیا ہے جوظلم، دشنی ادرسوءِظن پرلوگوں کوقتل کروا تا ہواور پھر اطمینان سے ابدولعب میں بھی مشنول ہو۔ اورائے گناہوں اور مجر ماند کرتو توں کوایک تھیں سمجھ کہ جیسے کچھ کیا ہی نہیں ۔ ابن زیاد گھبرا گیا کہ سلم کے بیہ جملے سننے والوں کے شعور میں رائخ نہ ہوجائیں ۔ کہنے لگا کہتم تابی پھیلانے والے ہوتمحمار نے نفس نے تنحمیں اُس چز کا خواہشمند بنا دیا جس سے اللہ نے تنحمیں روک ویااس نے شمیں اس کا اہل نہیں پایا۔ مسلم نے فرمایا کہ اگر ہم اس چیز کے اہل نہیں میں تو پھروہ کون ہے جواس چیز کا اہل ہے؟ ابن زیاد نے کہاامیر بزید - جناب سلم نے جواب میں فرمایا کہ ہرحال میں اللہ ہی تعریف کاسز اوار ہے۔ ہم اپنے اور تمھارے درمیان اللہ کے فصلے برخوش ہیں۔ این زیاد جناب مسلم کے صبر وسکون اور اطمینان تلب کود کی کرتلما گیا اور کینے لگا کہ اگر میں شمیس قتل نہ کروں تو اللہ جھے قتل کردے۔اس طرح قتل کروں گا کہ اسلام بين كوتى الينت فل شهوا موكاء جناب مسلم في فرمايا كه بالتصنين بيركيكية موكرجوبات اسلام مين شهو وه ایجاد کردد \_ یفیناً تم اپنی کامیا بی کے ان دنوں میں بری طرح قل بھی کر سکتے ہو، ہاتھ یاؤں بھی کا مسلتے ہو، بدگمانی اورکیندا ندوزی بھی کر سکتے ہواوریقینا کئی خض کے لئے بھی تم کوئی ظلم اٹھائییں رکھو گے۔ابن زیاد نے جناب مسلم کے انتہائی برسکون،معتدل اور مشحکم لب واجہہ سے اشتعال کی آخری سرحدوں کوچھونے لگا اورخود مسلم اورامام حین الصحاور جناب عقیل کونا سر الفاظ ہے یا دکر نے لگا۔ جناب سلم نے اس کا کوئی جواب جیس دیا اور خاموق افتار فرمائی ایر کا سرکاٹ اوادر جم بیچے چیسک در یا اور خاموق افتار فرمائی ایر کا سرکاٹ اوادر جم بیچے چیسک دو مسلم بن عقیل نے مہر سکوت کوؤ ڈ ااور عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر جھے میں اور تھے میں رشتہ داری ہوتی تو تو تعیق کہ تاریخ اس نے تو از دی کہ دو مسلم بن عقیل نے کرتا رہے گیا اس نے آواد دی کہ دو مسلم بن عقیل نے کوار کا اور دی کہ بال سے جس کے سر پر مسلم بن عقیل نے کوار کا باری کے جا کہ اور اور اور کیا کہ تھے کہ بالا ایس اے آواد والے میں مسلم کی گردن کا ہے دو ہم جانب مسلم کا ہم تھے کہ بادالہ اور مور نے ہم ہوئے بائند ہوتے رہے اور سے بھی فرمائے کی گردن کا ہے دو ہم ہم میں دھوکہ دیا بھی میں دو کہ بازی کی اور تھاری کہ دو کہ بادالہ اور تھاری کہ دو کہ بادالہ اور تھاری کی دور میان فیصلہ فرمائی کی چھت پر پہنچے نے کہ گردن کا گردن کی گردن کے دورونے بیانی کی اور تھاری کہ دورائی کی گردن کی گردن کا کات کر پہنچے نے کہ پیائی کی اور تھاری کہ دورائی تھے چینیک دیا گیا آل

# شهادت بإنى بن عروه

جناب سلم کی شہادت کے بعد این ذیاد کے دربار میں جمد بن اخت المح کو الہو گیا اور اس نے بانی بن عروہ کی سفارش میں گفتگو شروع کی۔ اس نے کہا کہ آپ کو قو معلوم ہی ہے کہ اس شہر میں بانی کی کیا عزت ہے اور وہ اپنے قوم وقبیلہ میں کیا مقام رکھتے ہیں۔ یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں اور میر اور وست (اساء بن خارجہ یا عمر و بن تجاح) آئیس آپ کے پاس لائے تھے۔ آپ کو شم ہے کہ آپ بانی کو جھے دے دیں اس لئے کہ میں ان کے قبیلے اور افراد خاندان اور المال کوفہ کی وشنی کی تاب نہیں رکھتا۔ این زیاد نے محمد بن اس لئے کہ میں ان کے قبیلے اور افراد خاندان اور المال کوفہ کی وشنی کو تاب نہیں رکھتا۔ این زیاد نے محمد بن اور حیث کو باز رئیس کے جائے کہا کہ انھیں باز ارمیس کے جا کہ جات کھر برایوں کی فرید وفرو خت ہوتی تھی۔ لے جا کہا کران کا مرقع میں کو اس باز دار میں لے جاتے ہاں کہ جاتے ہے۔ ہوا مہ خصے المی المیدوم ۔ یا مذہ حجاہ ہے کہاں ہیں قبیلے ندئی والے ۔ جب کوئی مدرک کے لیا المیدوم ۔ یا مذہ حجاہ ہا مذہ حجاہ ہا کہاں میں شیار ندئی آور الے ۔ جب کوئی مدرک

ا ارشاد منیدج ۲۳ ما ۱ تاریخ طبری چسم ۲۸۲ متاریخ کال بین اثیرج سم ۱۴ بوریتول می اس

کے نیس آیا تو ہائی نے اپنے ہاتھوں کی بیٹر می ہوئی رتی کھول کی اور آواز دی کہ کیا کوئی چھڑی پنجنر یا ہڈی نیس کے جس سے انسان اپنا دفاع کر سکے؟ سپاہیوں نے دوبارہ مضوعی کے ساتھ ہائی کو بائد صد یا۔ اور کہا کہ اپنی حائد ۔ اپنی کے جواب دیا کہ میں اپنی جان دینے میں سخاوت نیس کروں گا اور تبدا پنے قبل میں مسمح ماری مدو کروں گا۔ ابن زیاد کے ایک ترکی خام رشید نے گردن پر تلوار چلائی کیس ضرب کاری نیس تھی۔ ہائی نے کہا ﴿ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰلِي اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰلِي اللّٰهِ اللّٰلَّٰ اللّٰهِ اللّٰلِ اللّٰلَّٰ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِلْمُ الل

ابن زياد كاخط

این زیاد نے اپنے کا تب محروی نافع کو تھا جدیا کہ یہ یہ کیو کو تھا کہ یا کہ یز بید کو خطاتھ واوراس میں مسلم اور ہائی

حقل کی اطلاع دے دو۔ اس نے ایک تفصیلی خطاتھ کرچش کیا۔ ابن زیاد نے پڑھنے کے بعد کہا کہ استے لیے
خط کی کیا ضرورت ہے۔ چراس نے کا تب ہے کہا کہ کھو۔ اما بعد اس خدا کی جمہ ہے جس نے امیر کو تن والیا اور
دش کی مطرف ہے۔ مطلمت کر دیا تھا۔ میں امیر کو مطلع کر رہا ہوں کہ مسلم بن عقیل نے ہائی بن عروہ کے گھر میں پناہ کی خطر میں
دشمن کی طرف ہے۔ مطلمت کر دیا تھا۔ میں امیر کو مطلع کر دیا ہوں کہ مسلم بن عقیل نے ہائی بن عروہ کے گھر میں پناہ اللی میں ہے اپنی ترکیبوں سے اٹھیں
گوفار کر لیا۔ اللہ نے جھے ال دونوں پر مسلط کر دیا۔ میں نے اٹھیں تھی کر دیا اور دونوں کے سر ہائی ابن ابی جیہ
و دوا گی اور زبیر بن ارور تشیمی کے ذر ایع بیشی رہا ہوں۔ مید دونوں اشخاص جو آ ہے کے پاس بھی رہ ہو ہیں اس مسلم و ہائی کے سلسلہ میں سارے واقعات اگر
میرے خاص فر ماں پر دار اور بنی امیہ کے وفا دار ہیں۔ البندا امیر مسلم و ہائی کے سلسلہ میں سارے واقعات اگر
رکھتے ہیں والسلام (۲)۔ اس خطوصلم اور ہائی کے مروں کے ساتھ ومثن روانہ کر دیا۔ دمشق جائیجئے پر یز بد کے
کھر سے بیدونوں سر شہرد مثن کے ایک کے دروال کردیا کہ دیا دیا کہ کے دیال کے بیال کو کہ مطورت ہے اور میرصدافت اور تھی بریز بد کے
کھر سے بیدونوں سر شہرد مثن کے ایک کے دروال کے ساتھ ومثن روانہ کر دیا۔ دمشق جائیجئے پر یز بد کے
کھر سے بیدونوں سر شہرد مثن کے ایک کے دروال کے ساتھ ومثن روانہ کر دیا۔ دمشق جائیجئے پر یز بد کے
کھر سے بیدونوں سر شہرد مثن کے ایک کے دروال کے ساتھ ومثن روانہ کر دیا۔ دمشق جائیجئے پر یز بد کے

ا۔ ارشادمفدج ۲۳ س۲۳

۲\_ ارش دمفیدج ۲ص ۲۵

سر مقتل خوارزمی جاص ۱۰۰۸ ماسخ التواریخ ج عص ۲۰۱-۱۰۹

تھم سے دونوں شہیدوں کے پاؤں میں رسی پائدگی گئی اور انھیں کوفد کے بازاروں میں تھینچا گیا (۱) \_ روضة الصفاوغیرہ کے مطابق ان دونوں شہیدوں کے اجماد کو دار پرالٹالٹکایا گیا (۲) \_ صاحب تقتام کے مطابق سر مسلم نی ہاشم کا پہلاسر ہے جودشق جیجا گیا اور حدوسلم نی ہاشم کا پہلا جسد ہے بھے دار پرآ ویزال کیا گیا۔ (۳) بن بیر کا جواب

یز بید نے اس خط کے جواب میں بیتر کریا کہ تم ایسے ہی ہوجیدا میں چاہتا تھا۔ تم نے دور بین اوگوں کی طرح عمل کیا اور دلا ور بہا دروں کی طرح تعلد کیا۔ تم نے ہیں دوسروں کی جاتی ہی ہے نیاز کر دیا اور میس تحصارے والوں کر دیا اور میس تحصارے والوں کر دیا اور میس تحصارے والوں کا استعمارے دونوں تاصدوں کوا پنے پاس بلایا اور ان سے حالات معلوم کئے۔ میس نے اکھیں گارونہ برمیس ویسا ہی پایا جیسا ہم نے کہ کھا تھا انہذا ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ جھے میا طلاع دی گئی ہے کہ حسین عواقی بھی کوئی بدگمانی یا جب ہو تم سنے افراد اور فیل رکھنے والے جا سوسوں کو راستوں پر معین کردو۔ اور جس سے متعلق بھی کوئی بدگمانی یا جب ہو اسے کرفنار کراو پیش کردو۔ اور جس سے متعلق بھی کوئی بدگمانی یا جب ہو اسے کرفنار کراو پیش کردو۔ ویش آنے والے واقعات کے سلسلہ میں چھے کھے دربنا (۴)۔

طفلانِ مسلم

سیدانشہد اء کی شہادت کے بعد اُن کی نشکر گاہ ہے دوچھوٹے بچے گرفآر کے گئے اور انہیں عبیداللہ بن زیاد کے پاس پہنچاد یا گیا۔اس نے زندان بان کو ہلا کرکہا کہ آئییں لے جاؤ۔ آئییں اچھا کھا تا اور شنڈ اپانی نیددینا اور ان کے ساتف تحت گیری ہے بیش آتا۔ بیہ بچے دن میں روزہ رکھتے تھے اور رات کے وقت آئییں بھوکی دوروئیاں اور پانی کا ایک کوزہ دیدیا جاتا تھا۔اس صورت حال میں جب ایک سال گزرگیا تو

ا= تاخ الوارخ جمس ١٠٠٠

<sup>-</sup> بعضة ومول من المسلم على المسلم على المسلم على المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم

٣\_ ققام زخار ٢٢٢

۳- ارشادمفیدجلد اص ۲۵

بدواقعداگر چدکرباے بعدی ہے کین موضوع کی من سبت کے سبب یہاں درج کیا گیاہے۔

ا یک دن ایک بھائی نے دوسرے بھائی ہے کہا کہ جمیں اس حال میں رہتے ہوئے ایک زمانہ گزرگیا۔ ہماری زعدگی متباہ ہور ہی ہے اور ہمارے جم خیف وزار ہوگئے ہیں۔ آخ کی شب جب زندان بان آئے تو اسے اپنا نا نم ونسب اور قوم وقبیلہ بتلایا جائے۔ شاہید وہ ہمارے آب وغذا میں افسا فیکردے۔

رات کو جب بوڑھاز ندان بان آیا تو چھوٹے بھائی نے کہا کہ اے شن اسم محمد رسول اللہ ملائیں کو است ہوگا کہ جعفر بمن ابی طالب کو جائے ہوگا کہ است ہوگا کہ جعفر بمن ابی طالب کو جائے ہوگا کہ خطر بمن کی خات ہوگا کہ انہیں کیسے نہیں جانوں گا۔ اللہ نے انہیں دو پر دیسے ہیں جن کے ذراحیہ وہ فرشتوں کے ساتھ جنت میں پرواز کرتے ہیں۔ پھر یہ چھا کہ علی ابن ابیطالب اللہ پھاکہ جو بہا کہ کہوں نہیں کو وہ امارے نبی کے بھائی ہیں۔ بچے نے کہا کہ اے شخ اہم تیرے نبی کو مقالہ ہیں۔ اور کہا کہ کیوں نہیں کو وہ اور ہیں۔ اور آئے ہیں اور سلم بن عقیل کی اوال وہیں۔ اور آئے ہم بہارے باتھوں میں گرفتار ہیں۔ نہیں اچھا کھانا ما ہا ہے جہا کہ عشد اول کی ہم پر بیز نمان بہت مخت گر در ہا ہے۔ یہی کر زندان بان ان کے قد موں پر گرگیا اور کہا کہ تم ہرے نبی کی عشرت ہو۔ میں تم پر فیدا ہوجا دی اب یہ بی کی عشرت ہوں میں تم پر فیدا ہوجا دی نہیں دندان کا درواز و تمہارے لئے کھا ہوا ہے جہال چا ہو چلے جاؤ۔ جب رات ہوئی تو وہ حسب دستورکھا نا اور پائی لیا اور اس کے ابتدائیس رات بتا دیا اور یہ کہ کر رخصت کیا کہ دا توں میں سفر کرنا اور دن میں پوشیدہ رہنا یہال

بچوں نے زندان بان کے کہنے پڑھل کیا اور زندان ہے لگل گئے۔ چلتے چلتے رات آگئی اور وہ ایک بڑھیا کے گھر کے دو از ب بڑگئی گئے جو دروازے ہی پڑھیا کے گھر کے دو از ب الوطن پچ بیں اور رائے ہے واقف نہیں ہیں رات ہو چکل ہے۔ اگر ہمیں ایک رات کے لئے مہمان کر لوتو ہم سی روانہ ہو جو کئی ہے۔ اگر ہمیں ایک رات کے لئے مہمان کر لوتو ہم سی روانہ ہو جو انہوں ہو جو انہوں کے جواب دیا کہ تبہارے ہی کی عرت ہیں اور آل ہے فتی کر عبیدائند بن زیادہ النی اور بہتر ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ تبہارے ہی کی عرت ہیں ۔ اس نے بھی ہے ہیں ۔ اس نے جواب دیا کہ تبہارے ہی کی عرت ہیں گئی ہے۔

نے بھی اور ہے کہ وہ تبہیں ویکھنے کے بعد اگر پہان گیا تو قتل کر دےگا۔ ان دونوں نے جواب دیا کہ ہمیں صرف بھے ڈر ہے کہ وہ تبہیں ویکھنے جا میں گے۔ یورش خورت نے انہیں کھانا اور یانی دیا۔

کھانے سے فارغ ہونے کے بعد چھوٹے بھائی نے بڑے سے کہا کہ آج کی رات تو ہم فا گئے۔

رات کے کی لیے بیٹس اس نے بھی کی سائس کی آوازیں میٹس اس نے اٹھ کراند جیرے میں انہیں تا اس نے اٹھ کراند جیرے میں انہیں تاش کیا۔ چھوٹا کچہ جاگ گیا اور اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ واما د نے جواب ویا کہ میں صاحبِ خاند ہوں تم بتلاؤ کہ کون ہو؟ چھوٹے بھائی نے بڑے کو چھا یا اور کہا کہ جس کا ڈر تھاوی ہوگیا۔ اس نے دوبارہ پوچھا کہ تم دونوں کون ہو؟ چھوٹے بھائی ہوئی امان دے گا؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ پھر پوچھا کہ کیا تو جھا کہ میداور سول کی بتلائی ہوئی امان دے گا؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ پھر پوچھا کہ کیا تو جھا کہ اس نے کہا کہ ہاں۔ پھر پوچھا کہ کیا تو جھا کہ اس نے کہا کہ ہاں۔ ودنوں نے کہا اللہ تیری بات کا گواہ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ دونوں نے کہا اللہ تیری بات کا گواہ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ ان ریچوں نے کہا اللہ تیری بات کا گواہ ہے؟ بیرے اس نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ تم تیری بات کا گواہ ہے؟ بھا گے ہیں۔ اس نے کہا کہ تم دونوں موت سے بھا گرموت بی بیں بیتلا ہو گئے۔خدا کا شکر ہے کہ میں تمیں بیتلا ہو گئے۔خدا کا شکر ہے کہ میں تمیں یا نے میں کا میاب ہوگیا۔ پھران دونوں بچول کھوکٹر کہا ندھ دیا۔

صبح کواس نے اپنے غلام ملت کو بلا یا اور کہا کہ فرات کے کنارے لے جاکران دونوں کو لک کردواور

سرمیرے پاس لے آؤ دیتا کہ ش این زیاد کے پاس لے جاکردو بڑاردوہتم انعام وصول کروں فیام دونوں بھال مورونوں اللہ کے موزن بلال میں این کے ایک بھائی نے غلام ہے کہا کہ تم آبور سول اللہ کے موزن بلال سے مشابہہ ہو۔ اس نے پوچھا کہ تم دونوں کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم تیرے نبی کی عشرت ہیں۔ این زیاد کے مثابہہ ہو۔ اس نے بھا گے ہیں۔ پوڑھی مورت نے ہمیں مہمان کیا اور تمہارا آتا ہمیں قبل کرنا چاہتا ہے۔ بیس کر غلام ان کے قدموں پر گرکران کے قدم چوشتے ہوئے کہنے لگا کہ بیس آپ دونوں پر قربان ہوجاؤں۔ ضدا کی مشم میں قیام ت کے دن رسول اللہ کو اپنا و شمن نمیں بناؤں گا کہ بیس آپ دونوں پر قربان ہوجاؤں۔ ضدا کی دم میں سے متاراد چھینک دی اور تیر کر فرات کے دوسرے کنارے کی طرف نکل گیا۔ واما دنے غلام ہے پیار کر کہا کہتم نافر مانی کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ کر شدا کی نافر مانی کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ کر شدا کی نافر مانی کر دیے ہو؟ اس نے جواب دیا

 نہیں۔ یجوں نے کہا کواگر قتل ہی کرنا جا ہتا ہے تو ہمیں تمازی چندر کھیں پڑھ لینے دے۔ اس نے جواب دیا کہ اگر نماز تہمیں فائر کہ چندر کھیں پڑھ لینے دے۔ اس نے جواب دیا کہ اگر نماز تہمیں فائدہ ہوئیا ہے تو پڑھ وہ ان بچوں نے جار کہ الحکم الحاکمین آحکم بیننا و بیننه بالحق پھ تمارے اور اس تحض کے درمیان فیصلہ فرما نے جراب تھیں اس تحض کے درمیان فیصلہ فرمان چھوٹا بھائی ہوئی آگا کیا ادرمرکوا کی کپڑے میں رکھایا۔ اس دوران چھوٹا بھائی بڑکے بھائی کوئی ہری ہیں جہ بالکان ہوں۔ اس تحض نے کہا کہ کوئی ہری تہمیں ہی اس کے کون میں فوطل ہوں۔ اس تحض نے کہا کہ کوئی ہری تہمیں ہے اس کہ میں تہمی اس کے پاس پہنچادوں گا۔ اس نے دوسرے بچے کوئی قتل کرے اس کا مرکز ہے میں دکھایا اور دونوں کے جم کوفرات میں بھی کہ دیا اور دونوں ہروئی کے لکرائین زیادی کوئی ہری ہوں۔

تصاوريد كہتے تھے كديرسول الله كى ذريت كے قاتل كاسر بے۔(١)

وضاحت

علامہ کبلسی نے اس واقعہ کو دوطریقہ نے تشکل کہا ہے۔ پیلاتو وہی ہے جسے ہم امالی کے حوالہ نے نقل کر چکے اور و مرامنا قب کی کسی قدیم کتاب نے نقل کیا ہے اور یہ بھی تح پر فرمایا ہے کہ پچھلے واقعہ ک نسبت سے اِس واقعہ میں کچھ تغیر و تبدئل ہے۔ وہ روایت اس طرح شروع ہوتی ہے کہ شہاوت حسین کے بعد عبىدالله ابن زباد كے لئكر سے دو بچے فرار ہو گئے جن ميں سے ايك كانام ابراہيم اور دومرے كانام محمر تقار اور بيہ دونوں جعفر طبار کی اوبا دیس تھے۔الی آخرہ (۲)۔شیخ عبداللہ بحانی نے بھیعوالم میں وونوں روایات بحارالانوار ہی کی ترتیب ہے نقل کی ہیں (۳) بعض مصنفین نے طبری کے حوالہ نے قبل کیا ہے کہ جب آل محمد کواسیر بنا کر کوفیہ لایا گیا تو وہشت اور پریشانی ہے دو بچے کسی طرح نکل کر بنی طے کے ایک شخص کے گھر پہنچے گئے۔اُس نے بچوں سے اُن کے بارے میں سوال کیا توانہوں نے بتلایا کہ ہم اسراء آل تحدیمیں ہیں۔اسیری ہے گھیرا کر بھاگے ہیں۔اس شخص کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہا گر میں انہیں قتل کر کے ان کا سرابین زیاد کے باس لے حاوٰں تو مجھے انعام ملے گا۔ یہوج کردونوں بچوں گوتل کہااور دونوں سروں کولا کرابن زیاد کے سامنے ر کھودیا۔این زیاد نے کہا کہ تو نے بدترین کام کہا ہے کہ بچوں نے تجھ سے بناہ مانگی اور تو نے انہیں قتل کر دیا۔پھر ات قتل کروا کراس کے گھر کومنہدم کروا دیا۔ میں نے مناسب موضوع مقامات پر تاریخ طبری میں واش کمالیکن بہ واقعہ نیل سکا۔بالاستیعاب تلاش کرنا سردست ناممکن ہے۔طبری کے واقعہ میں بچوں کا نام ونسپنہیں ہے۔ موزمین اورمقتل نگاروں کے درمیان شہرت عام یہی ہے کہ وہ جناب مسلم بن عقیل کےصاحب زادے تھے۔ جناب جعفر طیار کے صاحب زاد ہے اس لیے نہیں ہوسکتے کہ حضرت جعفر کی شیادت جنگ موتہ میں بن آثھے (٨) جَرِي يُن موني تقى - جوكر بلاح باون حال قبل كاواقعه جالبذا آپ كيصاحب زاد حاج چوٿ

ا - ترتب الا ولي ج ۵ص ۲۴۷ بحولهٔ اما کی صدوق مجلس واح۲

۱- بحارالانوارج ۵۲۹ ص۱۰۰-۲۰۱

٣ يوالم العلوم (مقتل)ج بماص٣٥٣ ١٥٠٠

نہیں ہو <del>سکتے</del> ۔

ا۔ ناخ الواریخ جمع ۱۱۰

STATESTAL BUILDING \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# قيام مكته

ا- ضاءالعين ترجمة على اسفرائن ١٢

رے ہیں کہ تاریخ کے کونوں گھدروں میں کیا کچھ پوشیرہ ہے جے تاریخ نوییوں کی مصلحت کوثی ظاہر میں ہونے ویتی۔

راوی کہتا ہے کہ اس عرصہ میں ایک روز حسین اپنے گھر میں بیٹھے تھے کہ ایک قاصد آیا اور اس نے ائل کوفہ کا خطآ ہے کے حوالے کیا۔ جس میں تم برتھا کہ اے حسین اے فرزند دختر رسول تم تو حاشتے ہوکہ بزید بن معاویہ نے بہت ظلم کیا ہے اوراس کا والی عبداللہ بین مرجانہ بھی بہت ظالم اورغدار ہے۔ یا اباعبداللہ ہم نے قبل ازیں آپ کے پاس قریب ہزارخطوط کے جھیے اور ہرخط میں لکھا کہ آپ نشریف لائے اور ہم ہزید کے خلاف آپ کی مدوکریں گے۔اورآب اپنے باب دادا کی خلافت کو لیجئے۔ ہمارے اور پر حکومت سیجئے یا اپنے اقرباء ہے کی کوہم پر حاکم مقدر کر دیجئے ہم آپ کے نا نامجم مصطفح کا واسطہ دلاتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لاسے۔ ہم آپ کی مدد بمقابلہ بزید کریں گے۔اورآپ خلافت ایویں۔اوراگرآپ تشریف ندلاویں گے تو کل روز قیا مت خدا کے حضور میں ہم آپ کی فریاد کریئے اور آپ پر دعوی کریئے اور عرض کریں گے حق تعالی سے کہ اے پروردگارہم پرحسین نے ظلم کیااور ہمارے او پرظلم ہونے ہے دہ راضی ہوئے اور تمام خلائق بھی فریا دکرے گی کدا سے پروردگار جارے تن کو حسین سے دلا ، اُس وقت آپ کیا کہیں گے اور کیا جواب دیں گے جب تن تعالیٰ آپ ہے کے گا کرتم ان کاحق ادا کرو(ا)۔ ابوا حاق اسفرائن لکھتے ہیں کداس خط کویڑھ کرخوف اللی ہے حسین کے رو نکٹے کھڑے ہو گئے اورجم مبارک تھرا گیااور قلب کانپ اٹھا۔ اس کیفیت میں کہ آپ کی آسمھوں ے آنسوجاری تقے آپ نے اس خطاکا جواتے رفر مایا۔ بسم الله الرحمٰن الرحیم بینامہ ہمن جانب حسین بن على بن اسطال بهنام الل كوفيه وعراق ، آگاہ ہوكہ تم نے مير بے پاس ہزار خط بيھيے ، ميں كچھ التفات نه كرتا تھا کیونکہ میری مرا داور تمنامحض مدہے کہ جوار کھید ہیں رہول بیبال تک کہ مرحاؤں اور تمھاری طرف سے شکایت ظلم یز پروغیرہ بہت ظاہر ہوئی۔اس سب ہے میں عنقریب تھھارے یاس پہنچوں گااورااس خط کے ہمراہ مسلم بن عقبل کو پھچتا ہوں۔ وہ مجد کو فیہ میں تھھاری ایامت جماعت کرے گا اور تھھارے مقد مات کا فیصلہ کرے گا اور جب تک میں تمھارے پاس آؤں نعمان تمھارے او برحکومت کرے گا فقظ۔اسفرائنی کے مطابق امام حسین الكلية نے جناب مسلم بن عقبل كو بلايا ورخطان كے حوالے كيا اور فرمايا كداس خط كو لے كر قاصد كے بمراہ كوفيہ

ا\_ تلخيص از ضياء العين ص٢٣\_٢٣

جاؤ۔ ان کونماز پڑھاؤاوران کے مقد مات طے کرو(۱)۔ اس بیان سے بدوضا حت ہوتی ہے کہ امام حسین کا بید اقدام ای منظورامر بالمعروف اور نجی الممثل کی گڑی ہے جس کا اعلان آپ نے وصب نامہ فرمایا تہا۔ اس موقع پر سلم بن عقیل کومرف ووکا م سونے گئے ہیں۔ پہلانماز بھاعت کی امامت اور بدکام اس لئے سونیا گیا ہے کہ پیکھاوگر آپ کوکھ چکے بقے کہ انھوں نے حاکم می سیجھے (بویڈ بلم) نماز پڑھنی چھوڑ دی ہے اور و مراکام کوگوں کے تناز عات کے شری اور فقی فیصلے ۔ اور جہاں تک علاقہ کے اقطامی امور کا مسلمہ ہے تو اور محققین اس کی کماب کو نے بیا جائے ہے کہ اقدام حسین اس کی کماب کو باید اعتبار سے سا اور محققین اس کی کماب کو باید اعتبار سے سا اور تحقیق ہیں۔ اس مقام پرائس کے بیانات کو قبل کرنے کا مقصد ہے کہ اقدام حسین میں اسٹری کا فقط معلوم ہوجائے۔

ظالم سے ظلم کور کتا اور مظلوم کی مدوکر ناحسین کے جدر سول انشداوران کے والد امیر الموشین می کا شید و تفاجب کو فی سے مظلوم وں نے سیلئے کو فیکا علاقہ ترجیجی طور پر مناسب محسوس ہوا۔ آپ نے اٹل کو فید کے جواب میں تحریر کیا کہ بین عظر بیب آ کس گا لیکن اس فقر بیب کا مطلب بیڈییں تھا کہ آپ موسم جج میں جج کو چیوز کر روانہ ہوجا کیں گے۔ لیکن ایک طرف بیا تھا المودة اور تظلم مطلب بیڈییں تھا کہ آپ موسم جج میں جج کو چیوز کر روانہ ہوجا کیں گے۔ لیکن ایک طرف بیا تھا المودة اور تظلم مطابق حسین تھی کہ المود المود المود کی سربراہی میں مکد گانچ کے جی رائی سرب معید بن عاص کی سربراہی میں المود کی سین المود کی سربراہی میں سربراہی سربراہی میں سربراہی میں سربراہی سربراہی میں سربراہی میں سربراہی میں سربراہی س

امام حسين الليلا كاخط

كد يورُ ن كافيل كرن كر بعد آپ في بني باشم كتام ايك والحرير مايابس بين اسلد ك

ابه تلخيص ازضاء أعين ص٢٥

٢ ينائيج المودة ج٢ص١٨٤، تظلم الزبراص١٥٣

۳۔ منتخب طریحی ج۲ص ۱۲۴ نویں مجلس

مشیر الاحزان م ۲۲ پر است امام یا قر علیہ السلام سے روایت کیا گیا ہے اور لہوف م ۸۰ پر امام صادق الشیخا سے مروی ہے۔ بحار الانوار میں تین مقامات پر ہیے۔ متن بلی شخط اختیا فات کے باوجود مضمون وہی ہے جس کا ترجہ تحریح برہود چکا ہے۔ علام سیاسی کی ایک توجید کے مطابق اس خط کے ذریعہ بنی ہاشم کو بیا فتیار دیا گیا ہے کدوہ امام سین الشیخ کے ساتھ ہونے یا ندہونے بیش آزاد ہیں۔ مکد سے کھا جانے والا پیختھ ترتین محدط اپنے دالا پیختھ ترتین ہوئے ہوئے ہوئے ہے جن کی تفریح کے لئے صفحات درکار ہیں۔ آپ نے خط میں دو پیٹس گوئیاں فرما کی اور وہ دونوں بنی پوری ہوئیں۔ لفظ نے اس خط کا مرکزی لفظ ہے جوآپ کے خط میں دو پیٹس گوئیاں فرما خیل اشارہ ہے۔

نطبه

جب آپ غراق جائى الله على رسوله خط الموت على والد آدم منط السفاء الله ولا قوة الا بالله وصلى الله على رسوله خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة وما اولهنى الى اسلافى اشتياق يعقوب الى يوسف و خير لى مصرع انسا لاقيه كمانى با وصالى تتقطعها عسلان الفلوات بين النوا ويس و كربلا فيمالأن منى اكراشا جو فأو أجربة سغباً لأمحيص عن يوم خط بالقام رضى الله رضا نا الهل البيت نصير على بلائه و يوفينا اجر الصا برين لن تشذ عن رسول الله لحمته وهي مجموعة له في حظيرة القدس تقرّ بهم عينه و ينجزو بهم وعدة من كان

ا\_ بحارالاقوارج ٢٣٥ سيدج ٢٥٥ م ٨١٠٨٥

# محمد حنفيه بسے گفتگو

جس دن الم حسين اللي مكت فكنے والے تنے اسے قبل كى رات ميں مجمد حند يكو جب به اطلاع لمى كه آپ اللي في كه چيور كرم اق جانے كامعم اراده كرليا ہے تو اس وقت ان كے سامنے طشت ميں پائى تھا اردو و د ضوكرر ہے تنے \_ انھوں نے اس شدت ہے رونا شروع كيا كه آنو بارش كے تطرول كى طرح طشت ميں گرنے لگے \_ پيمر انھوں نے مخرب كى نماز پڑھى اور حسين كى خدمت ميں حاضر ہوكرم ض كى كم حريا الحي ان الكو فة قد عرفت عدد هم جابيك و الحيك و قد حفت ان يكون

ا لبوف مترجم ١٥ مثير الاحزان ١٥ ١٥

۲- ابسار العین سی ۲۲ پر فاضل جادی کابیان ہے کہ بین خلیباً شھر ذی الحجری شب کوامام مسین نے اپنے اصحاب کے سامنے ارشاد فرمایا تھا۔ لیکن خطبہ کا مزان جلتا تا ہے کہ بید جمع عام میں ارشاد ہوا ہے جیسا کہ خطبہ میں اشارہ بھی ہے اس اعتبارے بید خطبہ سات ذی الحجری عصر خلیب کا موسکل ہے۔

حالك حال من مضى فان اردت ان تقيم في الحرم فانك اعزمن بالحرم و امنعهم ﴾ بميا بداہلِ کوفیدونی لوگ ہیں جن کی بے وفائی آپ کے والداور بھائی کے ساتھ کیسی تھی آپ خوب جانتے ہیں اور جھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں آپ کے ساتھ بھی آخی جیسا سلوک نہ ہو۔ اگر آپ پیند کریں تو حرم ہی میں سکونت اختیار کریں ۔اس صورت میں آپ یہال کے محترم ترین اور معزز ترین شخص ہوں گے ۔حسین نے جواب دیاکم ﴿ يَا اَضِي انْنِي اَحْشَىٰ انْ تَعْتَالُنِي اَجِنَادُ بِنِي امِيهُ فِي حَرِمُ مَكَةَ فَأَكُونُ كالذي يستباح دمه في حرم الله ﴾ بهائي مجه نظره بك يزيد ك فرجس مجهزم كمين آ يكوي گ اورمیری وجہ سے خان خدا کی حرمت زائل ہو جائے گی محمد حنفیہ نے کہا اگر آ پکو پیٹوف ہے تو آپ یمن پاکس دوسر ے علاقے میں لکل جائیں جہاں آپ محفوظ رہیں گے اور کوئی آپ کو گرفت میں لے سکے گا۔ آپ نے جواب دياك فيا اخي لوكنت في حجر هامّة من هوام الارض لا تسخرجوني منه حتیٰ یعتلونی ﴾ بھائی اگریس جانوروں کے بھٹ یس بھی جیتا ہوتا تویہ جھے نکال کرفٹ کردیتے۔ پھرفر مایا بھائی جوتم نے کہا ہے میں اس برغور کروں گا۔روایت کہتی ہے کہ امام حسین النے النے نے سفرع اق کے سلسلے میں قرآن مجيد عال تكالى توبية يت تكل ﴿ كمل نفس ذائقة الموت ﴾ آب نارشادفرايا ﴿ صدق نے سفراختیار فرمایا تو محمد حنفیہ آئے اور حسین کے گھوڑے یا ناقد کی لگام تھام کر کہنے لگے کہ بھیا جو کچھ میں نے کہا تھا اس برآپ نےغوز نیں فرمایا؟ فرمایاغور کیا تو محد حنیہ نے کہا پھرآپ اتنی عجلت میں سفر کیوں کررہے لائے۔ انہوں نے مجھے سینے سے لگایا ورمیری دونوں آئھوں کے درمیان بوسد دیااور فرمایا باحسین کے قدة عيني اخدج الى العداق) المحسين المميري حمَّى چثم عراق كي طرف حادَ ﴿ فِيانِ اللَّهُ عزوجل شاء أن يراك قتيلامخضبا بدمائك ﴾ اسك كرخداوندعز وجل تحسي مقول اورائ خون سے رنگین و بکینا جا ہتا ہے۔ بین کر محمد حنفیہ نے شدید گریہ کیا بھرکہا کہ بھیاا گرصورت حال یہ سے اور آپ قُل ہونے کے لئے جارہے ہیں تو خواتین کو کیوں لے جارہے ہیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا ﴿ إِن اللَّهُ عذوجل قد شاء أن يراهن سبايا ﴾ خداوندع وجل أنهين قيري و كيناحا بتا عدري كرمم دخفين بہت گرید کیااور یہ کہتے رہے یا حین خدا حافظ یا حین آپ کوانڈ کر پر دکیا(۱) ۔ مجد حنیہ کاامام حین الفاق کے ساتھ کر بلانہ جانا ایک ایسا مسئلہ پر بحث میں برعاء نے بہت بحش کی ہیں۔ قد یم زمانوں ہیں بھی اس مسئلہ پر بحث ہوتی رہ بن حران کہتے ہیں کہ ہم نے امام حسین الفیلا کے سفر اور محد حنیہ بحث ہوتی رہ باند کی معرف کے ساتھ نہ جانے کو گفت کہ بان کر رہا ہوں۔ اب تم آج کے بعد اس مسئلہ پر سوال نہ کرنا امام حسین الفیلا نے جب سفر اختیار کیا تو کا غذر منا کر ایک خطاکھا۔

یہ وہی خط ہے جس کا تذکرہ چھیلے اور اق ہیں ہو چکا ہے۔ یہ واقعہ چند لفظوں کے فرق سے بہت میں تابول میں نواز ہو اللہ بین خرات کے بعد عبد اللہ بن عباس اور عبد اللہ بین زیبر نے آ کر کہ ہیں رہے کا مشورہ دیا (۲)۔ ہم ان شیول سے گفتگوا لگ الگ رکے کا مشورہ دیا اور اس کے بعد عبد اللہ بن عرفے بھی بھی مشورہ دیا (۲)۔ ہم ان شیول سے گفتگوا لگ الگ لئے گ

رو کنے والے

مدین امام سین اللی کا قیام تین شعبان ہے آٹھ ذی الحج کے دن تھا۔ اس کا دورانیہ کے ویش امام سین اللی کا دورانیہ کے ویش ایک ویش کی خطوط کی آمد کے بعد جب پیشر مشہور ہوگئی کہ امام سین اللی کا کہ چھوڑ کر عراق جانبوالے ہیں تو بہت سے افراد نے آپ کو اس اراد سے روکا اورا پی صوابر پر کے مطابق مشورے بھی دیے کی سی کی کہ بیت کیا تھی ، بیت ہمارام وضوع تبیل ہے۔ قار کین خوذ تیجہا و فرکریں گے۔

نائ التواريخ كے مطابق محد حنيه ك بعد عبدالله بن عباس اور عبدالله بن زير في حاضر بهو كرع ض كد يا بن رسول الله الصح تو يد به كرآپ حم خدا كے علاوہ كبير سكونت اختيار ندفر ما كيں اور عراق كے سفر كا تو تصدى خدم كر يك اور عراق كے سفر كا تو تصدى خدم كر يك كم دريا ك الله المدنى بعامد و انا ماض فيه كه رسول الله المدنى يك تم ويا ب اور جمع اس حكم كو بجال نا ب عماس مجمع كديك كم يتم شباوت سے متعلق ب آب سے رخصت بوكر بابر آب اور درين وائدوہ سے واحيناكي آواز بلندكي .

ا۔ نتخبطر کی جسم ۱۲۲، ماخ الوارخ جسم ۱۲۱، آنقام زمّار کی در ۱۔ ماخ الوارخ جسم ۱۲۳

عبداللدين عمر

پرعبداللہ بن عرف مدمت میں صاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا بن رسول اللہ تھی تو یہ ہے کہ
آپ فریق مخالف ہے مصالحت اور امن کا رویہ کیسی اور آلی وخوزیزی ہے اپنے آپ وکھو فار گیس۔ آپ
نے جواب میں ارشاو فر مایا ہیا اجا عبد الرحمن اما علمت ان من ہو ان الدنیا علی الله تعالی
ان راس یہ حیب بن ذکریا اجا حید الدحمن المی بغی من بغایا بنی اسرائیل کی اے ایوعبدالرشن کیا
معین نہیں معلوم کہ اللہ کی نگاہ میں ونیا آئی ہے حقیقت اور و لیل ہے کہ بی بن زکریا کا مربی اسرائیل کی ہوار میں کے موروں میں ہے ایک بدکار کوریہ یہ کیا گیا ہی کہ اسرائیل طلوع فجر اور طلوع آتی قاب کے
عوروں میں ہے ایک بدکار کو بر یہ کیا گیا گیا کی میں معلوم کہ بنی امرائیل طلوع فجر اور طلوع آتی قاب کے
درمیان ستر نہیوں گو آئی کرم تی نہ کیا ہو۔ اللہ نے ازادوں میں پیٹے کراس طرح فریدو فروخت کرتے تھے
جیے انحوں نے کوئی جرم تی نہ کیا ہو۔ اللہ نے آئیس سزاد ہے میں تجارت نہیں فرمائی لیکن جب ان پر گرفت کی تو
دوا کیل طاقتو ارائیل اللہ کا تقو گا افتار کرواور میری اہرت ہے مدنہ موڑنا امام حین الھیکا افکار دیکھ کرعمراللہ
اے ابوعبدالرشن اللہ کا تقو گا افتار کرواور میری اہرت سے مدنہ موڑنا ہا مام حین الھیکا افکار دیکھ کرعمراللہ
اس میں عرف ان سے عرض کی کہ آپ بچھو وہ جگد دکھا ہیں جہاں رسول اکرم تالیک تھوں کے کو امدا کے میر دکھ اس کے میں یہ بھول اور کہایا ایا عبداللہ میں آپ کو خدا کے میر دکر تا ہوں
کین یہ بھی جانا تیا تول کہ لوگ آپ کو آئی گوئی کردیں گیا (اب

عبداللہ بن عمر ہے ملا قات کے واقعہ کو ابن عظم کوئی نے بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ اس میں انہوں نے بار تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ اس میں انہوں نے بارادی نے اپنے مسلک اور عقیدہ کے مطابق کچھ جملوں کا اضافہ بھی کیا ہے۔ ہم ان جملوں کونظر انکد ان عمر کا اضافہ بھی میں سوجود سے اور عبداللہ بن عمر کے اور عبداللہ بن عمر کے تھے۔ بدونوں حضرات امام حسین الظیمی کی ضرمت میں حاضر ہوے اور عبداللہ بدین الظیمی کی ضرمت میں حاضر ہوے اور عبداللہ بن عمر نے بہر کہ کہ انہ کے اللہ کا تقویل کو الفتار کریں کہ اس کی معرف کہ بہر کہ کہ انتظام کا اعتبار کریں کہ اس کی طرف آپ کو ملیت کر جانا ہے۔ اس (یزید) کے گھرانے نے آپ لوگوں ہے جوظ وعدادت روادمی ہے وہ کیا طرف آپ کو ملیت کر جانا ہے۔ اس (یزید) کے گھرانے نے آپ لوگوں ہے جوظ وعدادت روادمی ہے وہ

<sup>1-</sup> ترتيب الامالي حص ١٩٥ روايت كا آخرى جزوتقل عوالم ص ٨٨ يريمى ب

 ک (۱)۔ جو کافروں اور گراہوں سے متعلق تھیں پھر کہا کہ فرزندرسول ظالم لوگ جو پھے کرر ہے ہیں الندان سے فافن جیس ہے۔ بس گواہی دیتا ہوں کہ جو آپ سے دوری اختیار کرے اور آپ سے اور رسول اللہ قالیہ فیلائے ہے۔ بنگ کی خواہش کرے وہ جہنی ہے۔ اس پر امام حسین اللہ فی نے فرما پیا کہ بارالہا تو گواہ رہنا۔ بین کر این عباس نے کہا کہ فرزندرسول کیا آپ میری مدو چاہتے ہیں؟ خدا کہ تم اگر میں آپ کی نصرت میں تعوار چلاؤں میں اس کے کہا کہ خواہش میں تعوار چلاؤں میں کہاں تک کر سب بچھ میرے ہاتھ سے جاتا رہے جب بھی آپ کے حق کا عشر عشیر بھی جھے سے ادائیس ہوگا۔ آپ بھم فراسے میں تقیل کے لئے حاضر ہوں۔

اس وقت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ابن عباس رکواور بیسب باتیں چھوڑو۔ پھر امام میس النظاف ہے خاطب ہوے اور کہا کہ آپ بھی ارادے کو چھوڑیں اور مدینہ والیس چل کر وہی کریں جولوگوں نے کیا ہے۔ اورائے وطن اورائے جد کے حرم سے دور ندر ہیں۔ اوراگر آپ بیعت کرنا پنٹر ٹیس کرتے تو آپ سے کو کی باز پرس ٹیس ہوگی۔ امام میس النظاف نے شدت کے ساتھ اس مشورہ سے افکار کیا اور کہا کہ ﴿ اقت لهذا المحلام المبدا معا دامت السمعاوات والارض ﴾ آسان وز مین کے تیام تک اس مشورہ پروائے ہوتی رہے۔ اگر میں اپنے فیصلے میں غلطی پر ہیں۔ اللہ المحلام المبدا معالی منظلی پر ہوں تو بالا کہ ابن عرفے کہا کہ خدا گواہ ہے کہآپ غلطی پر ٹیس ہیں۔ اللہ ایس ایس اللہ المور کی تو رسول سے فیطر پر ٹیس ہیں۔ اللہ ایس میں کو در سول کے نوا سے سے مور کی ہوجائے گا۔ اور آپ اس کے لیکن بچھے اس بات کا ڈر ہے کہ آپ کا بیٹ میں وجہاں چھرہ تو اور اور اس سے مجروح ہوجائے گا۔ اور آپ اس امت سے وہ مچھر دیکھیں گے جو آپ کو پہند ٹیس ہے۔ امام میں النظاف کے دور تھا ہیں جو ناخ میں النظاف کے دور تھا ہیں جو ناخ اللہ مشین النظاف کے دور تھا ہیں جو ناخ اللہ مشین النظاف کے دور کیا ہے۔ اس کے اس کے دیا مام میں النظاف کے دور تھا ہیں جو ناخ اللہ کے تھر فطاب ہے کا در اللہ کو تھر فطاب ہو ناخ الدے تھی ہو تھر ہیں جو ناخ کے الدے تھی ہو تھی ہیں جو ناخ الدے تھی ہو تھی ہو تھی ہوں جو ناز کی گھر خطاب ہے۔ اس کے اس کے اس کے الدے تھی ہو تھی ہیں جو ناخ الدے تھی ہو تھی ہیں جو ناخ کے الدے تھی ہو تھی ہو تھی ہوں ہو تھی ہوں ہو تھی ہو تھی ہیں جو ناخ کے الدے تھی ہو تھی ہو تھی ہوں کو ناخ کیا ہو تھی کو الدی خوالدے تھی ہوں کیا ہو تھی ہوں کو کا بھی خوالدے تھی ہوں کی سے کی اس کے اس کے اس کے تعربان عالم کیس کو تھی ہو تھی ہوں کی سے کہ کی کو تھی ہو تھی ہو تھی ہوں کی سے کی اس کی اس کی بیاد امام کیس کی کیس کے دور کیا ہوں کے دور کیس کے دور کیس کی کو تھی ہوں کو تھی ہوں کی کو تھی ہوں کی سے کی کیس کی کو تھی ہوں کی کو تھی کر کی کر کی کی کو تھی ہوں کی کیس کی کو تھی کی کو تھی کر کی کو تھی کی کور کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کر کی کو تھی کر کی کو تھی کی کو تھی کو تھی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کو تھی کی کو تھی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی ک

عبداللدبن عباس

جب عبداللد بن عباس بن عبد المطلب كواطلاع ملى كم حسين في عراق جانے كا ته ير كرليا

ا - سورهٔ توبیه ۵ بسورهٔ نساع ۱۳۲ سه

<sup>1</sup>\_ الفتوح ج٥ص ٢٣ مقتل خوارز مي جاص ٢٧٨

ہے تو حسین کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے لوگوں کی زبانی سنا ہے کہ آ ب نے عراق جانے کا مصم ارا دہ کرلیا
ہے کیا ہے تھے ہے؟ آپ نے فرمایا ﴿ فنع مقد اجمعت علی العسيد فی احد يومي هذين انشاء
الله تعالیٰ ﴾ ہاں میں نے طے کرلیا ہے کہ میں ایک دودان میں کو فہ بیا جاؤں گا انشاء اللہ ہیں کراین عباس
کو کھ ہوا کہنے گئے ﴿ اعید ذال ب اللہ ﴾ من هذا خدا آپ کو بناہ میں رکھے۔ اب بینظا ہے کہ دولوگ
جنوں نے آپ کو کو فہ آنے کی دعوت دی ہے کیا انھوں نے اپنے حاکم کو ہلاک کر کے اور شہر پر فیضہ کر کے آپ
کو دکوت دی ہے؟ اگر ایسا ہے تو آپ ضرور جا میں۔ دو مرکی صورت میں بیلوگ آپ کو جنگ کرنے کے لئے
بلارہے ہیں۔ ججے ان کے بارے میں اطمینان تہیں ہے۔ بیمین ممکن ہے کہ دو آپ سے دعو کہ اور دور فن گوئی
سے کام لے رہے ہوں اور جنگ کے دقت آپ کا ساتھ چھوڑ کر آپ کے خلاف آلوار الحالیں۔ امام حسین
سے کام لے رہے ہوں اور جنگ کے دقت آپ کا ساتھ چھوڑ کر آپ کے خلاف آلوار الحالیں۔ امام حسین
سے کام لے رہے ہوں اور جنگ کے دوئت آپ کا صاتحہ چھوڑ کرآپ کے خلاف آلوار الحالیا این انٹیر کے مطابق این این میاس

اس گفتگو سے ابن عباس مطعئن نہیں ہوئے البقراد و بارہ امام حسین القیقی کی خدمت میں حاضر ہوکر

کہنے گئے کہ جمعے سکون نہیں ہے۔ میں اس خوش آپ کی ہلا کت دیکے رہا ہوں نے القیقی کی خدمت میں حاضر ہوکر

دینے والے لوگ ہیں آپ آپ آن سے قریب نہ ہوں آپ اہل ججاز کے سید و سرّ دار ہیں آپ ای شہر میں رہیں

دینے والے لوگ ہیں آپ آپ آپ آٹھ آپ آٹھیں لکھ دیں کہ وہ اپنے حاکم کوشہر بدر کردیں پھر آپ کو قد شریف لے

جا تیں اور اگر آپ مکہ چھوڑ نے کا ارادہ کر بھی ہیں تو مناسب سے ہے کہ آپ یمن تشریف لے جا کیں ۔ وہاں

قلع ہیں، وردہ ہیں اور وسیح و کیفن علاقہ ہے اور وہاں آپ کے والد کے چاہنے والے بھی ہیں ۔ وہاں آپ

لوگوں سے دور رہیں گے۔ وہاں سے خطوط کھیں، لوگوں کو اپنی طرف وجوت دیں تو اس طریقہ سے آپ اس نو

عافیت کے ساتھ اپنے مقصد میں کا میاب ہو سکتہ ہیں۔ اس کے جواب میں امام صین انقیا ہونے نے ہما لیا کہ وہ

عراق بہانے کو طے کر چی ہیں۔ اس پر ہائی عہائے نے عرض کی کہ اگر آپ جائی دہے میں تو اپ ہم اوافی آئین

عراق بہانے کو طے کر چی ہیں۔ اس پر ہائی عہائے نے عرض کی کہ اگر آپ جائی دہے میں تو اپ ہم اوافی کیا گیا تو ان کی

ا۔ تاریخ کامل جہوں ۱۵

### عبداللدبن زبير

ا۔ تاریخ کائل این اثیرج سم ۱۱

نیس کروں گا۔ امام حسین الشیان نے جواب میں کہا کہ میں السیات ہے بھی متفق نہیں ہوں۔ پھرائن زبیر نے
کوئی بات آ ہت ہے کہی۔ امام حسین الشیان نے اصحاب سے بع چھا کرتم جائے ہوانہوں نے کیا کہا؟ سب نے
افی میں جواب دیا۔ تو اپ نے فرمایا کہ انھوں نے بید کہا کہ آ پ مجد الحرام ہی میں رہیے میں لوگوں کو آپ ک
نیم میں جواب دیا۔ تو اپ نے فرمایا کہ انھوں نے بید کہا کہ آپ مجد الحرام ہی میں رہیے میں لوگوں کو آپ ک
بیدت کی طرف دعوت دوں گا۔ پھرآپ نے این زبیر سے فرمایا کہ خدا کی ہم جھے حم مقدامین قل ہونے سے حم م
سے ایک بالشت باہر قل ہونا زیادہ لیشند ہے اور جھے دو بالشت کا فاصلہ ایک بالشت کے فاصلے سے زیادہ لیشد ہے۔ خدا کی جم میں اگر کی جانور کی جو بیٹ میں میں جو باہر نوال کر قل کر دیں گئا ہم یہ محمد کو ہورا کر میں کہ بیود یوں نے سبت
اپنے مقصد کو ہورا کر کئیں ۔ بخدا بنی امیہ میر نے قل بھی صد سے تجاوز کر جا کیں گئی ہے جیسا کہ یہود یوں نے سبت
کے سلسطے میں کیا تھا۔ اگر میں حرم سے ایک ہاتھ کہا کہ بیچا جے ہیں کہ میں بھاز کوان سے لئے خالی کر کے
عوال بھائی اس کے کہ میر ہے ہوئے تو اپ نے فرمایا کہ بیچا جے ہیں کہ میں بھاز کوان سے کئے خالی کر کے
عوال بھائی اس کے کہ میر ہے ہوئے تو اپ نے فرمایا کہ بیچا جے ہیں کہ میں بھاز کوان سے کئے خالی کر کے

### ابن عباس اورابن زبير

این اثیر جزری ابتدائی چندسطریں اور فرہاد مرز اتفصیل سے تکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس امام حسین الشیخ سے مل کر فکلے متع کہ کسی مقام پران کا گر زعبداللہ بن زبیر کے پاس سے ہوا تو انھوں نے ابن زبیر کے کندھے پر ہاتھ مارا اور کہا کہ اے ابن زبیر تھاری آئکھیں ٹھنڈی ہوگئیں کہ حسین حجاز کو تھارے لئے خالی چھوڈ کرعراق جارہے ہیں۔ چھر کمر قدے بیا شعار پڑھے:

يا لك من قنبرة بمعمر خلالك النجو فبيضى و اصفرى و نقدرى من شئت ان تنقرى قد رفع النفخ فماذا تحذرى

هذا الحسيين سائر فابشري (٢)

ا۔ تاریخ کائل بن اثیرج مص١١

٣- اس ميں چار مصرع طرفه بن عبد كي بين اور عالبًا يا نجال مصرع ابن عباس كا ہے۔ بيا شعار عنف تعداد اور مختف طريقول يہ كتابوں ميں نقل ہوئے بين قبره ايك خوش آواز پر عمد ہے تھے اردو ميں چندول اور فارى ميں چكاوك كہا جاتا ہے۔ معرا كيك جكد كا تام ہے۔

ا معمری چڑیا فضا تیرے لئے سازگار ہے تواعڈے دے اور گاتی رہ۔ اور جینے جائے ایڈ کے تو اگر بچ دکالتی رہ۔ جال ہٹالیا گیا اب تھے کس بات کا ڈر؟ اور تھے خوتخری ہوکہ حسین اب سؤ کررہے ہیں۔

ائین زیر نے جواب میں کہا کہ آم لوگوں کا گمان میہ ہے کہ رسول اللہ علی لائے تقالات فقالات و تقالات لوگوں کے ساتھ تخصوص ہے اور دوسروں کا اس میں کوئی حق نیمیں ہے۔ ابن عباس نے جواب دیا کہ گمان تو وہ کرتا ہے جے شک ہو ہمیں تو اپنے استحقاق کا لیتین ہے۔ اب تم بتاؤ کہ کس بنیاد پر خلافت کے خواہشند ہو؟ ابن زیبر نے کہا اس کی بنیاد بر مثر افت پائی جاتی ہے جو جھے ش پائی جاتی ہے۔ ابن عباس نے جواب میں کہا کہ تم میں جو بھی شرافت پائی جاتی ہے اس کا سبب خاندان رسالت سے تبست ہے اگر یہ بات تھے ہے تو ہم تم سے زیاد ہی حقدار ہیں اس لئے کہ ہم تو خود خاندان رسول ہیں۔ ابن زیبر کے فلام نے مداخلت کرتے ہوئے کہا اے ابن عباس ان باتوں کو چوڑ ہے اس لئے کہ نہ آپ لوگ ہمیں پہند کرتے ہیں اور نہ ہم آپ لوگوں کو پہند کرتے ہیں۔ اس پراہی زیبر نے اپنے علام کو طمانچہ مارا کہ میرے ہوئے ہوئے ابن عباس ان باتوں کو چوڑ ہے اس لئے کہ نہ آپ لوگ ہمیں پہند کرتے ہیں اور نہ ہم آپ لوگوں کو لہند کرتے ہیں اور نہ ہم آپ لوگوں کو لہند کرتے ہیں اور نہ ہم آپ لوگوں کو لہند کرتے ہیں۔ اس پراہی زیبر نے اپنے علام کو طمانچہ مارا کہ میرے ہوئے ہوئے ہوئے کیا ہوا سے در نے کیا ہوا اس نے کہا کہ اس نے کا تو وہ ستی ہے جو معقول بات نہ ہے اور دین سے نگل جائے۔ ابن عباس نے جواب دیا کہ تم ہو۔ بات بڑھ جی تی تھی کہ قریش کے اکا ہر نے بھی میں بڑ کرمعالم کور قع و دفع کراد برا ()۔

# عمر بن عبدالرحمنُ بن حارث

عمر بن عبد الرحمان بن حارث بن حارث بن حارث بن جمّام مُؤودی کا شارقر کیش کے اکابر میں ہوتا ہے۔ مورضین نے پچھ فرق کے ساتھ بیان کیا ہے کہ وہ امام حسین النظامی کی خدمت میں حاضر ہوااورعرض کی کہ میں ایک عرض لے کر حاضر ہوا ہوں۔ رشتہ واری اور قرابت بھے آ مادہ کردہی ہے کہ اگر آ پ بھی اپنا نیم خواہ تھےت بیں تو میں پچھ یا تیں آ پ کی خدمت میں بیش کروں۔ آ پ نے فرمایا کہ کواس لئے کہ تم ایسے نہیں ہوکہ تحصیں

ا ۔ تاریخ کامل بن اثیرج مهم سامققام زخارص ۲۷۹

متیم کیاجائے۔ اس نے عرض کی کہ امیر الموشین الفیاق کی اس طاقت وقوت کے باوجود جو آتھیں حاصل تھی اہل کو فقد نے ان کے ساتھ بود قائی کی۔ انھوں نے آخرت کی جگہ دیا کا وقتیار کیا۔ امیر الموشین الفیاق کی کا فلفت کی اور آتھیں شہید کردیا اور وہ جوار آئی بیس جلے گئے۔ پھر آپ کے بھائی امام سن کی ساتھ اتھوں نے جوسلوک کیا وہ تھی آپ کی گاہ بیس ہے۔ آپ ان کو فیوں کے کر آت و کھتے ہوئے بھی شامیوں سے جگ لڑنے کے لئے ان کے پاس جارہے ہیں۔ جب کہ کوفی بیس اموی حکومت کے کار نکرے پیٹے ہوئے ہیں اور بیت الممال لئے ان کے بین جارہے ہیں۔ جب کہ کوفی بیس اموی حکومت کے کار نکرے پیٹے ہوئے ہیں اور بیت الممال ان کے بینے موقع ہیں۔ بن امیدی حکومت آتھی رشو تیں ور بیت المال کی گئے۔ بن اور کھی آئی ان کے بینے ہوئے آتھی گئے۔ بن او کھی نے آپ سے نظر کرتے ہوں آپ سے جنگ کرنے کے ان ان محمد کوئے ہوں آپ سے جنگ کرنے کے ان ان کی جبر اللہ اس میں جب اور کے بین اور بیت المیں کے جواب بیں امام سین الحقی ہوگا تے ہوں اور پہنا کو ان کو جواب بین عم خیدا کی اس کے جواب بیں اسے جول کردی این کہ جرین اور پہنا اور بیت المیال کے جواب بیں اسے جول کردی این کردی این جواب بیں کہا جو جا بھی اللہ کی با باعبر اللہ! جم آپ کی صحیبت بیں اللہ ہے الم اللہ بی با باعبر اللہ! جم آپ کی صحیبت بیں اللہ ہے اور کی دور والی مدتھا، ملا قامت کی پوری روواد سا وری ()۔

### جابر بن عبداللدانصاري

بعض او گون نے گریکیا ہے کہ جاری عبداللہ انصاری امام مسین النے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے عرض کی کہ آپ مکہ سے تھریف نہ ہے جاری عبداللہ انصاری امام مسین النے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے عرض کی کہ آپ مکہ سے تھریف نہ ہے جاری عبداللہ کتے ہیں کہ میں نے حسین سے بات کی اور کہا کہ خدا سے ڈرین اور لوگول کو ایک دومر سے سے شرائز آئیں ۔ فدا کی تھم آپ جو کام کر رہے ہیں اسے مرابا نہ جائے گا لیکن آپ نے میرا کہانہ مانا (پور جول ۲۵ س) ۔ حضرت جاری عبداللہ انصاری ایک جلیل القدر صحابی اور اور ایت کے جول کام میں جو گرتا تی ہے وہ راوی اور روایت کے جول

۱۱ تاریخ طری چه ص ۲۸۱ ماریخ کال بن اثیر چه ص ۱۵ ای کتاب الفقوح چه ص ۲۸ و ققام زخارص ۲۸۰ می میاد.

یہ جمرت کے دوسال بعد متولد ہوئے۔رسول اکرم شائین کی وفات کے دفت آٹھ مال کے تئے۔ آپ کے راویوں میں شار ہوتے ہیں۔حضرت عمری محبت میں رہے اور حضرت عثان کے قاصد بن کر دشت گے مجداللہ بن زیبر کے ساتھ مکہ میں تئے ۔ بنین کر دشت گے مجداللہ بن زیبر کے ساتھ مکہ میں تئے ۔ بنین کر دشت گئے۔ کہ اور کی ہونے اور کچھ دنوں بعد انتخال کیا۔ ابن کثیر کے مطابق مسور بن مخر مدنے آپ کو کھا کہ کہ در الل عمراق کے منتو بات اور ابن زیبر کے اس تول کے مدرکریں گرات یہ ہے کہ مسور کے ایس میں نہ آئیں کہ آپ وہال چلے جا میں وہ آپ کی مددکریں گرات) ۔ لطف کی بات یہ ہے کہ مسور نے ایس بنی وجو کہ دائلہ بن زیبر کی معیت افتار کرلی۔

ایک قول کے مطابق خط کامضون میر تھا کہ آپ ہرگز ایلی عراق کے خطوط اور دعوت پر توجہ ندویں۔
اگرائین زبیر آپ سے یہ کیس کہ آپ عراق جا کیں گولوگ آپ کی مدد کے لئے اٹھ کھڑے ہوں گے، تو آپ
ان کی بات پر توجہ ند دیجے گا۔ اگر ایلی عراق آپ کے مشاق ہوں گے تو اپنی سواریوں پر سوار ہو کر آپ کی طرف دوڑیں گے۔ اگرائیں ہوجائے تو آپ طاقت اور تو اٹائی کے ساتھ ان کے پاس جا کیں گا۔ اسلام حیلین سے اس خطر کے دائیں مورک اخلاص اور جذبہ کی تعریف کی اور قاصد سے کہا کہ شاہستہ خید م

ار معالی اسطین جاس ۲۱۷

۲\_ نفس المبموم ص ۲۹

٣- يور بتول ص٥٣

الله فى ذلك ﴾ شراح كام من خداوند عالم ع خير كى دعاما تكمّا بول (١)\_ عمر و بنت عبد الرحم في

سین فاتون جمفرت عاکثری تربیت یا فتہ تھیں۔ این کثیر کے مطابق انہوں نے امام حسین کو ایک خوالکھا جس میں انہوں نے امام حسین کو ایک خوالکھا جس میں انہوں نے آپ کے خورج کو ایک بہت بڑا اللیہ قرار دیا اور آپ سے اطاعت اور لروم جماعت کی ورخواست کی اور آپ کو متنبہ کیا کہ اگر آپ نے ایسانہ کیا تو آپ کچھڑنے کے مقام کی طرف ہا تک جا عت کی درخواست کی اور آپ کو کھڑنے مقام کی طرف ہا تک جا کہ میں کہ میں کے میں کہ میں کے رسول اللہ فائین تھا کو بات کے سین کو ارض بائل میں آل کیا جائے گا۔ ﴿ یہ قتل حسین بدار ض بابل میں آل کیا جائے کے سوالو کی چارہ جا بول کی چارہ جب آپ نے بدول پڑھا تو فر مائے کہ گھڑتو میرے عراق جانے اور بچھا ڈے جانے کے سوالو کی چارہ بابل میں کہ جب آپ نے بدول کی مان مصرعی ہے۔ (۲)

این کیشر کے مطابق ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ جھ نے زبر دتی (مدینے ہے)

لکل آئے ۔ یس نے کہا اپنے آپ پر ترس کھا کیں ۔ گھر ہیں اور اپنے ادام کے خلاف تروری نہ کریں

(۳) - تاریخ انبدایۃ والنہا ہیں کو بی متن میں ابوسعید خدری کا ایک اور بھی مکا لمہ ہے جے مترجم نے فکال دیا

ہے، جس میں اس مکا لمرجیسی گتا ٹی اور در بیدہ ڈئی نہیں ہے ۔ حضرت ابوسعید خدری رسول اکرم کے ایک جلیل

القدر صحابی ہیں ۔ ان کی طرف اس جھوٹے قول کو شنو ب کر کے مصنف اور مترجم دونوں نے بزید پہندی کا

مجموعت دیا ہے ۔ اگر این کیشر کے بیانات کو گہری نظرے دیکھا جائے تو پہ چاتا ہے کہ انہوں نے بہت فیر محسوس
طریقہ سے شان آل گھرکو گھٹانے اور بزید کو تھو کر دینے کا دشتی فریعہ انجام دیا ہے۔

عبدالله بن جعفر طيار

طری نے امام زین العابدین اللی سروایت کی ہے کہ جب ہم مکہ سے باہر نظارت

ا- بحالهٔ تاریخ ابن عساکر (محمودی)ص۲۰۲

۲\_ پوربتول ص۵۴

٣- يوربتول ص٥٣

عبداللہ اس خط کو چیجئے کے بعدا ختبائی سرعت کے ساتھ حاکم مکد عمر و بن سعید بن عاص کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ قم مسین کے نام ایک خط کھوجس میں امان وسیے کا اور نیکی کرنے اور انعامات سے نواز نے کا دعدہ کرواور آجیس کھوکہ دہ سفر سے والی آ جا کیں ۔اور اس خط کواچئے بھائی بیٹی بن سعید کے ہمراہ روائید کرونا کہ شیسین کو تھاری سخیدہ کوشش پراطمینان حاصل ہو ۔ حاکم مکدنے کہا کہتم جو جا ہے ہووہ کھ کر لاگا میں اس پروسخوا کر کے مہر لگا دول گا طبری کی اس روایت کے مطابق خط جناب عبدائند بن جعفر نے کھھا اور حاکم مکہ نے اس پر دسخوا کے کیان ابن اعظم کوئی خوارزی بخر با دمرز ااور صاحب ناتج التوان تا کے مطابق عمر بن

ا۔ تاریخ طبری جیس ۲۹۱، تاریخ کائل جہس کا ۲۔ انفوح جے کام کہ چنتل خوارزی جاس ۱۲۳

## سعید بن عاص نے خط خودتح ریمایہ شخصفید نے بھی بھی تحریر کیا ہے(ا)۔ عبداللّٰد کے خط کا جواب

ام حمین النی ناس کروابی می ایس کرواب شرخ برفرایا ﴿ اسا بعد ان کتابك ورد علی فقر أنه و فهمت ماذکرت و اعلمك انى ر أیت جدی رسول الله فی منامی فخیرنی با مروانا ماض له لی كان أو علی والله یا بن عمی لو كنت فی حجر هامة من هوام الارض لاستخرجونی و یقتلونی والله یا بن عمی لیعدین علی كما عدت الیهود علی الارض لاستخرجونی و یقتلونی والله یا بن عمی لیعدین علی كما عدت الیهود علی السبت والسلام ﴿ (۲) - آپ كافظ اورش اس كرم محمون است آگاه مواراب ش آپ كوتلا تا مول كم شرا ارتبال مرول ش خیما یک هم در یا خیم شریا اتجام دول شی نام دول تو برای برای موال تراش كی جانور كرس از برای موال تو برای امرول المرب کی جانور كرس كی جانور كرس الور بول نام سبت كی امروک امروک نام امروک المرب کی تعدیل کرش كردیت دار پریم بختار بوگ ایرانی نام و در كرس كی جیما به دولول نام سبت كی در كرس تو كرانی المرب المرب

### خطاورجواب

حاكم ملّہ كے خطاكا اصل مضمون بي تقاكہ ش آپ كے لئے خدا سے بير چاہتا ہول كه وہ آپ كو بلاكت و بربادى سے روك اور ہدایت كى راہ دكھلائے۔ جھے آپ كو بلاكت كا خوات ہے۔ شاملاع ملى ہے۔ ميں آپ كو اختلاف وافتر اق پيدا كرنے سے اللہ كى بناہ ميں دينا ہوں۔ تجھے آپ كى ہلاكت كا خوف ہے۔ ميں عبدالله بن جعفر اور بيكى بن سعيد كو آپ كے باس بھى رہا ہوں۔ آپ ان كے ساتھ ميرے پاس آجا كيں۔ آپ كے لئے امان بى جو خوات ہوں۔ آپ ان كے ماتھ ميرے پاس آجا كيں۔ آپ كے لئے امان بى جو خوات ہوں ہے دو اللہ عن اللہ عزوج بل و عمل صالحا و قال انفى من لله الممان والبروالصلة فخيد الاحان امان الله ولن يو من الله المسلمين و قد دعوت الى الامان والبروالصلة فخيد الاحان امان الله ولن يو من الله

ا۔ ارشاد مفیدج مص ۲۹

٢- الفتوحج ۵ص ٢٤ مقتل خوارز في ج اص ١٣٣

يوم القيامة من لم يخفه فى الدنيا فنسئل الله مخافة فى الدنيا توجب لنا امانه يوم القيامة فان كنت نويت بالكتاب صلتى و برّى فجز ّيت خيرا فى الدنيا والآخرةوالسلام ﴾ \_(ا)

ترجمه

والی کدیمرو بن سعیدی بر بختی اس دواضح ہوتی ہے کہ جیسے بی اہام حین اللیخ کا قافلہ غیر کہ سے باہر آیادالی کدیمرو بن سعیدی بر بختی اسے والی بیگی برن سعید کوایک و سنتے ہما تو بھیجا کہ وہ حین کو جانے دوک لے دولوگ آئے اور آپ ہے کہا کہ ﴿ انصد ف ایس تذہب ﴾ والی بیگوکہاں جانے سے دوک لے دولوگ آئے اور آپ ہے کہا کہ ﴿ انصد ف ایس تذہب ﴾ والی بیگوکہاں حین اور اصحاب حین نے انکار کرتے ہوئے سرکو جاری رکھا۔ اس پروائی کم کا دستے میں گروہ وں نے مزاحت کی طبری کے مطابق وولوں گروہوں نے مزاحت کے وقت تا ذیا لوں کا استعمال کیا۔ جب اہام حین اللیمی کیا وہ سے میں افر آق بیدن ہذہ الامق کا اسے میں آپ اللہ تنہ بروامت میں افر آق بیدا کہ ایس والم اللہ ہے ہاں ؟ آپ نے جواب شرک تراوہوں میں اور امت میں افر آق پیدا کر رہے ہیں؟ آپ نے جواب شرکی حالوت فرمائی ﴿ لیمی عمل و انا بری مما تعمل و انا بری مما تعمل و انا بری مما اعمل و انا بری مما اور تم جو کر رہاہوں اس ہے تم آزادہو تعملوں ﴾ میرائیل جرب اس میں میں ہوں (۲)۔

ا۔ تاریخ طبری جہم ۲۹۳مقل خوارزی ج اس ۳۱۲

۲۔ تاریخ طبری جے مہص ۲۸۹

# مکه ہے روائگی

شخ مفید تریز فرماتے ہیں کہ حضرت مسلم بن عقیل کا فروج کوفیہ میں منگل کے دن آٹھ ذی المحبری ۱۲ ہجری کو ہوااور آپ بدھ کے دن روز عرف نو ذی انٹی کوشہید ہوئے اور حسین الفیکی نے مسلم کے خروج کے دن رو زِرّ و بید کمدے عراق کی طرف رُخ کیا۔ آپ نے مکہ میں شعبان کے باتی دن ، پورا ما ورمضان ما و شوال اور ماوذی الفتعدہ اور ماوذی انٹی من ساتھ کی آٹھ را تنس گذاری تھیں۔ مکہ کے قیام کے دوران آپ کے پاس جاز اور بھرہ کے چندا فرادجی ہوگئے تھے۔ بیآپ کے اہل خاندان اور موالیوں کے علاوہ تھے(ا)۔

<sup>-</sup> ارشادمفیدج ۲۳ ۲۲

۱۔ ریاض القدس جاس ۱۳۸

صاحب رياض القدس كصح بين كمهون عليامكرمه مجلله محترمه خواتون الخواتين حضرت زينب دختر پادشاه عرب قدم بدهليز خانه نهاد قمر بني هاشم شمشير كشي و فرياد برآورد غضوا ابصاركم وطأطأ واروسكم چشمها ىبنديد و سرهابزير اندازيد حوراء انسيه نُختر شاه عراق خواهر سلطان حجاز بضعة فاطمة زهرا حضرت زينب خواتون عليها سلام الله بيرون تشريف مي آورند و مردم صورتها بديوار كرده صورتها بزير انداختند علبا مكرمه بيرون آمد چشمش بقامت جوانان هاشمي نشان افتاد كريه بر دختر امير عرب مستولي شد قاسم دويد كرسي بزمين نهاد على اكبر دويد يرده كجاوه گرفت عباس ابن امير زانوخم كردامام حسين زير مغل خواهر گرفت باين عزت و احترام سوار كرديد (١) ـ جبعظيم الرتبت خانون حضرت زينب بنب امير المومنين في كرك ويوزهي سي بابرقدم ركها تو قمر بنى باشم حضرت ابوالفضل العباس نے تلوار تھنے كى اور باواز بلندار شاوفر ماياكد ﴿غضوا ابصار كم وطأ طـأ وا رؤسكم ﴾ ابيلوكواين التكهيس بندكرواورسرول كونيجا كرلوبه ميرالموشين القييية كي بثي اورسلطان تجاز کی بہن اور جناب فاطمہ زہرا کی لخت جگر حضرت زینب سلام التدعلیبا باہر تشریف لا رہی ہیں۔لوگوں نے چرے دیوار کی طرف کر لئے اور سروں کو جھالیا تو شنرادی باہرتشریف لائیں۔ جب ہاشی جوانوں برآپ کی نگاہ یڑی تو آب پر دفت طاری ہوئی۔قاسم نے دوڑ کر کری زمین پر کھی ،علی اکبر نے دوڑ کرممل کا پر دہ تھا ما عباس بن علی نے زانو کوخم کیا امام حسین القیلانے بہن کوسہارا دیا اور اس عزت واحتر ام کے ساتھ شنم اوی سوار ہوئیں ۔

جب حسین کا قافله چلاتو پوراشجر مکیتزن واندوه میں ڈویا ہوا تھا اور چرخض سوگواراور اشک بارشا(۲)۔

<sup>-</sup> ریاض القدس جاص ۱۳۸۸

<sup>-</sup> صواعق محرقه<sup>ص ۱</sup>۸

# منازل سفر

گزشتہ زمانوں میں ، دورانِ سفر ، ایک دن میں جو مسافت طے کی جاتی تھی اُسے منزل کہا جاتا ہے۔ لوگ پیدل اور سواریاں تبدیل کرتے اور مزار ہی گئی کر آزام کرتے اور سواریاں تبدیل کرتے تھے۔ دومنزلوں کے درمیان کا فاصلہ تعین نہیں تھا لیکن عام طور سے چارفر نئے پرائیک منزل ہوتی تھی ۔ امام حسین تھے۔ دومنزلوں کے درمیان کا فاصلہ تعین نہیں تھا لیکن عام طور سے چارفر نئے پرائیک منزل ہوتی تھی ۔ امام حسین بیل جاتی ہیں ۔ آپ نے ہرمنزل پرشب بسری نہیں فرمائی بلکہ کی منزل ہے گزرگے ، کہیں مختصر قیام کیا اور کہیں روز و شب کا قیام فرمایا ۔ یعض مقتل نگاروں کے مطابق ابن شہر آشوب کی بیان کروہ منازل ہے ہیں ۔ وات عرق ، شبر ان بیش ان مقراف ، شیزا ، عذر ہے الہجا نات ، کریا ہے تھم البلدان ہیں ان منازل کی تعداد وتر تیب حاج ، جزیر یہ بیٹ بیش ان منازل کی تعداد وتر تیب حاج ، جزیر یہ بیٹ بیش ان منازل کی تعداد وتر تیب حاج ، جزیر یہ بیٹ بیش بیش ان من نہ نہذا ، عذر یہ الہجا نات ، کریا ہے تھم البلدان ہیں ان منازل کی تعداد وتر تیب حاج منظف ہے۔

سیدمہدی نے ریاض المصائب میں ان اختاا فات پر مختفر روثنی ڈال کریتے ریکیا ہے کہ منزلوں کی ترتیب معلوم کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ اصل مقصدتو ان واقعات کا بیان سے جوان منازل میں چیش آئے ہیں (۱) ناصل قزویٹی نے تحریر کیا ہے کہ منازل کی تعیین اور ان میں چیش آنے والے واقعات کا بیان اہم ہے۔ مورعین و محدثین کے درمیان اس موضوع میں اختاا فات ہیں لیکن ہم وی تکسیس کے جو تی اور تیجے ہے

ار رياض المصائب ص ٢٥٥

اور کہیں کہیں اختاد فات کو بھی بیان کریں گے(ا)۔ فاضل قزویٰ کے اس وقوے پراعتاد کرتے ہوئے ہم نے بینتر انہیں کی ترتیب کو ترتیج دی ہے۔ انہوں نے منولوں کے ساتھ دن اور تاریخ کو بھی معین کیاہے جے وجئی تحفظات کے سب نقل نہیں کیا گیا۔

ابطح ابطح

یمنزل مکداورمنی کے درمیان ہے اور کمد کی نبست منی سے زیادہ قریب ہے (۲)۔ بیر منیٰ کی سرحد سے شروع ہو کر مقبر کا معلی ( قبرستان تجون ) تک جاتی ہے۔ اس مقام پر امام حسین الشیخ کی ملاقات یزید بن عمیت بھری سے ہوئی (۳)۔ وہ اپنے دو بیٹوں کے ساتھ امام حسین الشیخ کے شریک سفر ہو کے اور کر ملائیں شہدہ وے (۴)۔

تنعيم

یمنزل مدیند کراستے پرواقع حل سے قریب ترین ہاوراہل کمائی منزل سے عمرہ

کے لئے احرام با ندھتے ہیں۔ مکداوشعتیم میں تین یا چارمیل کا فاصلہ ہے۔ آئی ہید چگہ مجد عائشہ کے نام سے
معروف ہے۔ اس مقام پراہام حسین الھی نے بمن سے آنے والے ایک قافلہ سے اپنے اصحاب اوراسباب
کے لئے اورٹ کرائے پر لئے اورسار بانوں سے کہا اگر کوئی ہمارے ساتھ چلنا چاہتو ہم اس کا کراہدا واکریٹے
اوراس سے حسن سلوک کریں گے اور اگر کوئی راستہ میں ہم سے جدا ہونا چاہتو ہم مقدار سفر کے مطابق اس کا
کراہدا واکریں گے۔ ان میں سے پچھوگ آپ کے ہم سفر ہوئے اور پچھالگ ہوکرا پنی منزل کی طرف چل
کراہدا واکریں گے۔ ان میں سے پچھوگ آپ کے ہم سفر ہوئے اور پچھالگ ہوکرا پنی منزل کی طرف چل
یزے (۵) بطبری کے مطابق بمین سے آنے والے اس فا فلہ میں وہ مال ومتاع تھا جو یکن کے والی ہجیر بین

ا ۔ الامام الحسين واصحابہ ج اص • ۱۵

ر مجھم البلدان ج اص 44 1۔ مجھم البلدان ج اص 44

۱ بروسی ۳۰ نفس المهمو مص ۴۸

س تنقیح المقال جساص ۳۲۵

۵۔ ارش دمفیدج ۲س ۲۸

سیار نے بزید کے لئے شام روانہ کیا تھا۔ اوم نے تھم دیا کہ اس مال کو ضبط کر لیا جائے (۱)۔ بزیدا پی مملکت میں قتلِ حسین کا تھم دے چکا تھا اور آپ اپنی جان کی سلاتی کے لئے شہر تبدیل کر رہے تھے ایسے میں قاتل کا کچھ مال ومتاع ساسنے آیا۔ اسے ضبط کر کے قاتل کو معاثی نقصان پہنچانا حکمتِ عملی کے عین مطابق ہے۔ اس سے قبل بدراو ٹی میں ایسا ہی ایک واقعہ ہو چکا ہے۔ بعض مختلقین نے رجال پر العلوم کے حوالہ سے اس واقعہ کی تردید کی ہے کہ سیر بحرالعلوم اسے مقام امام سے مخالف جانتے ہیں (۲)۔

خعمی کی روایت کے مطابق عبداللہ بن عمرائید تا عمرائید جائیں امام حسین اللہ کے علاقہ بریتے جب انہیں امام حسین اللہ کے اور آپ کو عمرات وقت سے اختاا ف اللہ کے اور آپ کو عمومت وقت سے اختاا ف اللہ کے اور آپ کو عمرات وقت سے اختاا ف اللہ کی استعمال کے اس میں مید بھی فرمایا کہ اللہ کا تقوی کا اختیار کر واور میری تھرت ترک نہ فرمان کے اس میں مید بھی فرمایا کہ اللہ کا تقوی کا اختیار کر واور میری تھرت ترک نہ کروں سے کہ وہ تا لاب کہاں تھا گئیں فاصل ماوی نے تر بر کیا ہے کہ جب امام حسین اللہ کی کوئٹ کیا گئی کے اس میں عمرائے تا لاب پر تھے ۔ انہوں نے امام حسین اللہ کوئٹ کیا لیکن مسین اللہ کی کوئٹ کیا لیکن کے اللہ کہاں تھا تا لاب پر تھے ۔ انہوں نے امام حسین اللہ کوئٹ کیا لیکن میں اور وادی عقیق کا دیند کے تریب ایک جگہ کا نام ہے۔

صفاح

صفاح خین اور علامات حرم کے درمیان، مکہ جانے والوں کے باکیں جانب واقع ہے۔ ای منزل پرفرز دق نے امام حسین اللہ علاقات کی ہے۔ فرز دق کا بیان ہے کہ میں من ساٹھ ہجری میں اپنی والدہ کے ساتھ رقح کے لئے مکہ جارہا تھا اور ناتے کی مہار میرے ہاتھ میں تھی۔ میں جیسے ہی حرم کے معدود میں واغل ہوا۔ میں نے اونول کی قطار دیکھی۔ یو چھنے پرمعلوم ہوا کہ بیدسین بن علی کا قافلہ ہے اور آپ یا کہ جل اور تو جا اور توسیا میں واغل ہوا۔ ور ساتھ مکتے ہا ہوجاد سے بیں۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سیام کے بعد

ا۔ تاریخ طبری جہاس ۱۸۹

۳- رحال بحرالعلوم جهم ۲۵

۳ ـ مثیر الاحزان ص ۲۵

سم۔ بصاراتعین *۳۸* 

عرض کی کدانلد آپ کی خواہشوں اور تمناؤں کو بورا فرمائے۔ فرز در رسول امیرے ماں باپ آپ بر فدا ہوں آپوایی کیا جدی ہے کہ فج کوچھوڑ کرتشریف لے حارے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس اے اعمال لُا خِسدُ ثُ ﴾ اگرجلدی نہ کرتا تو گرفتار ہوجا تا۔ پھرآ پ نے مجھے یو چھا کہتم کون ہو؟ میں نے کہا کہ میں ایک عرب ہوں اور خدا کے داسطے اس سے زیادہ نہ یو چھئے۔ آپ نے فر مایا کہ جہاں سے آ رہے ہو دہاں کے لوگوں کے بارے میں کھوتو بالا کہ میں نے عرض کی کہ ﴿المخبير سِتَلت، قلوب الناس معك واسيا فهم عليك و القضاء ينزل من السماء والله يفعل ما يشاء ﴾ آب في سروال ايك باخر محض ت کیا ہے۔لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں کیکن ان کی تلواریں آپ کے دشمنوں کے ساتھ ہیں۔قضاء وقدر التدكه باتريس بوه جوجا بي كاوبي موكال امام نے فرمایا ﴿ صدقت، لله الامر، و كل موم رينا هو في شان أن نزل القضاء بما نحب فنحمد الله على نعمائه و هو المستعان على اداء الشكر و أن حال القضاء دون الرجاء فلم يبعد من كان الحق نيته و التقوى سريرته & تم نے پچ کہا ہے۔ امور اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور ہر دن اس کی ایک شان ہے اگر خدا کا فیصلہ وہ ہوا جوہم چاہتے ہیں اور جو ہماری مرضی کے مطابق ہے تو اس کی نعتوں پرشکرا داکرتے ہیں اور وہی ادائے شکر کی طافت کا عطا کرنے والا ہے۔ اور اگر اس کا فیصلہ جماری مرضی کے مطابق نہ ہوا تو جس کی نیت حق ہواور تقوی اس کا مزاج ہودہ اپنی خواہشوں سے دورنہیں رہے گا۔ میں نے عرض کی کہ آپ نے پیج فرمایا اللہ آپ کو آپ کی خواہشوں میں کامیاب کرے اور پریثانیوں کوآپ سے دورر کھے پھر میں نے مناسک حج اور کچھ دوسرے مسائل یو چھے۔آپ نے جوابات دیے پھرآپ نے اپنی سواری کوآ کے بڑھاتے ہوئے فرمایا ﴿السلام عبلیك ﴾ تم پرسلامتی ہو پھرہم جدا ہو گئے (1)۔ا كثر مورخين فرز وق سے ملاقات كا تذكره كرتے ہيں بميكن اس بات میں اختلاف کرتے ہیں کہ ملا قات کہاں ہوئی۔ارشاد کی اس روایت میں یہ ملا قات شہر مکہ کے باہر کسین حدودحرم میں ہوئی۔ دینوری طبری اوراین اثیر (۲) نے بدملا قات صفاح میں کامبی ہے طبری کی روایت ا بو مخنف میں صفاح اور روایت ہشام میں حدود حرم کا ذکر ہے۔

ا۔ ارشاد مفیدج ۲ص ۲۷

٢- الاخبار القوال ص ٢٠٠٥، تاريخ طبري جهص ١٩٠، تاريخ كامل بن اثير جهص ١٦

بعض لوگوں نے ریجی تحریر کیا ہے کہ امام حسین الطبی نے اس موقع پر بدا شعار پڑھے۔

لئن كانت الدنيا تعد نفسية فدار ثواب الله اعلى وانبل وان كانت الابدان للموت انشئت فقتل امر، بالسيف فى الله افضل وان كانت الابدان شيئا مقدرا فقلة سعى المر، فى الرزق اجمل وان كانت الأموال للترك جمعها فما بال متروك به المر، يبخل (۱)

اگر دنیاعمدہ اورنفیس شے شار کی جاتی ہے تو پھر وہ گھر جہاں اللہ سے اجر ملے گااعلیٰ اور خوب تر ہے۔ اگر بدنوں کو موت ہی کے لئے بنایا گیا ہے تو انسان کا اللہ کی راہ میں تعوار سے قتل ہوجانا بہت برتر وافضل ہے۔ اگر لوگوں کے رزق تقدّر میں ہیں تو پھر انسان کا علاق رزق میں کم کوشش کرنا زیادہ بہتر ہے۔

اگراموال کی جمع آ وری کے بعداہے چھوڑ ہی کر جانا ہے تو جو چیز چھوڑی جانے والی ہواس میں انسان بخل کیوں کرتا ہے۔

# وادي عقيق

یہ وادی ذوالحلیف کی نسبت ملّہ سے زیادہ تر یہ ہے۔ صاحب مراصدالاطلاع نے اسے حقق المدید کھا ہے۔ ساحب مراصدالاطلاع نے اسے حقق المدید کھا ہے۔ اس علاقہ میں ہے۔ اس علاقہ میں پانی اور سبزہ بہت ہے اور آبادیاں کثر سے ہیں۔ اس مغزل پرعبداللہ بن جعفر طنیّا رکے دونوں صاحب زادے حوں وجہ اس خط میں بیتر پر تھا رائے کہ میں مارے میں اسے کر کیٹ وار مارے میں اسے کی کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس خط میں بیتر پر تھا کہ کہا م حسین النہ کی کو کہ کہ ادارہ جو وز کر کمہ واپس آ جا کیں۔ بید خط بیسی کر حضر سے عبداللہ حاکم کمکی طرف روانہ ہوئے اور اس سے امان نامہ حاصل کیا (۲)۔

## وادي صفراء

صاحب مراصدالاطلاع كےمطابق وادى صفراء مدينہ كےعلاقوں ميں سے ايك علاقه

ا۔ عوالم العلوم (مقتل) ج ہے۔ اس ۲۲۳س اس روایت میں فرزدق کی ملا قات زیالہ پر بیان کی گئی ہے۔ ا

٢- الامام الحسين واصحابي ٥٩ الجوالية الصار العين

ہے جو جو اجیوں کی گزرگاہ پر واقع ہے۔ درختوں اور نخلتانوں کی کثرت ہے۔ اس وادی اور بدر کے درمیان ایک مرحلہ کی مسافت ہے۔ یہ منزل دو پہاڑی ٹیلوں کے درمیان ہے۔ مجتم بن زیاد اور عباد بن مہاجر مدیند کے مضافات میں جہیند کی منزل پر پنچنو دوسرے مضافات میں جہیند کی منزل پر پنچنو دوسرے لوگوں کے ساتھ ان دونوں افراد نے اس منزل پر آپ سے ملاقات کی۔ اور بیسب آپ کے ساتھ ہی رہے میں ان تک کہ ذکر ورد والوں افراد کر بلا میں شہیرہ وے (۱)۔

#### ملريينه

ایوخف کی طرف منسوب مقل المحسین میں فدکور ہے کہ جب سلم بن عقل اور ہائی بن عروہ کی شہادت کے بعدان کی خبریں آئی بند ہوگئیں توامام حسین الظیمی کوشد پررٹی قبل ہوا آپ نے اہل خاندان کو بلاکر اپنی اس کیفیت سے آگاہ کیا اور مدیند کی طرف کوج کرنے کا تھم دیا۔ پورا خاندان آپ کے ساتھ مدیند آیا۔ امام حسین الظیمی این جو برائی فرمان کی جرف کے اور قبر سے لیٹ کرشد پرگر پروزاری فرمائی ۔ پھر عنودگی میں چلے کے خواب میں رسول اللہ اللفظیمی فود یکھا کہ فرمارہ ہیں چیا و لدی العجل العجل العجل الحو حا الحو حا فعباد در الینا فندن مشتلقون الیك کی میرے بیخ جلدی کروبہ جلدی کر دواور جلد المو حالی ہارے میں آجوا ہے تھی مقتل ایوخف کے حوالے سے تحریک ہاتھا ہے کشار ما بات القام کیا ہا ہے اللہ کی میرے جیاج کے ساتھا ہے کہ جب آپ نے کہ سے کوف جانے کے لئے سفر اختیار فرمایا تو مدینہ سے گزرتے ہوئے دوبارہ قبر رسول کی دوا تی زیارت میں مسئل ہوں اور خرائی کی کہ میں نہ توارا فی میکا ہوں نہ بین وقام مسکا ہوں اور

ا۔ ابساراعین *ش*ا۲۰

<sup>۔</sup> مقتل ابو خف ص ۱۱ - اس روایت میں جذب معلم اور ہانی کی شہاوت کی خبر کا مکد میں موصول ہونا تلایا گیا ہے اور میہ بات تاریخ کی شہرت عام کے خواف بلکہ خلاف و واقعہ ہے۔

٣- الما تين في مقتل أتحسين ج ١ ص١٠٨-١٠٩

نه آپ کی خدمت میں ساتھ دوسکتا ہوں۔ پھرامام کورخصت کیا (ا)۔

صاحب ریاض القدس نے ایک سرخی قائم کی ہے" مطرت کا ملہ سے مدیندآ نا اور مدید سے حوات جانا"۔اس کے بعد تحریفر ماتے میں کدمیر سے والعہ نے ریاض میں میں کھا ہے کہ امام حمین الظامی نے جب کوفیہ کے نے ملہ سے سفراختیار کیا تو مدیندآ کرآ گے گئے صاحب ریاض اس پڑھسیلی بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر چدار باب بتاریخ ومیر نے مراحظ میہ بات نہیں کہی گئیں ان کی عبارتوں اور ان کے جملوں سے اس بات کا اش رہ ماتا ہے بھر وہ لکھتے ہیں کہ والدم حوم اس نظریہ میں متفرد سے اور حق پر تھے۔ اس کی تا تک میں اور بھی بہت بھر تحریفر فرفر مایا ہے (۲)۔ ور بندی اور مہدی حائزی نے بھی ابو تھت سے اس روایت کوفش کیا ہے (س)۔

ا کیے حوالہ جواس سلہ میں ویا جاتا ہے وہ سید بن طاؤس کا ہے۔ انہوں نے تحریم کیا ہے کہ مثنے مفید نے اپنی کتاب مولد النبی ومولد الا وصیاء میں اسے سلسلہ سند سامام جعفر صادق النبیج کے سید وابہت نقل کی ہے۔ جس کے ابتدائی الفاظ یہ ہیں ﴿ لسما سار ابو عبد الله المحسین بن علی من مکة لید خل المعدینة ﴾ (٣) یعنی جب سیدن ابن کی مقد ہے دینہ جانے کے لئے نظا تو فرشتوں کے ایک گروہ نے ان سے ما قات کی۔ اس جملہ ہے بھی ہے جانہ ہوتا ہے کہ آپ مدینہ کی راہ ہے کوفہ کی طرف تشریف لے گئے ہوئے کی راہ ہے کوفہ کی طرف تشریف لے گئے ہوا سار ابو عبد الله من المعدینة ﴾ (۵) یعنی جب امام سین النبیج نے مدینہ سفراختیار کیا۔ اس سید بن طاق سے کے اس روایت کے بعد ریکھا ہے کہ امام سین النبیج کے جلے یہاں تک کہ منزل تعمیم سید بن طاق س نے اس روایت کے بعد ریکھا ہے کہ امام سین النبیج آگے جلے یہاں تک کہ منزل تعمیم سید بن طاق س نے اس روایت کے بعد ریکھا ہے کہ امام سین النبیج آگے جلے یہاں تک کہ منزل تعمیم سید بن طاق س نے اس روایت کے بعد ریکھا ہے کہ امام سین النبیج آگے۔ جلے یہاں تک کہ منزل تعمیم سید بن طاق س نے اس روایت کے بعد ریکھا ہے کہ امام سین النبیج آگے۔ جلے یہاں تک کہ منزل تعمیم سے گزرے تھے۔ مدید کی طرف تشریف نہیں

ا۔ نامج التواری جسم ۱۲۸

ے ہی اوروں میں اس الدا۔ ۲۔ ریاض القدس ج اص ۱۲۱

سو\_ اسرارالشهادة ص • ١٩ معالي السبطين ج اص ٢٣٩

۳۔ ترجمہ ومتن کہوف ص۸۲

۵\_ بحارال انوارج ۱۲۳س

لے جارہے تھے۔ بیاعتراض غالبًا جغرافیہ کی نا واقفیت کے سبب کیا گیا ہو۔اس لئے کہ لفات کی روسے منزلِ تتحیم سے مدینہ کا راستگز رتاہے۔

فضل علی تقرویی مرحوم نے تکھا ہے کہ بیٹ نے ابواسحاق اسفرا کینی کے مقتل کے علاوہ کی کتاب میں بیر مراحت نہیں دیکھی کہ امام سین الفیکی المدینہ ہو گار کے جول جب کہ یہ کتاب جعلی باتوں کے سبب پایر اختیار سے ساقط بھی جا س کے بعد تحریر فرمائے ہیں کہ جس نے بھی کتب فریقین کا مطالعہ کیا ہوگا ہے بیا کہ اختیار سے ماضل ہوگا کہ آب دوبارہ یہ پیشر نف نہیں لے وال) ۔ اکثر و پیشر مورفین ای بات کے قائل ہیں اور شاید بھی واصل ہوگا کہ آب دوبارہ یہ پیشر نف نہیں لے وال) ۔ اکثر و پیشر مورفین ای بات کے قائل ہیں اور شاید بھی وران معاز لی سفر میں بیر عبارات کے مطالعہ کے دوران معاز لی سفر میں بیرعبارات و کیسے میں آئیں کہ تعدیم مدینہ کے رائے وی کہ تاب ہے مطالعہ کے دوران معاز لی سفر میں واقع سے اور وہاں سے ہے۔ داد کی صفراء مدینہ کے ایک جانب واقع ہے ۔ جبینہ کے گھر مدینہ کے اطراف میں واقع سے اور وہاں سے کے دوران مقراء مدینہ کے ایک جانب واقع ہے ۔ جبینہ کے گھر مدینہ کے اطراف میں واقع سے ایک ہوں؟ جبکہ حسین انتہائی مدینہ کے است قریب سے گزرے ہوں اور حرم رمول کی زیارت کے لئے نہ گئے ہوں؟ جبکہ فاضل قرور پی والے ایک تبرے والے کے نہ گئے ہوں؟ جبکہ فاضل قرور پی دورات محققین اس پر قوجہ کر ہیں گے۔

### ذات ِعرق

بیرمنزل راہ مکہ کے ایک پہاڑ کے پاس ہے۔جدھرے گز رکرعواتی حاتی مکہ میں داخل جوا کرتے تنے۔امام حسین ﷺ نے اس مقام پرایک دودن قیام فرمایا۔

ابه الامام الحسين واصحابيص • ١٥

جوارادہ کرتا ہے اس کا تھم دیتا ہے(1)۔ بشرین غالب اسدی کوفی کوائن چرنے ابوعر وکقی کے حوالہ ہے عالم، فاضل اور طیل القد رکھا ہے(کسان المیم ان)۔ اس بزرگ کو تین اماموں کی محبت کا شرف حاصل رہا ہے۔ بیآ لی محمد کی روایات کا رادی بھی ہے۔ اس واقعہ کے بعد آئیس اس عظیم المرتبت بزرگ کا سراخ مزل تعلیہ بیر ملا ہے جے آگے بیان کیا جائیگا۔

صاحب بحار (۲) اورصاحب عوالم (۳) نے مندرجہ ذیل دافقہ اوریا ٹی کی تاریخ نے تش کیا ہے۔ کین اس واقعہ کی منزل معین نہیں کی ہے الب صاحب ریاض القدی (۲) نے منزل ذا ہے مق کیا ہے۔ کین تحت اس واقعہ کونش کیا ہے کہ ریا ٹی اسپا دستا دسے راوی صدیف نے تش کرتے ہیں کہ ہیں گئ کرنے کے بعد اسپے ساتھیں کو چھوڑ کر تباسفر پر کفل کھڑا ہوا۔ اثنائ سفر ہیں میری لگاہ چھولدار بوں اور نیمیوں کے بعد اسپے ساتھیں کو چھوڑ کر تباسفر پر کفل کھڑا ہوا۔ اثنائ سفر ہیں میری لگاہ چھولدار بوں اور نیمیوں حین نے بیٹ اور کو اس نے بواب دیا کہ حدیث کے۔ ہیں ۔ ہیں کہ اور اس نے بو چھا کہ حدیث نے بیٹ اور کوئی تریز ہور ہے ہیں۔ ہیں نے دیکھا کہا اس میں اور کوئی تریز ہور ہے ہیں۔ ہیں نے مدان کہا ہم سین الھی جہوئے کہ کے درواز ہے ہیں گئے۔ ہیں نے بواب سلام دیا۔ ہیں نے عوالی کا بیٹ ہوں کی یابن رسول الشریم سے مال باب آپ پر فدا ہوجا کیں آپ اس نے بواب سلام دیا۔ ہیں نے عوالی کا دو ہی کوئی نے مدان ہیں۔ پھوٹ اور ہیا کی اور بیا کی کوئی نے مدان ہیں جوٹھ فد کتب اہل الکوفة کی اور بیا کی کوئی نے موٹھ مدے خطوط ہیں۔ پوھم قاتلی کی اور پی کوئی میں سے اور اللہ کے موٹھ کی بیٹ کریں گؤ واللہ مدے دھا الا انتھ کو دی وہ جب ایسا کریں گاور اللہ کے عوالی کی جنگ کریں گؤ وہا میں خوالی کی جنگ کریں گؤ وہا جس کے واللہ مدے دھا اللہ انتھ کو دی وہ جب ایسا کریں گاور اللہ کے عوالی کی جو ائیس کی جنگ کریں گؤ وہوئیس کی کریں گؤ وہوئیس کی کریں گؤ وہوئیس کی کریں گؤ

ا- أبوف مترجم ص ٨٨م ثير الاحزان ص ٢٦، بحار الانوارج ٣١٠ م ١٩٨ مع ١٥ مع ١٥ ما ١١٨

٢\_ بحارالانوارج ٢٣٥ ١٨٧٣

٣- عوالم العلوم ح ١١٥ ١١٨

سم۔ ریاض الق*دس ج*اص ۱۵۷

یکونوا اذلّ من قوم الامة ، یبال تک کرده اوندی کی قوم نیاده تقیراور بوقعت بوجائیں گرا)۔

حاجر (بطن رُمّه)

ا۔ لیفس اوگوں نے تو مالدہ سے قوم مب کومرادلیا ہے جس پرایک جورت کی حکومت تنی اور لیفس کے خیال میں فرام الامۃ ہے۔ اس استبارے ترجمہ یہ اوگا کہ بیدلوگ اُس کپڑے سے زیادہ تقیر اور بے وقعت ہوجا کیں گے جو کورٹیس تخصوص ایا م میں استعمال کرتی ہیں۔

۲\_ ارش دمفیدج۲ ص ۲۰

کے دن پر وزتر و مید مکہ سے روانہ ہوا ہوں۔ جب میرا قاصد آپ لوگوں تک پہنچے تو اسے کام میں سرعت کے ساتھ وجہد کرتے رئیں۔ انشاء اللہ میں انٹیس دنوں میں چینچنے والا ہوں۔ والسلام علیم ورحمۃ الشدو برکانۃ۔
جب ابن زیاد کو امام حسین اللیکھ کے کوفہ کی طرف روانہ ہونے کی اطلاع کی تھی تو اس نے پولیس کے افر حسین بن نمیر کو قاد سیہ بھی کر راستوں پر پھرے گلواد ہے تھے۔ یہ پھرے قاد سیہ سے فغان اور قاد سیہ سے افراد کا ویا کہ میں سے میں کے آنے کی تشمیر کردی گئی تھی (1)۔

قیس بن مسم خط لے کرتیز ی کے ساتھ کوفیہ کی طرف روانہ ہوئے ۔ قادسہ میں ابن زیاد کے تفتیش کرنے والوں نے انہیں روکا قیس نے امام کے خطاکو تھاڑ کر کٹاڑوں میں مدل دیا حصیین بن نمیر نے قیس کوخط کے مکڑوں کے ہمراہ ابن زیاد کے باس روانہ کردیا۔ جب ابن زیاد کے باس بہنچے اوراس نے سوال کیا کہتم کون ہو؟ توانصوں نے جواب میں کہا کہ میں امیر المومنین حسین الکیلا کے شیعوں میں ہے ایک شخص ہوں \_اُس نے یو چھا کہتم نے خطکو کیوں بھاڑ دیا؟انہوں نے جواب دیا تا کتہ ہیں اس خط کےمضمون کا پیتہ نہ چلے ۔ابن زماد نے یوچھا کہ وہ خط کس کا تھا اور کس کے پاس لے جارہے تھے؟ جواب دیا کہ حسین کا خط تھا کوفہ کی ایک جماعت کے نام کیکن میں ان لوگوں کے نام نہیں جانتا۔ ابن زیاد نے شدید غصہ کی کیفیت میں چیخ کر کہا کہ میں تنہیں اس وقت تک نہیں چھوڑ وں گا جب تک کہ ان لوگوں کے نام نہ بتلاؤ جن کے نام وہ خط تھایا دوسری بات یہ ہے کہ منبر برحا کرحسین اوران کے والد اور بھائی کوست ( دشنام طرازی ) کرو\_اس صورت میں تتہیں چپوڑ وں گا در نہتہیں قتل کر دیا جائے گا۔قیس نے کہا چونکہ میں ان لوگوں کے نامنہیں جانتا لہٰذاوہ کا متو انجام نہیں دے سکتا البتہ دوسرا کام کرسکتا ہوں۔ابن زیاد نے پہ خیال کر کے کہ قیس موت ہے ڈر گیا ہے شہر کوفیہ میں اعلان کروا دیا کہلوگ محد ہز رگ میں جمع ہو جا کیں اور حسین کے نمائندہ قیس بن مسہر کی گفتگو بنی اتب کی تعریف میں سنیں۔ جب قیس منبر پر گئے تو حمد خدااور نعت رسول کے بعد علی اوراولا دعلی پر درو دھیجی پھرعبیدالنداوراس کے باب زیاداور بن امیری حکومت کے چوٹے بوے سارے معاونین اور بوا خواہوں پراہوت میسی ہی جر بلتہ آ واز سے اہل کوفہ کو مخاطب کما کہ اے لوگوسین بن علی خلق خدا میں سب سے بہتر اور فاطمہ بنت رسول کے صاجزادے ہیں اور میں تبہاری طرف ان کا فرستادہ ہول۔ میں ایک منزل بران سے رخصت ہو کر تنہارے

ا۔ تاریخ طری جہم ۲۹۷

پاس آیا ہوں تا کہتم لوگوں تک ان کا پیغام پیچادوں اورتم پر فرض ہے کہتم آئیں لیک کیو۔ ابن زیاد کے سپتر آئیں لیک کیو۔ ابن زیاد کے سپتر ہون سے کہتم آئیں لیک کیو۔ ابن زیاد کے بعد اور نیچ کیچنک دو ابن زیاد کے جاداور نیچ کیچنک دیا گیا۔ جب امام سین انٹھ کواس واقعہ کی طابق تیس کو بیٹ کی اس اسلام سین انٹھ کواس واقعہ کی طابق کی اس اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی کہ سی مستقد رحمتك انتا علی كل شیء ولشیعتنا منز لا كريما عندك واجمع بیننا وائیاهم فی مستقد رحمتك انتا علی كل شیء قدیس کی اراب باراب ایمارے اور تمارے شیول کے لئے اپنے پاس ایک بلندمنول قراردے اور تمیس اور جمیس اور جمیس اور جمیس کا در بے۔

این کیشر کے مطابق قیس کی دھیاں اور کئیں اور ہذیاں چور چور ہوگئیں کین ابھی رحق باتی تھی۔ عبدالملک بن مجیر بکل نے اٹھ کرا سے ذن کر دیا اور کہا کہ میں نے اسے عذاب سے نجات دلانے کے لئے ذن کے کیا ہے۔ایک روایت میں قیس کی جگہ عبداللہ بن مقطر کا نام ہے (۲)۔

### ئىد

صاحب ریاض القدر سنے مناقب این شهر آشوب کے حوالہ سے بیٹر ریکیا ہے کہ امام حسین القیمی کی منزلوں میں سے ایک منزل خزیمیہ ہے۔ یہاں حاجی تیام کرتے ہیں اور بیمنزل اجفر اور تعلیب کے درمیان ہے اور فید کے درمیان ہے اور فید کہ کے درمیان ہے اور فید کہ کے درمیان ہے اور فید کہ کے درمیان ہے اور اقد کہ است میں ایک منزل ہے (۳)۔ بیمنزل کہ مادر کوف کے نصف راہ میں واقع ہے۔ یہاں ایک قلعہ بھی ہے جس میں حاجی اپنے اضافی اسباب اور ذاور اور اور کوک کرکھ کرتے کے لئے چلے جاتے تھے اور واپسی میں لے لیتے تھے۔ اہل فید سال جرسوار بول کے لئے چارہ اور غذا کی جمی آمام خسین عذا کی جمی امام خسین کرتے تھے۔ قزویزی کے مطابق یہ بھی امام خسین اللہ کے اللہ منزل ہے کہا کہ منزل ہے (۲)۔

ال ارشادمفيدج ٢ص ٥ ٤، الوف مترجم ص ٩٠ ، بحار الانوارج ١٩٨٩ ص ١٩٠

۲۔ پوربتول ص ۲۹ یه ۷۶ مارشا دمفید اور دوسروں نے بھی عبد اللہ بن یقطر کا نام کھاہے۔

٣- رياض القدس جاص ١٢٠

س. الأمام الحسين وأصحابه ١٦٢

به وسیع وعریض کنووں اور بانیوں (تالا یوں) کی سرزیین تھی (مراصد الاطلاع)ارشادِ مفید کے مطابق جب امام حسین اللی حاجر ہے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو عربوں کے ایک بڑے آلی ذخیرہ تک بہنچاوروہاں آ کی ملاقات عبداللہ بن مطبع عدوی ہے ہوئی عبداللہ بن مطبع عدوی وہاں پہلے ہے موجود تحامام حسین النظام کود کھ کران کے پاس آئے اور کہا کہ فرزندرسول میرے ماں باب آب برفداموں آب يهال كيت تشريف لاع؟ آب نفر ما ياكر كان من موت معاوية ما قد بلغك فكتب اليّ اهل العواق يد عونني الي انفسهم ﴾ معاويه كي موت كي بعدائل عراق نے مجھے خطائه كرآنے كي دوت دی ہے۔عبداللہ بن مطبع نے کہا کہ اے فرزندرسول آپ کوخدا کی تنم ہے آپ اسلام کی حرمت کو تباہ ہونے ہے بچالیں ۔ آپ کوشم دیتا ہوں کہ آپ قریش اور عرب کی حرمت کا باس کریں۔خدا کی قتم اگر آپ بنی امیہ کے ہاتھوں سے حکومت لینا جا ہیں گے تو وہ آپ کوتل کردیں گے اور آپ کے بعد تو پھر انہیں کسی کا بھی خوف نہیں ہوگا اور بخدااسلام اور عرب کی حرمت ضائع ہوجائے گی۔لہذا آ ب ایبانہ کریں اور کوفیہ کی طرف تشریف نہ لے جائیں اورا پیغ آپ کو بنی امیہ کے حوالے نہ کریں۔امامحسین الظیمیٰ نے سنالیکن اسے قبول نہیں کیا۔ عبدالله بن مطبع ہے پہلی ملاقت اس وقت ہوئی تھی جب آپ مدینہ سے مکہ جارہے تھے اور وہ مکہ ہے مدینہ آ رہے تھے۔اس وقت بھی عبداللہ نے امام حسین النے اکو فیداوراال کوفہ سے دور رہنے کامشورہ دیا تھا حالانکہ آپ نے کوفہ جانے کے ارادے کا اظہار نہیں فرمایا تھا اور جواب میں کہا تھا کہ مکہ جارہا ہوں۔ یا تو بہلی ملاقات کا پہ جزءالحاتی ہے اوراس کاتعلق دوسری ملاقات ہے ہے اور راوی نے غلطی ہے وو ملاقاتوں کوایک کر کے بیان کیاہے یا پھرعبداللہ بن مطیع نے رسول اکرم ﷺ سے نی ہوئی شہادت حسین کی روایتوں ہے اندازہ لگایا ہوگا اور انہیں کی روشنی میں امام کومشورہ دیا۔اس دوسری ملا قات میں امام حسین نے صراحة کوفد جانے کا اعلان فرمایا ہے۔

خزيميه

مكد كوفد جانے والول كے لئے بير مزل زرود ي قبل بردتى ہے۔ يہال كؤي اور

تالاب اور درختوں کی کشرت تھی۔ امام حسین ایسی نے بیماں ایک دن اور ایک رات قیام فرمایا میج کو جناب نمنب امام حسین ایسی کے پاس آئی میں اور فرمایا کہ بھیا کیا میں آپ کو بتلاؤں کدکل رات میں نے کیا سنا؟ فرمایا بھن کیا سنا؟ قو جناب زینب نے ارشاو فرمایا کہ میں خصے ہے آوھی رات کو ہا پرنگی تو میں نے ایک ہا تق کو کہتے سنا

ومن يبكى على الشهداء بعدى بحقدار اللي انجاز وعد الايا عين فاحتفلى بجهد علٰى قوم تسوقهم المنايا

ائے گھوکشش کراورآ نسوؤں سے بھر جا، کون ہے جو میرے بعد شہیدوں پرگر میرکرے گا میدولوگ ہیں۔ جنہیں صوت اپنے ساتھ لے جارتی ہے اور لقنہ پر کے مطابق جو وعدے کو بورا کرے گی

ام مین الشخیف جواب میں ارشاد فرمایا کہ ﴿ يَا اَحْتَاهُ الْمَقَضَّى هُو كَائِن ﴾ (۱) بہن جواب میں ارشاد فرمایا کہ ﴿ يَا اَحْتَاهُ كُلُ اللَّذِي قَضَٰى فَهُو جُوبُمِي اللَّهُ فَا مَعْدَركِيا ہِوہ ہُوکرد ہے گا۔ بحار الانوار میں ہے ﴿ يَا اَحْتَاهُ كُلُ اللَّذِي قَضَٰى فَهُو كَائِن ﴾ (۲)

شقوق

ید مکداور کوف کے درمیان کوف سے نزدیک ایک منزل متی اور کوف کی طرف سے آنے میں واقصہ کے بعد پڑتی تھی ۔ اس باقی تھا اور تا فیا مرازل تربید میں ایک دن اور ایک رات کے قیام کے بعد میں انتخاص نور کی تعالیہ ایک مطابق امام حسین انتخاص کے درکھا کہ ایک خص کوف کوف کو اللہ کو اس نے جواب دیا تو آپ نے ارشاو فرایا کہ وان الامر لله یہ فعل ما یشاء و ربنا تبارك کل یوم هوفی شان فان نذل القضاء فالحمد علی نعماقه و هوالمستعان علی اداء الشكروان حال القضاء دون الدجاء فلم یبعدمن الحق نفیه کی سارے اموراللہ کے اتھ میں ہیں۔ جو چا چا ہے اور اس التحساء دون الدجاء فلم یبعدمن الحق نفیه کی سارے اموراللہ کے اتھ میں ہیں۔ جو چا چا ہے اور اس التحساء دون الدجاء فلم یبعدمن الحق نفیه کی سارے اموراللہ کے اتھ میں ہیں۔ جو چا چا ہے کو راتا ہے اور

ا۔ الفتوحج۵ص≁۷

۲۔ بحارالاتوارج ۲۲۳ س۲۲۳

ہرروز اس کی ایک تئی شان ہے۔ اگر اللہ کا فیصلہ ہمارے تن میں نازل ہوا تو ہم اس کی نعتوں کی حمر کرتے ہیں اور اس سے دعا کرتے ہیں کے اور اس سے دعا کرتے ہیں کہ شکرا واکرنے کی تو ثیق وے اور آگر اللہ کا فیصلہ ہمارے اور ہماری خواہشوں کے درمیان حاکل ہوجائے تو جس کی نیت خالص ہوگی اور تق پر تائم ہوگا وہ اللہ کی رہمت سے دورنیس رہےگا۔ پھر آپ نے اشعار پڑھے ہم وہ اشعار منزل صفاح کے ذیل میں درج کر بھے ہیں۔ البتداس واقعہ میں پانچواں اور آخر کی شعراضا فیص۔

علیکم سلام اللّه یسا آل احمد فانی ادانی عنکم سوف ارحل (۱) اے مُرصطفیٰ کے خاندان والوتم پراللّٰد کا سلام ہو۔ میں ایخ آپ کود کیور ہا ہوں کو تقریب تم سے رفصت ہوجاؤں گا۔

فرزوق

ا۔ مناقب این شبرآ شوب ۲۲ ص ۲۱۳ صاحب ریاض الاحزان (ص ۲۷۸) نے انتہا کی اختصار سے النظل کیا ہے۔

اوران کے دوستوں کو آل کر بچکے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ دہ رضائے الٰہی کی طرف چلے گئے اور جوان کا حق تخا دہ کرگئے اور جو ہم پر ہے دہ بھی برحق ہے۔ پھر آپ نے اشعار پڑھے۔ان میں پانچواں شعز نہیں ہے۔( i )

این اعثم کوفی نے اپنی تاریخ میں اورخوارزی نے این اعثم کےحوالہ سے اس واقد کو مزل شقو ت کی نسبت سے درج کیا ہے۔ وقت اور کی مہت می نسبت سے درج کیا ہے۔ وقت اور کی مہت کی مہت کی الماقا توں کی کثرت راوی کی عدم احتیاط اور استنسار نے کی خلطیوں کی پیداوار ہے جس ملاقا توں کی کثرت راوی کی عدم احتیاط اور استنسار نے کی خلطیوں کی پیداوار ہے جس کے سبب مختلف بیانوں میں تفتاوات پیدا ہوگئے ہیں۔

منزل صفاح اورمنزل شقوق وزباله کی روایات پین بمیں واضح فرق نظر آتا ہے۔ صفاح کی ملاقات پیس امام حسین ایسی نے فرز دق سے پوچھاہے کہتم کون ہو؟ اوراس نے ایک جم بم جواب دیا ہے۔ جب کہ زیرِ نظر ملاقات پیس امام نے اسے ابوفراس (کنیت) سے مخاطب کیا ہے جوفر زدق کو پہچاننے کی ولیل ہے۔ دوسرا فرق ہو ہے جواس بات کا جوفر من تا ہوت ہے کہ پیلا قات فرق ہو ہے جواس بات کا جوفر من اقاحت کے معاوہ ہے۔ اب رہا بیسوال کہ امام حسین الھی روز ترویہ مکمہ صفاح، عدود حرم یا بستان بنی عامر کی ملاقات کے علاوہ ہے۔ اب رہا بیسوال کہ امام حسین الھی روز ترویہ مکمہ سے لگتے ہیں جب کرفر زدق کا خروق کے اختام کر ہوگا تو مال کہ امام حسین الھی روز ترویہ کہ اس موال کہ امام حسین الھی کا محتال کیا ہو اس موال کیا جواب آمان سے کہتا واضیار کیا اور اسے میں امام حسین الھی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بیساری تو جبہات اس صورت میں ہیں جب کہ اور راسے میں امام حسین الھی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بیساری تو جبہات اس صورت میں ہیں جب کہ اور راسات کی صحت شلیم کر کیا جائے۔

زرود

مکسے کوفہ کی طرف جانے والے راستہ پر بدر یکستانی علاقہ تعلید اور تزیمیہ کے در سیان واقع ہے۔ یہاں اماح سین نے ایک شب قیام فر مایا اور دوسری شی ستر کرتے وقت پافی کا اضافی ذخیر ہ اپنے ساتھ لیا اور تعلید کی طرف سزاعتیار کیا۔

ال تقام زخارص ۲۸۲

١- الفتوحج ٥٥ اكم مقل خوارزي جاص ٣٢١

# زہیرقین سے ملاقات

قبیلہ بی فرادہ اور جمیلہ کے بعض افراد نے دوایت کی ہے کہ ہم زہیر قبن کے ساتھ مکہ ہے لیٹ رہے تھے۔ ای دوران حسین بھی اپنے قافلہ کے ساتھ مکہ جہاں خیاں حسین کے بیٹ رہے تھے۔ ای دوران حسین بھی اپنے قافلہ کے ساتھ مکر رہے تھے ادر ہماری کوشش یہ ہوتی تھی کہ جہاں خیاں حبیاں خیاں جہاں خیاں حسین رہے تھے ہم اُن ہے دورکی اور مقام پر پڑاؤڈ الیس (۱) را یک دن ایسا ہوا کہ حسین نے جہاں قیام حسین کے قاصد نے ہمارے پاس آ کرہمیں سلام کیا اور کہا کہ اے زہیر کے ساتھ کھانا کھادے تھے کہ اسے میں میں کہا ہو جہاں کہا کہ اسے نہر قبن ابوع بداللہ نے بھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آب اُن ہے بالاتھاں میں رہ گے اور کہا کہ بھی ان ابور کیاں جہاں تھی اور کہا کہ بھی اور کہا کہ بھی ان اللہ ارسول کے ہم سب فاموش ہو گے ۔ اسے میں زہیر کی زوجہ دیلم بنت عمر و نے سکوت و ڈااور کہا کہ بھی ان اللہ ارسول کے ہم سب فاموش ہو گے۔ اسے میں زہیر کی نا وجہ دیلم بنت عمر و نے سکوت و ڈااور کہا کہ بھی ان اللہ ارسول کے کہا کہ اس باب اٹھا کہ اور خیمہ امام حسین الھی کا کہا کہ بھی تھیں طلے گے اور بہت جلدی والی آ گے۔ ان کا چہرہ خوش ہوں کے کہا کہ اسب با ٹھا کہ اور خیمہ امام حسین الھی کا کہ بھی تھیں طلاق دیتا ہوں اس لئے کہ میں پہند فیمیں کی بھی ہوں کے کہا کہ بھی تھیں طلاق دیتا ہوں اس لئے کہ میں پہند فیمیں کہتا کہ بھی تھیں کہا کہ بھی تھیں کہتا کہ دیا۔ ساتھ روانہ کردیا تا کہ دو اے منزل تک پہنچادی نے ذوجہ کہ بھی ان واسب دی کو جسے میری

زوجہ کور خصت کرنے کے بعد زہیرنے اپنے ساتھوں سے کہا کہتم میں سے اگر کوئی میرے ساتھ آٹا چاہے واقعہ بیان کیا کہ جم طرق ہر تھین نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا کہ ہم پلیجر (۲) میں جنگ آررہے تھے۔ اللّٰہ نے جمیس اس تیس کا میا ٹی تھیسٹ فر مائی اور جمیس بہت مال تیٹیمت تھیب ہوا۔ اس وقت

ا۔ امام حسین کاسفررد نیر ترویبشروع ہوا اور ذہیر بقن کاسفرانفقام نئے کے بعد شروع ہوالہذ ادونوں قالکوں کے ساتھ ہونے کا امکان جداز قیاس ہے۔ ہوسکا ہے کہا لگ الگ تنجمبرنے کی صورت سال ای منز لپاز دور پر پیش آئی ہو۔

۲۔ ہلادروم کا ایک شہرہے۔

سلمان فاری (۱) نے ہم ہے کہا کہتم اس فتح اور مال غنیمت کے حصول پر بہت ٹوش ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں۔
انہوں نے جواب میں کہا کہ جبتم آل مجمد کے جوانوں کے سرداری نصرت میں ان کے ساتھ جنگ کرو گے تو
ان وقت جو مال غنیمت تمہیں نصیب ہوگا وہ بہت زیادہ خوثی کا باعث ہوگا۔ لہٰذااب میں جارہا ہوں اور تم
لوگول کو خدا کے بہر کرتا ہوں (۲) ۔ زہیر کا ایک جج کا ساتھی اہرا تیم بن سعید بیان کرتا ہے کہ جب زہیرامام
حسین المسابق کے پاس پنچ تو آپ نے زہیر ہے کہا کہ میں کر بلا میں آئی کردیا جا دک گا اور انعام کے لا کچ میں
زحرین قیس میرام ہے کر بزید کے ہاس جائے گا لیکن اسے کوئی انوام ٹیس ملے گا (۳)۔

خبر شهادت مسلم

عبداللہ بن سلیم اور قدری بن مشمعل اسدی بیان کرتے ہیں کہ ج نے فارغ ہونے

اجد ہماراصرف ایک بی متصدیق کہ ہم اثنائے راہ حسین سے گئی ہوکییں تا کہامام کے سلیم بین پید

چل جائے کہ کیا پچھ ہور ہا ہے ہم تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے منزل زرود پر آ کر آپ سے گئی ہوئے۔

چل جائے کہ کیا پچھ ہور ہا ہے ہم تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے منزل زرود پر آ کر آپ سے گئی ہوئے۔

اسٹے بیسی کوفی کا رہنے والا ایک سما فرآ تا ہوا نظر آیا اور اس نے اہام حسین ایسی کوفی کے کرراستہ بدل دیا۔امام نے بھی اس سے بات کرنے کے لئے پچھ آو قف فر مایا تھا لیکن ایسانہ ہوا تو آپ آ گے بردھ گئے ہم نے آپ پل

بیسی بات کی کہ اس تحقی کے پاس چل کر کوفی کے حالات معلوم کریں۔ہم نے اس کے پاس بھی کر اس سام کیا

اور بچ چھا کہ تم کس تھیلے سے ہو؟ اس نے جواب سلام کے بعد کہا کہ بیں اسدی ہوں۔ہم نے کہا کہ ہم بھی

اسدی ہیں۔ یہ بتا اور کو چھا کہ تھی اسے بانا مام کیا ہیں۔ یہ بیسی ہوئے سے بھی اسے اپنا مام اور شجرہ ہوں۔ ہم نے کہا کہ جا بھی ہیں۔ یہ بتا بیا اور بھی سے بیا کہ بیسی ہوئے سے قال ہوں تو مسلم بن تیسی اور بانی بن عروں میں رہی باندھ کر بازاروں میں تھی بینا جار ہا تھا۔ہم نے اس کوئی کوما تھ کیا

قتل ہو چکے تھے اور ان کے بیروں میں رہی باندھ کر بازاروں میں تھی بینا جار ہا تھا۔ہم نے اس کوئی کوما تھ کیا

اور مام حسین النظیم کے قال میں شامل ہوگئے۔ اسے آ کے کابیان مزبر شعلیہ کے فیل میں ہے۔

<sup>۔</sup> تاریخ طبری جہم ۲۹۹ پرسلمان بالی ہے اور تاریخ کائل بن اثیرج مهم سااور تقتل خوارزی ج اص ۳۲۳ پرسلمان فاری ہے۔

۲۔ ارشادمفیدج۲ص۲۲\_۲۲

٣- وخيرة الدارين حائزي ص١٨٢

کوفہ سے مکہ جاتے ہوئے بیمنزل تزیمیہ سے قبل اور شقوق کے بعد تھی۔ بھی وہاں ایک بستی تھی جو بعد میں خراب ہوگئی۔ بی اسد کے راویوں کا بیان ہے کہ شام کے وقت امام منزل شعلیہ پر فروکش ہوئے۔ بہم امام کی خدمت میں حاضر ہوکر سلام بجالائے پھر ہم نے عرض کیا چید حدف الله پھر الله کا اللہ کا تب پر رحم فرمائے۔ ہمارے پاس آ پ کے لئے ایک فجر ہے اگر آ پ کہیں تو سب کے سامنے بیان کریں اور آ پ چاہیں تو تب ان میں عرض کریں۔ آ پ چاہیں تو تب کے سامنے بیان کریں اور آ پ چاہیں تو تب کے سامنے بیان کریں۔

ار ارشادمفیدج ۲ص۲۳

بھن مقاتل میں ہے کہ سلم کی شہادت کی نجرت کر آپ نے ارثا وفر مایا ﴿ رحم اللّٰه مسلما فقد صار اللّٰہ روح اللّٰه ورید اللّٰه ماعید و بقی ماعید الله خدا سلم کی خر درجت نازل فرمائے ، وورجت اللّٰی ، جنت اور مرضی خدا کی طرف سرحارے اور الله فرونیا کی خرار کو الله بودنیا کی طلب میں امام کے ساتھ ہوگے ، وہ امام کو تنجا چھوڑ کر بچلے گئے اور آپ کے خاندان کے علاوہ آپ کے چند ساتھ میں رہ گئے (ا)۔

مسلم کی صاحب زادی

طر- كَرَّرُرات إِن ﴿ وكان لمسلم بنت عمر ها احد عشر سنة مع الحسين فلما قام الحسين من مجلسه جاء الى الخيمة فعزز البنت وقربها من منزله فحسّت البنت بالشر لان الحسين كان قد مسح على راسها وناصيتها كما يفعل بالايتام فقالت

ا۔ ترجمہ ومتن لہوف ص ۸۸

۲۔ ترجمہ ومتن لہوف ص ۸۸ ۳۔ معالی السبطین ج اص ۲۶۹

یا عہ ما رأیتك قبل هذا الیوم تفعل بی مثل ذلك اظن انه قد استشهد والدی فلم یتمالك الحسین من البكاء وقال بیا ابنتی انا ابوك و بناتی اخواتك فصاحت ونادت بالویل فسمع اولاد مسلم ذلك الكلام و تنافسوا صعدا و بكوا بكاء شدیدا و رموا بعانهم الی الارض ﴿() ملم كا ياره مال كا ايك بين حين كماتوش ما الارض ﴿() ملم كا ياره مال كا ايك بين حين كماتوش ما المحسين المحين اليخاج ب المحسين اليخاج ب الحق من كرايا اس كي كراور ابيان في كار في بهت وجه كا اورائ اسك كرتيمون كماتوك يا جاتا كا ورداور خالد خيد كا الورج خالم كا الورج خالم كا المحتل المحتال كا المحتال المحتال المحتال كا المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال كا المحتال المحتال المحتال كا المحتال المحتال المحتال كا المحتال المحتال المحتال كا ال

ھیسلیمان تکابن نے طریحی سے اس روایت کونٹل کرنے سے بعداس پرفتیں تیمرہ فرمایا ہے (۲)۔
اور مہدی نراقی منزل تعلیہ کے ذیل میں تحریف رائے ہیں مسلم رادختری بود صفیہ و کتر ان امام حسین
بود دریں منزل بعادت سابق بخدمت آن حضرت آ مد حضرت اور ابسیار نوازش کردوم راعات نمود کہ ہرگزمش آن وقوع نہ شدہ بود بسیار دروے کی گئریت دوست برسم وے می کشید صغیرہ رافظے دردل و سے افحا وعرض کردیا
تین رسول اللہ امروز بامن لطفی می تن کہ فراخور جال بیٹیمان است کو یا پیرم رافھید کردہ اند (۳) مسلم کی ایک بین رسول اللہ امروز بامن لطفی می تن مراح دیا تھی ہی اس منزل پردہ اپنی عادت کے مطابق امام حسین کی بیٹیوں کی ساتھ دہا کرتی تھی۔ اس منزل پردہ اپنی عادت کے مطابق امام حسین کی تیک ہی آس کی آپ نے اس کے ساتھ دہیت محبت کا سلوک کیا کہ اس سے پہلے نہیں کیا تھا۔ اسے دیر تک

ا ۔ الا مام الحسين واصحابه ج اص ١٤٢

۲- اکلیل المصائب ص ۲۰۸

٣- محرق القلوب ص ١٠٠١-١١٠

الیں شفقت کررہے ہیں جونتیموں کے ساتھ کی جاتی ہے ایسا لگ رہاہے کدمیرے بابا شہید ہوگئے۔ علامہ کنٹوری نے ہر جملہ کو بالتر تب عربی اور اردو میں تحریر کیا ہے لیکن ہم نے عبارت مسلسل نقل کر دی ہے تاکہ پڑھنے اور تجھنے میں آسانی ہو۔

﴿ الثاني من الامور الَّتِي بِها الحسين عليه السلام بعد استماع الخبر مارواه في المنتخب وفي بعض نسخ ابي مخنف ايضا انه لما سمع خبر قتل مسلم بن عقيل اغتم واسترجع ودخل الخيمة ودعي بنت مسلم وضمعها الى صدره ومسحيده علٰى راسها فقالت ياعم أظنّ به ان ابي قد قضٰى نحبه فلما اسمع ذٰلك لم يتمالك من البكاء وقال نعم قد قُتِل ابوك فنادت بالويل والثبور وبكت النساء كلهن ١٥ اوردوم اكام جو حضرت امام حسین التلیجاد نے بعد سننے محبر شہا دت جناب مسلم کیا وہ یہ تھا جومنتف میں اوربعض نسخہ ہائے مقتل الی مخصف میں بھی اس کی روایت کی ہے کہ جب حضرت نے خبر شہادت جناب مسلم کی سٹی مغموم ہوئے اور اناللہ زبان برجاری فر ماما اور داخل نیمیهٔ اہل بیت ہوئے دفتر مسلم کو جوآ ب کی ہھا ٹجی بھی تھیں بلایا اوراینے سینے سے نگابا اور دست مبارک ایناان کے سر پر پھیرا جس طرح تنیموں کی تعزیت کا دستور ہے اس صاحب زادی نے کہا ا ہے پچاان باتوں سے مجھےابیا خیال ہوتا ہے کہ میرے باپ کی شہادت ہوگئی یہاں پرایک باریک مکتہ رہیجھٹا جاہیے کہ اس صاحبز ادی نے آپ کو چیا کہہ کر یکا را ماموں نہیں کہا ان کا مطلب بیرتھا کہ اب حضرت میرے ہاں کی جگہ سر برتن کریں گے اوراسی ہے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت نے صاحبز اد کی کا بید کلام سنا کہ جس میں چیا کہنے ہے اپنی سریرتی کا بھی اشارہ تھا۔ آپ کوتاب گریدیا تی ندرہی اور بے تاب ہوکر آپ نے فرمایا کہ ہاں تمہارے باب شہید ہو گئے۔اس ہے تالی کے، جو حجة اللہ کو ہوئی، دوسب معلوم ہوتے ہیں ایک تو حمر شہاوت سُن کر بہلے سے دل بھرا ہوا تھا دوسر ہے اس صاحبز ادی کی درخواست سریریتی اور اپنا آ ماد ہ شہادت ہونا ،اس نے اور بھی حضرت کو بے تاب کر دیا۔ پس وہ صاحبز اوی جلا جلا کررونے لگی اوراس کے رونے سے ، تمامی عورات کے رونے سے کہرام بریا ہوا (۱) ۔میرے قیام نجف کے مشفق بزرگ علامه مقرم مرحوم نے ا بے مقل میں تحریر فرمایا ہے جھے ایسے معتبر ماخذ (مصدروثین) سے واقفیت نہیں ہے جس میں جناب مسلم کی ا مأتين جام ١٣٢

صاحب زادی حمیدہ کے سریرامام حمین ﷺ کا ہاتھ چھرنا اور بنگ کا سانحہ کو محسوں کرنا نہ کور ہو۔ بر بنائے مثال میں میرخ صرف کرنا مناصب ہے کہ مرحوم مقرم نے منتخب طریحی اور اسرار الشبادہ و در بندی کے حوالے اپنے مقتل میں ویج میں اور ان دونوں کتابوں میں بیرواقعہ فیکور ہے۔ اس صورت میں بیرواضح نہیں ہے کہ ' مصدرو ثین' ایتیٰ معتبر ما خذ سے کیا مراد ہے۔

منزل تعدید پرشب برفر مائی اورش کے وقت اہلی کوف سے ابوہ و از دی نامی ایک فض آپ کی خدمت میں منزل تعدید پرشب برفر مائی اورش کے وقت اہلی کوف سے ابوہ و فی اور مح من اور مرسول سے جدا کر کے یہاں پہنچا دیا ہے؟ آپ نے جواب ش فرمایا کدا ہے ابوہ و ﴿ لَا بِعنی المیة اختوا مالی فیصبرت و مشبوت و المباغیة ولید ابست نهم الله ذلا شاملاً و سیفاً قاطعاً و لیسلطن الله علیهم من یدالهم حتی الباغیة ولید ابست نهم الله ذلا شاملاً و سیفاً قاطعاً و لیسلطن الله علیهم من یدالهم حتی حتی یہ کوف وا فیل من قوم سبا اذ ملکتهم امر قد فی اموالهم و دما قهم حتی اذا تبهم ﴾ (۱) بنی ادیر نے تمارا بال ہم سے چین ایا اور ہماری موت و ترمت کوفت ان پہنچایا کین میں فیم کیا۔ اور اب وہ میری جان کے اور انشدائیس دلت کا لباس پہنا کے گا اور ان کوفت کے مرکبات آگیا ہوں۔ خدا کی قتم مین طالم اور مرکش لوگ بھے تی کردیں کے اور انشدائیس ذلت کا لباس پہنا کے گا اور ان کے قبال تک کہ یہ قوم سہا ہے ذیا دو پر بیشان وذکیل ہوں پر مسلط کر کا جوائیس ذکیل و خوار بنا دے گا یہاں تک کہ یہ قوم سہا ہے ذیا دو پر بیشان وذکیل ہوں کے کہ ایک عورت ان پر حکومت کرتی تھی اور ان کے جان و مال پر قوم سہا ہو تھی کرتی تھی۔

کلین کمطال ایل کوفد ایک شخص مزل ثعلبی پرام حسین کی ضرمت میں ما ضربوادامام فی فرمت میں ما ضربوادامام فی دوران ان محقول استفاد من دار نماوند الله یا اخا اهل الکوفة لو لقیتك با احدیدة لا اور یتك أشر جبر دیدل من دار نماوند وله بالوحدی علی جدی یا أخا اهل الکوفة أهدستقی الناس العلم من عندنا فعلموا وجهلنا هذا ما لایکون (۲) خدا کی تم اگر

ويالمان المان

ا۔ لبوف مترجم ص ۸۶ ۲۔ اصول کافی ج اص ۳۹۸

میں شہیں مدینہ میں ملتا تو تم کو اپنے گھر میں جبریل کے آنے اور میرے نانا پر وقی لانے کے آٹار د کھلا تا۔ا کوفی بھائی الوگوں نے علم بم سے لیا ہے دنیا والے ہمارے خاندان کے علم سے بہرہ مند ہوئے ہیں۔کیا الیسلوگ عالم ہیں اور ہم عالم نہیں ہیں؟ بیٹوا یک نامکن بات ہے۔

- بشرین غالب نے تعلیم بی میں حاضر خدمت ہو کر ﴿ یوه مندعوا کمل اناس با مامهم ﴾ (۱)

  کے معلق سوال کیا تو آپ نے جواب میں ارشاو فر بایا کہ ایک امام وہ ہے جو لوگوں کو سراط منتقی کی وعوت و بتا ہے اور لوگ و بتا ہے اور لوگ است بھی باور دوسرا امام وہ ہے جو لوگوں کو گراہی کی وعوت و بتا ہے اور لوگ اسے بھی بان لیتے ہیں۔ پہلاگروہ جنت میں ہوگا اور دوسرا جہم میں جیسا کہ اللہ نے فر مایا ہے ﴿ فسر يق في اللہ نه فر فر ویق في اللہ بنا تا سے بدر وسری ما قات ہے جو تعلیم میں ہوئی۔ لیکن این اعظم کوئی کے مطابق بیر دونوں ایک بی روایت کے اعتبار سے بیر دوسری ما قات ہے جو تعلیم میں ہوئی۔ لیکن این اعظم کوئی کے مطابق بیدونوں ایک بی روایت کے اعتبار سے بیر دوسری ما قات ہے جو تعلیم میں ہوئی۔ لیکن این اعظم کوئی کے مطابق بیدونوں ایک بی روایت کے اجزاء میں اور اس کا تعلق ذات عرق سے ہے (۳)۔
- این سعد نے طبقات (غیر مطبوع) بیس تحریر کیا ہے کہ تعلید کے ایک رہنے والے بجیرین شداد اسدی نے ایک رہنے والے بجیرین شداد اسدی نے بیان کیا ہے کہ جب امام سین تعلید آئے تقے تو میرے بھائی نے امام ہے کہا کہ جھے آپ کی جان کا خوف ہے۔ اے نواسزرسول! آپ کے پاس تو بہت کم لوگ ہیں؟ امام نے اپنے ہاتھ کے تا زیانہ سے ایک تھیلی کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اس میں اہلی کوفہ کے خطا بحرے ہوئے ہیں (س)۔
- صاحب ریاش القدس کفتے ہیں کہ ازجمائہ واقعات در منزل العلبيہ لحوق وهب بن وهب بن عبداللہ کلئی است واو چہائے واقعات ور منزل العلبيہ لحوق وهب بن عبداللہ کا اواقعہ است واو چہائے اواقعہ وہب بن عبداللہ کا مام حسین القیام کے قافلہ میں شامل ہونا ہے اخبار واحادیث سے بہدیتہ چہائے کہ وہ ایک خوبصورت جوان تفاراس کے مسلمان ہوئے کا وقعہ کھنے کے بعد انہوں نے تحریر کیا

ا۔ سور ہ بنی اسرائیل کا۔ قیامت کے دن ہم ہرانسان کواس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔

۲۔ سورهٔ شوری کے تر شیب الامالی ج۵ص ۱۹۵

٣- الفتوحج٥ص١٦٩-٠

٣- طبقات ابن سعد ( شخقيق عبد العزيز طبّاطباكي) ٢١٠

ہے کہ چنا نچرا لی مخصف ویشن صدوق نوشتند برسب حصرت اسلام اختیار کردند فاتیجو و الی کر بلاء در رکاب حضرت بودند تا بحر بلارسیدند (1) \_ ابوخصف اورشن صدوق نے لکھتا ہے کہ وجب اور اس کی ماں نے امام حسین انتشاق کے ہاتھ پر اسلام آجول کیااور آپ کے قافلہ پس رہے یہاں تک کر کر بابی بی گئے ہے \_

زباله

اس منزل پردینوری نے اس طرح لکھاہے کے محمد بن اشعث اور عمر بن سعد کا قاصد امام کی خدمت

ا - رياض القدس جلداول ١٨١/١٨١

۲- ارشادمفیدج اص ۵ که تاریخ طبری جهص ۲۰۰

میں حاضر ہوا۔ جناب مسلم نے تحد بن اشعث سے اپنی وصیت میں فرمایا تھا کدکوفد کے حالات بگڑ بچکے میں امام کو پیغام ر پیغام دے دو کروہ اِ دھر تشریف ندلا کیں۔ اس نے خطا کھو کر روانہ کیا جسے قاصد لے کرامام کی خدمت میں پہنچا (۱)۔ آپ نے خط پڑھا جس ہے آپ پرشد بدرنج والم طاری ہوااور پھر قاصد نے قیس بن مسہر کی شہادت کی خبر دی لیکن طبر کی کی روایت میں عمر صعد کا کوئی ذکر نہیں ہے ۔ صرف محمد بن اشعث کا ذکر ہے کہ اس نے ایاس بن عشل طائی کے ذریعہ الم بکو بیغام بجموایا (۲)۔

### عبداللهبن يقطر

این تقید اوراین مسکویہ کے مطابق امام حسین انتیجانے نے عبداللہ بن یقظر کو جناب مسلم کے ساتھ بھیجا تھا۔ جناب مسلم نے اہل کو ذکی ہے وہائی دکھر عبداللہ بن یقظر کو امام کی طرف بھیجا کہ وہ پوری تنظیر کے ابن زیاد کے گاہ کردیں لیکن حصیت بن نمیر نے انہیں گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس بھیج ویا (۳)۔ ابن زیاد نے تھم ویا کہ عبداللہ بن یقظر کو وارالا مارہ کی جہت پر لے جایا جائے اور اے جبور کیا جائے کہ وہ اس بلندی سے لوگوں کے سام اور ان کے والد سے برأت کا اظہار کرے۔ ابن یقظر نے جہت پر چنبنج کے بعد لوگوں کو خاطب کیا کہ اے لوگو میں رسول خدا کی بیٹی کے بیٹے حسین کا قاصد ہوں تم لوگ ان کی مدد کر نے میں جلدی کر واور مرجانہ کے بیٹے (ابن زیاد) پر لھت بھیجو۔ ابن زیاد کے تھم پر آئیس جہت سے بیٹج کرنے میں جلدی کر داور مرجانہ کے بیٹے (ابن زیاد) پر لھت بھیجو۔ ابن زیاد کے تھم پر آئیس جہت سے بیٹج کینک دیا گیا۔ ابھی جان باتی تھی کہ ایک محفی نے آئیس قبل کردیا جب لوگوں نے پوچھا کہ تونے یہ کیا کیا ؟ تو

بعض لوگوں نے زیالہ کے بجائے دوسری منزلوں پرعبداللہ بن یقطر اورقیس بن مسہر کے قل کی خبر کا تذکرہ کہا ہے کیکن بیشتر عشل نگاروں کے مطابق زیالہ میں پینچر کیٹجی ہے۔

ا۔ الأخبارالطّوالص٢٢٢

۲\_ تاریخ طبری جهم ۱۸۸

سر ابصارالعین ص۹۴

سم\_ ابصارالعین ص9۳

بطنعقبه

سیمتر المدی طرف جاتے ہوں واقصہ کے بعداور تاج ہے پہلے ہے۔ پہال بن عکر مدکا آبی ذخیرہ تھا۔
طری نے ابوخف سے روایت کی ہے کہ بن عکر مدکیا کیٹ تھی لوذ ان نے بیان کیا کہ اس کے ایک رشتہ
دار نے امام حین سے بوچھا کہ آپ کا ارادہ کدھ کا ہے؟ فر مایا کہ کوفہ جارہا ہوں۔ اس شخص نے امام
دار نے امام حین سے بوچھا کہ آپ کا ارادہ کدھ کا ہے؟ فر مایا کہ کوفہ جارہا ہوں۔ اس شخص نے امام
سے کہا کہ آپ کوفغدا کا واسطہ ہے کہ آپ اس راستے سے بلٹ جا کیں اس لئے کہ وہ اس آپ کا استقبال
اس جنگ کو اپنے ذمہ لے لیں اور سارے امور کی انجام دی بھی کی کریں تو آپ نے روز جا کی کہ سیا یک
مسلمت نہیں جستا کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے اس طریقہ سے آپ کوفہ جانے کو ٹس قرین اس مسلمت نہیں ہونا کو ٹس اور سیاں رشاد فرمایا کہ اس میں منطق علی مسلمت نہیں ہے تا کہ دو کی خالب نہیں آسکا (ا) رہائی کہ اللہ الا یعلی سے مطابق پھر آپ نے فرمایا ہو اللہ الا یعلی عون نسی حقی یہ مستحد جوا ھذہ العلقته من مطابق پھر آپ نے فرمایا ہو واللہ الا یعد عون نسی حقی یہ دو والد الا الم علیم من یذا بھر میں یذا بھر میں ندا ہون نہ بہاد ہیں اور جب وہ ایسا کر ہے گا جوانیس ذیل کرے گا بہاں تک کہ وہ کنز کے چیش سے دوہ ایسا کر ہی گا جوانیس ذیل کرے گا بہاں تک کہ وہ کنز کے چیش سے دوہ ایسا کر ہی گا جوانیس ذیل کرے گا بہاں تک کہ وہ کنز کے چیش سے دیار دوں نہ بہاد ہی اور جب وہ ایسا کر ہے گا جوانیس ذیل کرے گا بہاں تک کہ وہ کنز کے چیش سے دیار دوس ہوء کیں گا

ا۔ تاریخ طبری جہم سامیں

۲\_ بحارالانوارج ۲۲۸ص۵۷۲

آپ نے فرمایا: میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ چند کتوں نے مجھ پر حملہ کیا ہے ان میں سے ایک کتا چنکبر اتھا جوزیادہ مملہ کر رہا تھا(1)۔

#### شراف

عقبہ کے بعد کوفہ کا راستہ واقصہ ہے گزرتا ہے لیکن امام نے شراف کو اس لئے منتخب فرمانیا کہ وہاں پانی اور دیگر وسائل سفر بہتر ہتے۔ ایوفخف عبداللہ بن سلیم اور فدری بن شمعل (۲) ہے روایت کرتا ہے کہ منزل شراف میں شب بسری کے بعد صح کے وقت امام حسین کھی نے جوانوں کو تھم دیا کہ پانی کا زیادہ فتے روائی آفا ہے اس کے منزل قرعا پر جا کر قیام فرمائیں اور اس کے بعد مفیشہ (تجازگی آخری منزل) میں قیام کرتے ہوئے تا دسید (عراق کا بہلائم کی کل طرف علے جا کمیں (۳)۔

این زیاد کوامام حسین ایسی کے سفری خیرال چی تقی ۔ اس نے پولس کے سربراہ حسین بن تیم کو قادسیہ
کی طرف روانہ کیا تھا۔ اس نے قادسیہ نیج کر قادسیہ سے خفان تک اور قطقطا نیہ ہے لعلع تک اور واقصہ سے
ہمرہ اور کوفہ کی شاہراہوں تک فوجوں کے ذریعی نا کہ بندی کردی تھی۔ تاکہ آنے جانے والوں کی تمکر تغییش و
تحقیق کی جاسکے۔ امام حسین ایسی ہے اثنا ہے سفر کچھ عربوں کی ملا قات ہوئی۔ آب نے ان سے موال کیا تو
انہوں نے کہا کہ ہمیں تو صرف اتنا معلوم ہے کہ شہم عراق سے نکل سکتے ہیں اور ندداخل ہوسکتے ہیں۔ امام
حسین ایسی نے ای راستہ پر شرکو جاری رکھا (۵)۔ ایک قول کے مطابق تھیس بن تیم چار ہزار ہیا ہیوں کے
ساتھ مامور ہوا تھا اور انہیں میں ترین بزیور یا تی بھی تھا جوا یک برارے دستہ کے ساتھ تھا اور دوہر سے قول کے
ساتھ مامور ہوا تھا اور انہیں میں ترین بزیور یا تی بھی تھا جوا یک برارے دستہ کے ساتھ تھا اور دوہر سے قول کے

ا بحواله كامل الزيارة ص ٥٥

۳۔ ان دونوں آ دمیوں کا سراغ منول زرود پرماتا ہے اور بیمنول شراف اور ذو حسم تک نظر آتے ہیں۔اس کے بعدان کا نام د نشان میں ملا۔

س<sub>- تاریخ طبری جهم ۳۰</sub>۲ س

الامام أتحسين واصحابي ١٨٢

۵۔ تاریخ طبری جہم ۳۹۵

مطابق حصین بن تمیم کے دستول ہے الگ براوراست کوفیہ مامور ہوا تھا(ا)۔

ابوضف دونوں اسدی راویوں کے حوالے نے آن کرتا ہے کہ ظہر کے قریب سفر جاری تھا کہ ایک شخص نے آواز بلند کی النہ اکبر کہا ہام نے بھی تاہیر کہ چھا کہ آنے نظیر کیوں کی ؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے بھوروں کے درخت دیکھے ہیں۔ بنی اسد کے دونوں آ دیمیوں نے کہا کہ اس علاقہ میں مجبوروں کے درخت نہیں ہیں۔ امام نے بوچھا گھر اور کی گوروں کے اس مالاقہ میں ہی اور خت نہیں ہیں۔ امام نے بوچھا گھرڈوں کی گرونیں نظر آ رہی ہیں۔ امام نے موال کیا کہ اس علاقہ میں کوئی ایسا محفوظ مقام ہے کہ ہم اس کے گھڑوں کی گرونیں نظر آ رہی ہیں۔ امام نے موال کیا کہ اس علاقہ میں کوئی ایسا محفوظ مقام ہے کہ ہم اسے پہتے پر دکھ کردشن سے روبروہوں تا کہ دشن سے نظا ایک رہ نے سے مقابلہ ہو۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں اسے پہلے تھی گیا کہ ہاں جاری طرف و خسم کا مرخ کیا۔ دشن کی فوج بھی ای طرف چلی لیکن امام کا قافلہ ان سے پہلے تھی گیا (۲)۔

. روشم

سیشراف اور پیشہ کے درمیان ایک پہاڑھا جہاں چرہ کے بادشاہ تعمان بن نذر کی شکار
گاہ تھی ۔ ٹر اپنے برارسواروں کے ساتھ بیٹی گیا اور اس نے بھی جینی تا فلہ کے پہلو بیس قیام کیا۔ امام نے اپنے
ساتھیوں ہے کہا کہ ان لوگوں کو پانی پا و اور ان کے گھوڑوں کو بھی سیر اب کرو علی بن طبقان محار بی کہتا ہے کہ
میس حرکے فکٹر کہا آخری آوی تھا۔ جب بیس بہنچا تو امام نے میری پیاس و کھیر کہا کہ ﴿ انعنج اللواویة ﴾ راویدکو
بیشلا دو۔ راوید عراقی زبان بیس مشک کو کہا جاتا ہے لہذا علی بن طبقان جمل کا مطلب ند مجھر کا ۔ پھر آپ نے
فر مایا ﴿ انعنج المجمل ﴾ اونٹ کو بشلا دو۔ راوی کہتا ہے کہ بیس نے اس اوٹ کو بھلا ویا جس پر فوج کے لئے
مشکیروں میں پانی بار کیا جاتا ہے۔ امام نے فرمایا پانی بیو۔ جب بیس نے پانی بینا جو باتو ہی تھی کو جب بیس
سے گرنے دیگا اور جین اطمیمان سے پانی شد فی حکا ۔ امام نے فرمایا کیسٹنگ کے دہانے کو چھوٹ کو جب میں
کامیاب ندہ واتو آپ بیا تی جگہ سے آپ نے دہائے کو مورکر کے بھی اور میرے گھوڑ کو جب میں
کامیاب ندہ واتو آپ بیا تی جگہ سے آپ نے دیائے کو مورکر کے بھی اور میرے گھوڑ کو کو جب میں

ا- المام الحسين داصحابي ١٨٢

۲\_ تاریخ طبری چهم ۲۰۱۳

اشنے میں نمازِ ظہر کا وقت ہوگیا۔امام نے حجاج بن مسروق کواذان دینے کا تھم دیا۔ا قامت کے وقت امام حسین انتیجائے دوش برعباذ ال کربابرآئے اور حدوثنائے البی اور نعت رسول کے بعد فرمایا ﴿ احلاما الناس إنها معذرة الى الله عزوجل واليكم انى لم آتكم حتّى أتتنى كتبكم و قدمت على رسلكم أن أقدم علينا فأنه ليس لنا أمام لعل الله أن يجمعنا بك على الهدى فأن كنتم على ذلك فقد جئتكم فان تعطوني ما اطمئن اليه من عهودكم و مواثيقكم اقدم مصركم و ان لم تفعلوا وكنتم لمقدمي كارهين انصرفت عنكم الى المكان الذي اقبلت منه اليه كم ﴾ العالوكوا مين الله وكواه بناكرتمهار مامنا الميئة آن كاسب بيان كرتابون مين واس صورت میں آیا ہول کہ تمھارے خطوط میرے پاس آئے اور تمھارے فرستادے آئے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں جاراکوئی امام نہیں ہے۔ ٹاپداللہ آپ کے ذریعے ہے ہم سب کو ہدایت برمجتع کر دے۔ میں تو آگیا ہوں اب اگرتم اینے قول پر قائم ہوتو مجھے مطمئن کرواور اینے عہدو میثاق کو پورا کرو۔اورا گراہیا نہ کرواور شمھیں ا بے خطوط وونو و برندامت ہواورمیرے آنے کونا پیندیدہ سمجھتے ہوتو پھر میں اس علاقے میں ملیف حاؤں جہاں سے تھارے یاس آیا ہوں۔ تر کے لشکر سے جواب میں کسی نے پھے نہیں کہا۔ امام حسین نے اقامت کیے جانے کا تھم دیا۔ پھرآ پ نے حرسے کہا کہ اگر چاہتے ہوتو اپنے ساتھیوں کے ساتھ الگ نماز پڑھو۔ حرنے کہا كم المسبآب كساته اى نماز يرهيس ك-سب فامام كا قدّاء من نمازيرهي (١) ـ امالئ صدوق ك مطابق نماز کے بعد حراین جگہ ہے اٹھا اور امام کی خدمت میں حاضر ہو کرسلام کیا۔ آپ نے جواب سلام دیا اور فرمايا كدات بندة خداتم كون بو؟ اس نے كها ميس حربن يزيربول - آب نے فرمايا هيا حد عليفا ام لفائ لینی تم ہم سے لڑنے آئے ہویا ہماری نصرت کرنے آئے ہو؟ اس نے کہا فرزندرسول مجھے تو آ ب سے لڑنے کیلئے بھیجا گیا ہے کیکن میں اللہ کی بناہ جاہتا ہوں اس بات سے کہ قیامت کے دن میں اپنی قبر سے اس حالت میں اتھوں کہ میری بیشانی میرے یاؤں سے بندھی ہوئی ہوا درمیرے ہاتھ میری کردن سے بندھے ہوئے ہوں اور منہ کے بل دوزخ میں بھینک ویا جاؤں۔اس کے بعد عرض کی فرزندرسول آپ کہاں جارہے ہیں۔ ا ہے جد کے مدینے کی طرف واپس جا کیں ورند آل کر دیئے جا کینگے۔امام نے جواب میں تین اشعار پڑھے ·

ا۔ تاریخ طبری جہم ۲۰۲۳ ۲۰۳۰

سامضى فما فى الموت عار على الفتى و واسى الرجال الصالحين بنفسه فان مثُّ لم اندم و ان عشت لم ألم

اذا ما نوی حقّا و جاهد مسلما و فارق مثبورا و خالف مجرما کفی بك ذلّا ان تموت و ترغما (۱)

میں چلنا رہوں گا ورموت اس شخص کے لئے نگ وعار نہیں ہے جو خدا اور اسلام کے لئے جہاد کرے۔ اور جو نیک اور صالح افر اد کے لئے مواسات کرے۔ جب وہ دنیا ہے جائے تو لوگ اس کاغم کریں اور و ثمن اس کی خالفت کریں لہذا اگریئں مرجا قال تو جائے ندامت نہیں ہے اوراگر ذندہ رہوں تو جائے ملامت نہیں ہے۔ ذکت تو تمحارے لئے ہے کہ مرجا قالورا ہے مقصد ومراد تک ندہ نہجو۔

ا۔ ترشیبالامالیج۵سے۱۹۷

مقابلہ میں تھاری موت تم سے زیادہ نزد میک ہے۔ پھرآ پ نے ساتھیوں کو تھم دیا کہ اٹھواورکوچ کی تیاری کرو۔ جب قافلياً مادة سفر مواتو حرف اماح سين الله كوروكنا جالاس برامام فرفرمايا هشكلتك امك ما تريده تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے تو آخر جا ہتا کیا ہے؟ حرنے کہاا گرآپ کے علاوہ کسی نے میری ماں کا نام لہا ہوتا تو میں بھی اس کی مال کا نام لیتالیکن خدا کی قتم آپ کی والدہ کا اسم گرا می تو احترام کے بغیر لیا ہی نہیں جاسکتا۔ امام نے فرمایا کہتم اسینے دل کی بات بتلاؤ کہ کیا جاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ بیں آپ کواین زیاد کے یاس کوفہ لے جانا حابتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہرگز الیانہیں ہوگا۔ حرنے کہا پھر ٹیں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں گا آپ کو جانے نددوں گا۔ دوتین باران جملول کی تکرار ہوئی اور قریب تھا کہ جنگ شروع ہوجائے۔اتنے میں حرنے کہا كەيلى آب سے جنگ كرنے يرمامورنيين بول كيكن مين آپ كونيين چيوڑون كا- ﴿ فِسادَا البيت فيضه طريقا لا يدخلك الكوفة و لا يردك الى المدينة تكون بيني و بينك نصفاك اوراكرآ بيكو ميرى بات قبول نيس بيتو آب اين ليح ايك ايدارات منتخب فرمائيس جوند كوفد كاطرف جاتا مواور ندمدينه كي طرف تا کہآپ کے اور میرے درمیان انصاف ہوجائے۔ میں بیہ باتیں ابن زیاد تک پہنچاؤں گا۔ شایداللہ انجام کار میں عافیت عطافر مائے اور آپ کا مسّلہ حل ہوجائے (۱)۔ ابن اعشم کوفی کے مطابق جب گفتگو میں تکرار ہوئی تو حرنے عرض کی کہ یا اباعبراللہ! مجھے آپ توقش کرنے کا تھمٹییں دیا گیا ہے۔ مجھے تو بیتھم ہے کہ میں آپ کوائن زیاد کے پاس لے جاؤں۔ میں خدا کی تتم اس بات کو پیندئیس کرتا کہ اللہ آپ کے باب میں مجھ ے ناراض ہواور میں ریجی جانتا ہوں کداس امت کا برخص قیامت کے دن آپ کے جد کی شفاعت کامیتاج ہوگا۔ میں ڈرتا ہوں کہ آپ سے قبال کر کے کہیں میری دنیا اور آخرت تباہ نہ ہوجا ئیں (۲)۔

عقب تن الي الكير اركبتا بك منزل و وحم پرامام حين الكي كثر به و اور فطبرار شاور مايد حمد وررود ك بعد كم الله من الا مر ماقد تدون وان الدنيا قد تفيّرت و تذكرت و الدبر معروفها واستمرّت جد افلم يبق منها الاصبابة كصبابة الاناء وخسيس عيش كالم مرعى الوبيل ألا تدون أن الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب

ا- ارشادمفیدج وص ۷۹-۰۸

۲۔ افتوح جمص ۷۹

السومون في لحقاء الله مصفا فاني لااري الموت الاشهادة ولا الحيوة مع الظالمين الاسومون في لحقاء الله مصفان الإربي الموت الاشهادة ولا الحيوة مع الظالمين الإربي الموت الاسهادة ولا الحيوة مع الظالمين الإربي الإسرما (الربي المربي ا

بيضيه

برمزل بن يربوع سمتعلق اور واقعہ اورعذيب المجانات كردميان واقع تقى۔ اس منزل پرامام نے اپنے اصحاب اورح كى فوج كے سامنے قطيہ ارشاوفر مایا۔ حروثا ہے اللّٰ كى بعد فرمایا ﴿ ليها السناس أن رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله وسلم قال من رأى سلطانا جائداً مستحلا لحدم الله خاكمنا لعهدالله مخالفاً كسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

ا۔ تاریخ طبری جسم ۲۰۰۵

يعمل في عباد الله بالاثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقاً على الله ان يدخله مدخله. الا وإن هُولاً ء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمٰن وإظهروا الفساد و عطّلوا الحدود واستأثروا بالفئ واحلوا حرام الله وحرموا حلاله وانا احق من غير وقد أتتنى كتبكم و قدّمت على رسلكم ببيعتكم انكم لاتسلموني ولا تخذلوني فان تمعتم على بيعتكم تصيبوا رشدكم وانا الحسين بن على و ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفسي مع انفسكم وأهلي مع اهليكم فلكم في ـ أسوة وان لم تفعلوا ونقضتم عهدكم وخلعتم بيعتى من اعناقكم فلعمرى ماهي لكم بنكر لقد فعلتموها بأبى وأخى وابن عمى مسلم بن عقيل والمغرور من اغتربكم فحظكم اضطأتم ونصيبكم ضيعتم فمن نكث فانما ينكث على نفسه وسيغنى الله عنكم والسلام ﴾ (١) ايلوكو! رسول الله وَالْيُشِيُّةُ في ارشاد فرمايا بي كه جوهن بهي ظالم بادشاه كود يكي جوحرام خدا کوحلال کرتا ہے عبد خدا کوتو ڑتا ہواورسنت رسول کی مخالفت کرتا ہے اور خدا کے بیٹروں میں گناہ اور دشمنی و سرکشی کاعمل روارکھتا ہوتو ایساد بکھنے والاا گراس صورت حال کے باوجو داینے قول وعمل سے اٹکار نہ کریے تو یقینیا خدااس شخص کواس ہاد شاہ کے ساتھ جگہ دے گا۔ آگاہ ہوجاؤ کیان لوگوں ( بنی امتہ ) نے شیطان کی اطاعت کو لازم قرار دیے لیا ہے اور رحمٰن کی اطاعت کوتر ک کر دیا ہے، انہوں نے فساد کو آشکار کر دیا ہے اور حدو والٰہی کو معطل کر دیا ہے اورمسلمانوں کے ماتیات کواہینے ساتھ مخصوص کرلیا ہے انہوں نے حرام الہی کوحلال اور حلال الہی کوحرام کر رکھا ہے اور میں اس دور میں سب سے زیادہ اس بات کا حق رکھتا ہوں کہا نکار کروں تمہار ہے خطوط میرے پاس آئے اور تمہارے بھیج ہوئے لوگ تمہاری بیعت کی خبر لے کرمیرے پاس آئے کہتم لوگ مجھے اکیلانہیں چھوڑ و گے اور مجھے بے ہارو مدد گارنہیں کرو گے تو اگرتم اپنی بیعت پر ہاقی رہوتو تم حق وہدایت کی راہ پر ہواور پیس حسین علی و فاطمہ بعت رسول کا جٹا ہوں۔ بیری زندگی تمہار ہے ساتھ سے اور میرا خاندان تمہارے خاندان کے ساتھ ہےاور مجھ میں تمہار ہے لئے ٹمونڈ عمل ہے لیکن اگرتم پدکام نہ کرواور مجھ ہے کیا ہوا عبداؤ ر دواورميري بيت ين الكل عاؤ توجان كي شم كدبيسب يجهتم سي اجد بهي نبيل سياس لئے كتم يمي كام ا۔ تاریخ کامل این اثیرج مهم، تاریخ طبری جهم ۴۰۰ سور

میرے دالد، میرے بھائی اور میرے اتن عمسلم بن عقبل کے ساتھ بھی کر بھے ہوالبذا فریب تو وہ کھائے گا جو تمہارے دعو کہ بیس آ جائے ۔ تم نے اپنے حصہ میں خطاکی اور اپنے تصیب کوضائع کر دیا ہیں جو بھی عہد کوتو ژنا ہے اس کا نقصان اس کو پنیٹیا ہے اور یقیناً اللہ تجھے تمہاری مددے مشتغیٰ کردے گا۔ والسلام۔

رتييميه

امام بیشہ ہے جا کر دیمہ میں وارد ہوئے تو وہاں کو فد کے ایک شخص الاہم نے آپ ہے مانا قات کی اور سرسوال کیا کہ کون ی چیز آپ کو حرم مرسول ہے باہر لکال افل ؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا حویم ان بنی امیة شعتموا عرضی فصیدت واخذوا مالی فصیدت وطلبوا دمی فہر بت وابع الله یقتلونی فیلیسهم الله ذلا شاملا و سیفاقاطعا ویسلط علیهم من ید دمی فہر بت وابع ہم بن ائیم نے بیر کائی میں نے صرکیا، انہوں نے میرامال ومتاع بید لهم کی اساب ہم بن ائیم نے میری عزت و حرمت خراب کی شرف نے صرکیا، انہوں نے میرامال ومتاع بید لهم کی ایس نے صرکیا، انہوں نے میرامال ومتاع بید لوگ بید کی ایس نے میرکیا اب وہ ہر کون کے بیات بیل تو شان ان سے بیتا گھر انہوں ہوا کی میں ان اس بیتا گھر انہوں خوا کی سے والوں میں مالے کر ہے گا جوانی کی دائی کر کے دیکے گا سوال و جواب کی کیائی ہم کے والے کردے گا اور ان پر ایسا مختص مسلط کر کیا جوانیس ذیل کر کے دیکے گا سوال و جواب کی کیائی ہم کے تام سے منزل تعلیہ میں ذکر کیا گیا ہے تی صدوت نے اسے سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیدوں واقعہ ہوالوں واقعہ کی بیسانی کے باو بود دو شخصیتوں کا و دومتا مات پر سوال کر برا بیم کی بیس ہے۔

## عذيب الهجانات

میہ قادسیداور مغیشہ کے درمیان ایک آبی ذخیرہ کا نام ہے۔ یہاں پانی کی فراوانی کے سبب تغیرات تھیں اور بردی آباد کی تھی۔ جب آب ور بردی سبب تغیرات تھیں اور بردی آبادی تھی۔ جب آب و بربیسے سفر کرتے ہوئے میں جانجات کی تھی تو کو فیصلے آنے والے چندا فراد طرماح بن عدی کی روشمائی میں آب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ نافع بن ہلال کے کامل نامی گھوڑے کو اپنے ساتھ لائے تھے۔ طرماح کے علاوہ باقی کے نام سے بین ۔ نافع بن ہلال مرادی، عمر و بن خالد کا غلام سعداور مجمع بن عبداللہ عائمذی۔ طرم تراحة میں اپنے اور ندے کے عمود بن خالد کا غلام سعداور مجمع بن عبداللہ عائمذی۔ طرم تراحة میں اپنے اور ندے کے

کئے حدی خوانی کرتا ہوا آیا تھا۔حدی کےاشعاریہ تھے۔

ياناقتى لاتذعرى من زجرى وشمرى قبل طلوع الفجر بخير ركبان و خير سفر النجر الماجد الصدر رحيب الصدر التى به الله لندير امر

ئمة ابقا بقاء الدهر

ا ہے میری اونٹی میری زجروتو تئے ہے نہ ڈر اور طلوع فجر تک دوڑتی جا بہترین سواروں کو نے کربہترین سفر پریہاں تک کہ تھے لے جا کرشریف ترین انسان کے پاس اتارد ہے جومعزز ہے آزاد ہے اور کشادہ ول ہے جے اللہ بہترین کام کے لئے لے کر آیا ہے اے اللہ قواسے بقائے دہر تک سلامت رکھ

بیابل کوفہ جب امام حسین ﷺ کے سامنے پہنچ تو آئیس بھی بیر صدی سائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا 

اللہ انسی لارجوا ان یکون خیرای ما ارادالله بنا قتلنا أم ظفر ذائ خدا کہ تم مجھے امید ہے

کدانند نے ہمارے بارے شن خیرای کا ارادہ کیا ہوگا خواہ ہم قمل ہوجا کیں یا فتیا ہوں۔ اس دوران حرنے

آکر آئیس امام کے قافلہ میں شامل ہونے سے رو کنا چاہا اور امام حسین تھی ہے کہا کہ بیلوگ ایل کوفہ ہیں اور

آپ کے ساتھ آنے والوں میں ٹیس ہیں۔ میں آئیس روک کر کوفہ والی بھی رہا ہوں۔ اس پرامام حسین تھی ہے

نان کی جمایت میں فرمایا کہ بیلوگ میرے دوست ہیں اور میں ان کا دفاع بھی ای طرح کروں گا جس طرح

اپنا کرتا ہوں۔ بحث و تکرار کے بعد حرنے آئیس چھوڑدیا۔

امام حین اللی نے ان اوگوں سے اہلی کو فد کے بارے یس سوال کیا تو مجمع بن عبراللہ عائذی نے جواب دیا کہ اشراف کورشوں سے خرید کیا گیا ہے ﴿ وَالْمَا سَالَمَدُ النّاسِ يعد فان افقادتهم تهوی اللّه وسیدو فهم غدا مشهورة عليك کی کین عوام کے تلوب تو آپ کے ساتھ ہیں کین وہ اوارین آپ کے طاف بی باند کریں گے ۔ پھران لوگوں نے آپ کو تیں بن مسیمی شہادت کی اطلاع دی اور پوراوا قد بیان کیا اور آپ نے اس مسیمی شہادت کی اطلاع دی تا وہ وہ اور آپ نے اس مسیمی شہادت کی اطلاع دی تا وہ وہ اور آپ نے اس مسیمی شہادت کی اسلام کی تا وہ نے اس آپ یہ مبارکہ کی تلاوت فرمائی

﴿فَمَنَهُم مِن قَضَى نَحِهِ وَمِنْهُم مِن يَنتظُ وَمَا بِدَلُوا تَبِدِيلا ﴾ (اتراب ٢٣) پُر آپ نے يہ دعائر بائی ﴿اللهِم اَجِعَلُ اللهِ الجنة نَذِلا واجمع بيننا وبينهم في مستقر رحمتك ورغائب مذخور ثوابك ﴾ بارالها بهر اوران كے لئے جنت كومزل قرارد اورا پي رحمت كي قرار گا وادرا چي تُواب كَذَيْر ورك يا من مي اوران كوئي كردے۔

اس کے بعدطر ماح نے امام سے قریب ہوکرعرض کیا کہ میں خدا کی تتم جب نظر ڈالٹا ہوں تو کسی کو بھی آپ کا ساتھی نہیں یا تا اگریمی (حرکے) رسالے کے لوگ جو آپ کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں،اگر سآ ہے جنگ کریں تو کافی ہیں۔اب میں اُن فوجیوں کے بارے میں عرض کروں جنہیں میں شیر کوفہ کے ماہر دیکھ کرآ رہا ہوں تو حقیقت یہ ہے کہ میں نے اتنا بڑالشکر پہلے بھی نہیں دیکھا تھا۔ جب میں نے ان فوجوں کے بارے میں سوال کیا تو مجھے جواب ملا کہ انہیں حسین سےاڑنے کے لئے بھیجا جائے گا۔اب میں آ پوشم دیتا ہوں کیمکن ہوتو آ پ ایک بالشت بھی ان لوگوں کی طرف نه بڑھیں اوراگر آ پ بیرچاہتے ہیں کہ آ پ ایسےعلاقہ میں طبے جا کیں جہاں آ پ اللہ کے حفظ وامان میں رہیں اور آ پ اس بارہ میں کوئی جارہ و تدبیر کرسکیس تو تشریف لاہیۓ میں آ پ کواہے کو ہستانوں میں لیے جاتا ہوں جس کا نام احاء ہےاوراللہ شاید ہے کہاس کو ہستان نے ہمیں غستانی اور حمیری یا دشاہوں سے اور نعمان بن منذر سے اور ہرسیاہ وسفید سے بجایا ہے اور وہ لوگ ہم برغلبہ حاصل نہ کر سکے اور اللہ ہی شاہد ہے کہ نمیس وہاں بھی ذلت وخواری کا سامنانہیں کرنا یزا۔ میں آپ کے ساتھ چلوں گا اور آپ کو تُر نبہ میں منزل کراؤں گا۔اس وقت آپ اپنے آ دمیوں کوکوہ اجاء اور کو مللی میں آباد قبیلوں کے باس بھیج دیجئے گا۔اوراللہ گواہ ہے کہ دس دن بھی نہیں گزریں گے کہ قبیلہ طے کے سوار اور پیادے آ ب کے گر د جمع ہوجا کمیں گے پھر آ ب جب تک چاہیں ہمارے درمیان سکونت پذیر ر ہیں اورا گر کوئی نا گوار بات ہوجائے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ قبیلۂ طے کے بیس ہزار جوان مرد آپ کے یاس او واس کا جوآ پ کی نصرت میں جگ کریں گے اور جب تک زندہ رہیں گے کس کوآپ کے باس سے سے نہیں ویں گے۔

طرباح کی پر گفتگوں کراہام مسین النہ کا ہے اس کے اور اس کے قبیلے سے بق میں وعائے نیر فرمائی جدزاك الله وقومك خيروا ﴾ الله تعمیر اورتباری قوم كو بزائ تيرعطا كرے اور ارشادي كر هوانه قد کان بینندا و بین هو لآ القوم قول لسنا نقد ر معه علی الانصراف و لاندری علام تنصرف بناویهم الامور فی عاقبه ﴾ تار اورادار کو نے درمیان ایک قول وقرار ہے جس کے سب ہم والی ٹیس طوم کہ تار کا درمیان کے درمیان جوامور ہیں ان کا انجام کیا ہوگا۔ طرماح نے یہن کرآپ سے زخمتی کی اجازت کی کہ فوراک و فذاک اوازم گھر والوں تک پہنچا کرآپ کی خدمت میں واپس آبات کی اجازت سے وہ اپنچ گھر والوں کی طرف چلاگیا اور سامان دیکر جلدی والی ہوداری کر بالا تنصین برینجا تو ساعہ بن برد نے فہر دی کہ امام حسین کر بلا والی ہوداری کرتا ہوا اپنے اللہ فی طرف والی بیا تیا برینجا تو ساعہ بن برد نے فہر دی کہ امام حسین کر بلا میں جواج ہود وہ گھر داروں کی طرف والی بیا آبار ()۔

## قصربني مقاتل

ا۔ تلخیص از تاریخ طبری جهم ۲۰۰۷ س

کہ میں نے آج تک حسین سے زیادہ خوبصورت شخص نہیں دیکھا ہے اور نہ انتا جذاب دیکھا ہے جو نگا ہوں کو سے بختے کے اور نہ کی نے آج تک حسین سے زیادہ میرے دل پراٹر کیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ دہ چل رہے ہیں اور جوان ان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے چل رہے ہیں۔ میں نے آپ کی ڈاٹری پر نگاہ کی تو وہ بالکل سیاہتی۔ میں نے آپ کی ڈاٹری پر نگاہ کی تو وہ بالکل سیاہتی۔ میں نے موال کیا کہ میر بیان المحد عجل سیاہتی ۔ میں نے موال کیا کہ میر بی ڈاٹری کے بال جلد سفید ہوگئے ہیں۔ اس سے میں مجھا کہ آپ خضاب نگائے ہوئے ہیں۔ اس سے میں مجھا کہ آپ خضاب نگائے ہوئے ہیں۔ اس سے میں مجھا کہ آپ خضاب نگائے ہوئے ہیں۔ اس سے میں مجھا کہ آپ خضاب نگائے ہوئے ہیں۔

ام مسین اللی نے نے اپنی طرف وجوت دی لیکن اس نے یہ وجوت تبول ٹیس کی۔ آخریس یہ وض کرنے لگا

کہ میں مرنے کے لئے تیار ٹیس ہوں لیکن اپنا تبتی گھوڈا آپ کو ہدیکر رہا ہوں۔ ضدا کی تم جب بھی میں

اس پر سوار ہوا ہوں تو اس کے ذریعہ اپنے مطلوب تک پہنچا ہوں۔ اس گھوڈے پر سواری کی حالت میں

آخ تک کوئی تجھے پائیس سکا ہے۔ میں اسے آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ امام نے جواب میں

ارشاوفر مایا کہ میں تبہارے پاس گھوڈے اور کلوار کے لئے ٹیس آیا ہوں کیکن تم میری مدد کے لئے تیار ٹیس

ہوتو میری ایک تھیجت تبول کراو ﴿ التق الله ان تکون معن مقاتلنا فوالله الا یسمع واحیتنا

احد شم الا یہ نصور نا الا ہلک ﴾ خداے خوف کھانا اور میرے ساتھ جنگ کرنے والوں میں تہ ہوجانا۔ خدا کی شم جو بھی تماری فریا دیوجائے گا۔ اس

ہوجانا۔ خدا کی شم جو بھی تماری فریا دینے اور تماری مدد کے لئے خدا سے دہ تو اور ہا وہ وجائے گا۔ اس

نے جواب دیا مام ہذا فلا یکون اہدا انتشاء اللہ بیا نشاء اللہ ہوئا تا اللہ ہوئاتا واللہ ہوئی تا ہوئی واللہ ہوئی واللہ ہوئاتا واللہ ہوئاتا واللہ ہوئی تا ہوئی واللہ ہوئی واللہ

ا تاریخ کامل بن اشرح مهم ۲۱، تاریخ طری جهم ۲۰ دارشاده فیدجه س ۸۲۸، مقل ایوخف ۲۰

تسمعالی واعیة و لا تریالی سوادا فانه من سعع واعیتنا اور أی سوادنا فلم یجبنا ولم یغثنا کان حق علی الله عزوجل ان یکبه علی منخریه فی النال ﴾ (۱) دور علی جادّ تا که ماری فریاد نه ترکیر الله عزوجل کی پر چها نمین بی ندد کیرسکواس سے کہ جوجی بهاری فریاد سے گا اور بهاری بدکون پنچی گا تو یہ خداون مراد وارتشرد کیدے گا اور بهاری بددکون پنچی گا تو یہ خداون مراد وارتشرد کیدے گا دور بهاری بددکون پنچی گا تو یہ خداون مراد وارتشر والی کا حق سے کہا ہے دور خ میں پیچیک دے۔

# قصرِ مقاتل کے بعد

عقبہ بن سمان کہتا ہے کہ قربی مقاتل کے قیام کے خاتمہ کے قربی آئر شب میں امام نے تھم دیا کہ پانی بجرایا جائے اور ہمیں وہاں ہے کوچ کرنے کا تھم وے دیا۔ ہم نے سفر شروع کیا۔ ہم پھر دیا ہوں کہ کہا م کوہ کی این بخرایا جائے اور ہمیں وہاں ہے کوچ کرنے کا تھم وے دویا تین بار فر مایا ﴿ الله و النا الله و اله و الله و الله

ا۔ نفس المہمو مص ۱۰۸

۲۔ تاریخ طبری جہم ۳۰۸

نیوئی گوفد کے علاقوں میں سے ایک علاقہ کا نام ہے۔ ای علاقہ میں کر بلاہمی واقع ہے جہاں امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی (مجم البلدان)۔ بیاس نیوٹی کے علاوہ ہے جواشوریوں کا وارائکومت تھا اور یونس الفیکی کی وعوت کا علاقہ تھا ( وتندا)۔ مرحوم فضل قزو بٹی کے مطابق امام حسین الفیکی بدھ کے روز محرم الحرم کی بہلی تاریخ کو اس سرز مین پر وار دہوئے۔ اس سے قبل فری الحجہ کا مہینہ انتیس ون کا تھا اوراس کی تقریری موقعین نے کی ہے ( ا)۔

عقبہ بن سمعان کی ندگورہ بالا روایت کے دوسر ہے جزء کے مطابق عقبہ کا بیان ہے کہ قعر بنی مقاتل سے روانہ ہوئے و تافلہ سے روانہ ہونے کے اعداقا فلہ رات بحر مختلف سمتوں میں چلنا رہا۔ جب صح کے آثار خود ارہوئے تو قافلہ حینی نے نماز پڑھی۔ پھر تیزی کے ساتھ سوار یوں پر سوار ہوئے اور یا کمیں جانب چلنا شروع کیا۔ امام نے چاہا کہ اپنے ساتھ وں سمیت ترک کشکر سے چھٹکا را یا کر دور ہوجا کیں کیئن جراپے لشکر کے ساتھ آ کر راست روک لیتا تھا اور چاہتا تھا کہ آپ کو کوفہ کی طزف لے جائے۔ ای سختیش میں راستہ ملے ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ نینوی کی مقام پرآ پ نے واقو ڈالا۔

#### ابن زياد كا قاصد

لوگوں نے دیکھا کہ کوفہ کی طرف ہے ایک شر مواد المحول ہے لیس تیز رفآدی کے ساتھ آ رہا ہے اوراس کے دوش پر کمان رکھی ہوئی ہے۔ دوفو الشکرائ فورے دیکھ رہے تھے۔ اس نے آئے کے بعد حراوراس کے نشکر کو سلام کیا۔ لیکن امام سین اوران کے نشکر کی طرف کوئی اعتزا دیگی ۔ اور نہیداللہ بن زیاد کا خطر ترکودیا جس میں بیخ بر تقا۔ ﴿ اما بعد فجعجع بالحسین حین یبلغك كتابى هذا و يقدم علیك رسولى و لا تنذله الا بالعراء في غیر خضر و على غیر ما، و قد امرت رسولى على غیر ما، و قد امرت رسولى ان بیلزمك و لا یفاد قك حتى تاتینى بانفانك امرى والسلام ﴾ جب تحس برا بی خط با جات توصین کے ساتھ تی ہوئے آ واور آئیس ایک سرزین پراتر نے پر مجبور کرد جو ہے آ ب وگیاہ ہواوریش نے توصین کے ساتھ تی تاور شن اور شن کے ساتھ تی تاوید کی سروی اور شن نے توصین کے ساتھ تی تا وار انھیں ایک سرزین پراتر نے پر مجبور کرد جو ہے آ ب وگیاہ ہواوریش نے توصین کے ساتھ تی تا والے میں میں ان میں کے ساتھ تی تا والے میں ان میں ان میں کے ساتھ تی تا تو سین کے ساتھ تی تا کہ دوران میں ان میں کے ساتھ تی تا کہ دوران میں ان میں کے ساتھ تا کہ دوران کے ساتھ تا کہ دوران کے سروی کی ساتھ تا کہ دوران کے ساتھ تا کہ دوران کی کو تا کہ دوران کے ساتھ تا کہ دوران کے ساتھ تا کہ دوران کی دوران کی دوران کی دوران کے ساتھ تا کہ دوران کی کی استان کی سروی کی دوران کی دو

ا الامام الحسين واصحاب ١٩٢

ا ہے قاصد کو تھم دے دیا ہے کہ وہ تھارے ساتھ ساتھ رہے جب تک کدمیرے تھم کی تغیل مذہوجائے والسلام (۱) مطبری نے اس قاصد کانام ما لک بن نسیر بذتی تحریر کیاہے۔

ابوالشعثأء كاكلام

حرنے یہ خط امام حسین النے اور ان کے اصحاب کو پڑھ کر سنایا اور کہا کہ بیابن زیاد کا فرمان ہے کہ جیسے ہی مجھے یہ خط ملے میں آ بالوگوں پر ختی شروع کر دوں ۔امام حسین النظی کے ساتھیوں میں يه ابوالشعثاء يزيد بن زياد بن مهاصر، ابن زياد كة قاصد كو يبجائة منته أنفول ني كها هشكلتك امك ماذا جئت فیه ﴾ تیری مال تھے برروئے برتو کتنا برا پیغام لایا ہے۔اس نے جواب دیا کہ ﴿اطعت امامی و وفیت ببیعتی ﴾ میں نے این امام کی اطاعت کی ہے اور این عہد بیعت کو پورا کیا ہے۔ ابن مهاجرنے کما بلکہ تونے اللہ کی نافر مانی کی اورایے نفس کی ہلاکت کے لئے اپنے امام کی اطاعت کی ۔اوراس سے ننگ وعار اورجہنم کمایا ہے۔اور تیرااہام برترین امام ہے۔اس کے بعد آبت کی خلاوت کی ﴿وجعلنا مسلهم اقمة يدعون الى الندار ويوم القيامة لاينصرون (٢) اورتيرا امام انهي امامول على سع ب-اس دوران حرنے کہا ہیا ہے آب و گیاہ زمین ہے یہاں آپ پڑاؤ ڈال سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہمیں چھوڑ کہ ہم نینویٰ کے گاؤں باغاضر یہ یا هفته کی بستیوں میں اتر جا کیں۔اس نے کہا بخدا سیمیرے بس میں نہیں ہے اس لئے کہ ابن زیاد کا قاصد میرے ساتھ ہے اور وہ صورت حال کو دیکھ رہا ہے۔ نہیر بن قین نے عرض کی بخدااس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ اس ہے بھی زیادہ ہخت ہوگا۔فرز ندرسول ان لوگوں سے اس وقت جنگ کرنا آسان ہے اس لئے کہ آئندہ آنے والوں سے جنگ کرنا دشوار ہوگا۔ امام نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ جنگ میں ا بن طرف ہے آ غاز نہیں کروں گا۔ارشاد مفید کے مطابق پھرآ پ نے قیام فرمایا۔وہ من ۲۱ ہجری کے محرم کی دوسری تاریخ تھی مطبری کے مطالق زہیر نے عرض کی کہ چھرہم اس قرب کی طرف چلتے ہیں جو محفوظ ہے اور فرات کے کنارے ہے۔اگرفوج نے ہمیں روکا تو ہم اس سے جنگ کریں گے اس لئے کہ بیر جنگ بعد میں

ا۔ تاریخ طبری جہاص ۳۰۸ ۲۔ سور و فضص اس

آنے والوں کی نسبت زیادہ آسان رہے گی۔ آپ نے پوچھا کہ اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ زہیر نے عرض کی کہ اس کا نام عقر ہے۔ آپ نے فر مایا بار الہامیں تیری بارگاہ میں عقر سے پناہ چاہتا ہوں۔ پھر آپ نے قیام فر مایا۔ وہ جمرات کا دن اور الا جمری کے محرم کی دوسری تاریخ تھی (1)۔

كربلا

ا۔ تاریخ طبری جہص ۴۰۸۔۳۰۹،ارشادمفیدج ۲ص۸۸

٢- الاخبارالطّوالص٢٥٣\_٢٥٣

ابوائق اسفرائی کے مطابق بعد قطع منازل و مراحل حضرت ایک شہر میں پنیچ کہ وہاں بہت سے
لوگ متھے۔ آپ نے اس شہر کا نام پو چھا تو لوگوں نے بیان کیا کہاس شہر کوشط الفرات کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا
اس کا دوسرانام بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں اس کوسریہ بھی کہتے ہیں اور کہا کہآ گے اور سوال نہتے ہجئے۔ حضرت
نے فرمایا میں تم کو خدا اور رسول خدا کا واسطہ دیتا ہوں اس کا جوادر کو تی نام ہے اس سے بھی بھے اطلاع دو۔
انھوں نے کہا کہ اس کا ایک اور مام کر بلاہے۔ یہ میں کرآپ روسے اور فرمایا کہ یہاں سے ایک مشیت خاک اٹھا

ابه مثير الاحزان ص ۵۵

٢\_ مقتل ابو مختف ص ٧٥ ـ ٧٦ ـ

کر بیجے دو۔ لوگوں نے ایک مٹی خاک اٹھا کر حضرت کو دی۔ حضرت نے اس کو مونکھ اور اپنے جیب سے مٹی نکا کر فرمایا کہ یہ دوں نے ایک مٹی خاک اٹھا کر حضرت کے دور بہت جیسے مٹی نکا کر فرمایا کہ یہ دون مٹی ہے جس کو جرکئی ضدا کی جب سے برے جا اور کہا تھ سے پھینک دیا اور فرمایا کہ ان حضوں کی ہو، بکسال ہے۔ اور بہی وہ زبین ہے جہال میر سے حریم قید کئے جا کیں گے ضدا کی تم بھی وہ زبین ہے جہال ہار سے مرد قبل کے داللہ بھی جہاں ہار سے حریم قدر کئے جا کیں گے داللہ بھی جہاں ہار سے حزیز ذبیل ہوں گے تشماری قبروں کی ہے واللہ بھی زبین ہارے حشر وفتر کی ہے بہی وہ مقام ہے جہاں ہار سے عزیز ذبیل ہوں گے تشم بھی وہ در میں پر میر سے دادانا نامان ہا ہے کہ طرد کی شدر گیس کئیں گی اور میری ڈاڑھی خون سے خشب ہوگی اور اس خریم رہے دور دانا نامان ہا ہے کہ طرد کی شدر گیس کئیں گی اور میری ڈاڑھی خون سے خشب ہوگی اور اس کے تشم بھی دور خدا ہے دورہ کی سے خدال کہتم ہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر وردگار نے نانا سے دعدہ سے تخلف نہیں کرتا ۔ یفر ماکر حضرت آئرے (ا)۔

سیداین طاؤس تر فرفر ماتے ہیں کہ امام حسین الظینی سوار ہوکر چلے تو حری فوج آپ کورو کنے کی کوشش کرتی رہی ہیں کا کوشش کرتی رہیں کا کوشش کرتی رہاں تا ہے گئے ۔ وہ محرم کی دوسری تاریخ تھی ۔ آپ نے بے بچ بھا کہ اس زیشن کا مرکیا ہے؟ بتلایا گیا کہ کر بلا ہے اس پرآپ نے فرمایا کہ بارالبا شن کرب اور بلاء سے تیمری پناہ چا بتا ہوں۔ پھرارشاد فرمایا کہ میرکرب وبلا کی جگہر نے کی جگہ ہے اب یہاں پڑاؤ کرو۔ خدا کی شم یہ ہماں ہمارے اللہ حماسیر ہوں گئے ہیں کہ جہوں کی زیمن ہے۔ خدا کی شم یہاں ہمارے الل حرم اسیر ہموں کے سیمرے جدرسول اللہ فیلائٹ نے بتا یا ہے۔ اس کے بعد کا روان نے پڑاؤڈ الا اور حربمی اپنے لنگر کے ساتھ ایک طرف تیام یذ بر ہوا (۲)۔

د وسری محرم

موحوہ نظامی ہات ہوا ہے۔ حسین القیامی کا کر بلا میں ورود کرم کی دوسری تاریخ کو ہوا (۳) ناضلِ موصوف پیلی محرکو نیوی میں آپ کا

ابه نورالعين ص ٢٥٧٥ ع

۲\_ کہوف مترجم ص ۹۶ ر

سور الامام الحسين واصحابيص ١٩١٧

ورود تحریر کرتے ہیں۔ ہم نے نیوئ سے کر بلا تک کے سفر پر ایک نگاہ ڈالی ہے۔ مختلف حوالوں سے جو نتیجہ سامنے آتا ہے وہ بیہ ہے کہ نیوئی سے کر بلاتک کا سفر تق سے شام تک کا سفر ہے۔ درمیان میں کسی رات کا تذکرہ نہیں ہے۔ لہٰذا کہلی محرم کی منزل کی تعیین میں مزیر تیتیق کی ضرورت ہے۔

- واعذا کاشنی نے تر پر کیا ہے کہ حسین نے رکا بول سے پاؤل نکا لے اور زیمن پرتشریف لائے۔ جیسے بی فریش پرتشریف لائے۔ جیسے بی فریش پرتشریف کارنگ زر در ہوگیا اور اس سے ایک غبارا شخااور آپ کے سروسورت پر ہم گیا۔ ام کلثوم نے کہا بھیا بھی سے در کا اسام حسین سے جیس سے بین کو تسکی دی (۱)۔ امام حسین ایسی اور ان کے قافے نے اس مقام پر پڑاؤ ڈال دیا اور اس مقام پر حراجیا لشکر کے ساتھ فر کرش ہوا۔
- ﴿ فجمع الحسين ولده و اخواته و اهل بيته ثم نظر اليهم فبكى ساعة ثم قال اللهم انساء تم قال اللهم انساعة تم قال اللهم انساعة تم قال اللهم انساعة تم قال اللهم بنساء و تعدّت بناه اللهم فخذانا بحقنا و انصرنا على القوم الظالمين ﴿ ٢) ﴾ المام حسين المنا أللهم فخذانا بحقنا و انسرنا على القوم الظالمين ﴿ ٢) ﴾ المام حسين النبية أنه إلى اورائل بيت كوي كر يك ويت أنس و يكها بحرار يم فرايا بحرارة و أبى عس عرض كى كداب يرورة رئم تيرب تي محمد المنات على اورتبيل المام عمر كريا المام كريا المام كريا و المام كري
- کر بلا میں خیر زن ہونے کے بعد ترجمہ لبوف مترجم کے مطابق امام حسین النظامی پی تلوار کو میش کرتے
   جاتے اور بیا شعار فرمائے تھے۔

ياده مرأت لك من خايل كم لك يالا شراق والا صيل من طالب وصاحب قتيل والدهر لايقنع بالبديل وكل حسى سالك سبيلى ما اقرب الوعد من الرحيل

ا۔ روضة الشهد اءِ ٢٦٠ ٢- وقالعُ ال يام خياباني ص١٩١

لینی اے زمانئہ نابائداراُف ہو تجھ ہر کہ تونے ہرگز کی دوست سے وفائنہ کی۔ ہرمنج وشام کسے کسے اصحاب ذوى الاحترام كونونے قتل كيااور كوش اور بدله برصبنين كرتا اور ہرذى حيات كو يہى راه در پيش ہے کے جس راہ میں میں جاتا ہوں۔ کہامیر اوعدہ رحلت کا قریب پہنجااورسپ کی ہازگشت خدا کی طرف ہے۔ رادی کہتا ہے کہ جب بیاشعارامام ابرارے جناب زینب وختر فاطمہ نے نے توعرض کیا کہا ہے بھائی سہ باتیں تو اس شخص کی ہیں جس کواپنی شہادت کا یقین ہو حصرت نے فرمایا کہ ہاں اے بہن پس جناب نین نے کہا کہ بائے بیکسی کدامام حسین الفیالا بی شہادت کی خردیتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ تمام عورتول نے رونے کا شور بلند کیا اور رخسا رون برطمانجے مارے اور گریبان بھاڑ ڈالا اور ام کلثوم یکارتی تھیں کہا ہے نا ارسول خدا اور اے باباعلی مرتضی اور اے امّال فاطمہ زیر ااور اے بھائی حسن مجتنی اوراے بھائی حسین خامس آل عبا ہائے افسوس آپ کے بعد ہم ضائع اور ہر باد ہو جائیں گے اے اہا عبداللّٰد۔راوی کہتا ہے کہ امام حسین الطیخ نے ان کوام بصر فرمایا اور کہا کہا ہے بہن صبر کروخداتم کوصر عطافر مائے تمام سکان آسان فناہو جائیں گے اور تمام اہل زمین مرجائیں گے اور تمام خلائق فنا ہوگی۔ چرفرمایا کداے بہن ام کلثوم اوراے زئیب ادراے فاطمہ اوراے ریاہتم اب دیکھو کہ جب میں قتل ہو جاؤں تو میرے جنازے برگریبان نہ بھاڑ نا اور نہ میری لاش پر منہ پٹینا اور نہ کوئی کلام خلا فیصبر کرنا۔ اور دوسرے طریق سے بیل مردی ہے کہ جب ان اشعار کامضمون جناب زنید نے سنااور جناب اُس ونت امام الطليخة ہے علیحدہ عورات اور اطفال میں تشریف رکھتی تھیں ننگے یا خیمے ہے نکل بڑس کہ گودیمہ رداز مین برلکت جا تا تھا تا ایس کہ امام حسین اللی کے باس آئیں اور کہا کہ بائے کے سی کاش مجھے موت آئی ہوتی۔آج والدہ ماحدہ فاطمہ زبرااور پدر ہزرگوارعلی مرتقنی اور پرادرخوش کردارحس مجتنی نے وفات یائی اے یادگار ہزرگال اور فریا درس یا قیما ندگان پس حضرت نے جناب زنیب برنظر کی اور فر مایا کہ اے بہن ا پناصبر وحمل ہاتھ شدد و جناب زمیب نے کہا کہ مال اور ہاب میرے آپ پروفدا ہوں کیا آپ قل کئے جائيں كے فدا ہوں ميں آپ ير پھر حضرت نے ضبط كيا اور آتھوں ميں آنو بھر لائے اور فرمايا كما گر قطا خوف ِ صّاد نہ ہوتو آرام ہے سوئے (قطالیک جانور ہے کہ جب اے خوف صمّاد ہوتا ہے تو شب بھر ہراساں بیدارر ہتا ہے۔حضرت کا مصلب تھا کہ مجھ کو قطا کی مثل بے بس ومجبور کیا ہے کہ کچھ بن نہیں پڑتا کیا کروں) حضرت زنیب نے کہا کہ ﴿ واق مِلتاہ ﴾ کہآپا سے نفس پر جرکرتے ہیں اوراس بے

کی و بے بھی ہیں اسے نفس کو گھو نتے ہیں سیام تو اور زیادہ میرے قلب کو نئی کرتا ہے اور چھر پر بیخت
مصیبت ہے۔ پھرا بنا گربیان کھاڑ ڈالا اور وہ مغطمہ غش کھا کر گر پڑیں۔ پس حضرت نے بسر ھانے
کھڑے ہوکر جناب زنیب کے چیرہ انور پر پانی چھڑکا ٹا اینکہ افاقہ ہوا۔ پھر حضرت نے جناب زنیب کو
امر بصیر فرما یا اور وہ مصیبت یا دولائی کہ جو بسبب وفات پدر بزرگوار علی مرتضی اور جیر عالیم قد اررسول خدا
صلوات الذھلیم اجھیں بیٹی تھیں (1)۔

- شکول یوسف بحرانی کے مطابق ساٹھ ہزار درہم میں کر بلا کی زمین خرید کی اور پھراہل قریبے کو یہ کہہ کہ ہبد کر دی کہ ذائروں کو میری قبر کا پیۃ بتلانا اور انھیں تین دن اپنا مہمان رکھنا۔ ایک روایت کے مطابق میر زمین جارمر بامیس تھی (۲)۔
- ام حسین النظیر نے کر بلائی کے اجدائے اصحاب ارشاد فرمایا ﴿ الناس عبید الدنیا والدین لعق علی السنتهم یحوطونه ما درّت معایشهم فاذا محصوا بالبلاء قل الدیّانون ﴾ لوگ دنیا کے بندے ہیں اور دین کوزبانوں کا حتّارہ جانے ہیں اور جب تک زبان پراس کا مزہ رہتا ہے اسسنجالتے ہیں اور جب احتمان میں بتلا ہوتے ہیں تو دین داروں کی تعداد گھٹ جاتی ہے ( س)۔
- ابن اعظم کوئی کے مطابق امام حسین اللی خنے کے بعدا پے طرفداروں یعنی سلیمان بن مرد، مستیب بن نجبہ، رفاعہ بن شدا د،عبدالله بن والی اور گروه موشین کو خطب کا اور قس بن مستمر کے ذریعہ اُسے کوفدروانہ کیا۔ اس خطاکا مشن والی بے جومنول بیشہ کے خطبے کا ہے (۳) ردوایت کے طویل ہونے کے سبب اسے نقل نہیں کیا گیا لیکن خود عمین دوایت میں واضی شہادت روایت کے خاتمہ پر موجود ہے کہ اس خطبہ کے بعد آ ہے کر بلاکا زخ احتیار کیا۔ یعنی بیخط ورو کر بلاے بیلے کا ہے۔

ا - دمع ذروف ترجمهٔ لهوف ص ۳۰

٣ ـ وقالُح الإيام خيايا في ص١٩٣ ـ ١٩٣

٣\_ بحارالانوارج ١٩٨٣م ١٨٨، ج٥٥٥ ١١١

٣ ـ الفتوح ج٥ص ٨

مختلف ما خذہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ علاقہ جہاں خیے لگائے گئے پانی ہے دورتھا اور الے نیلوں کے درمیان تھا جو تال مشرق ہے جو باور مخرب تک چیلے ہوئے تھے۔ ان کی شکل نصف دائر کے کہتی جس کے وسط میں خیے تھے۔ ان میں سکونت کے خیے اور دیگر ضرورتوں مشائا پانی ، اجناس کا ذخیرہ ، اسلحہ وغیرہ کے خیے بھی جنے ۔ ان میں سکونت کے خیے می پاشم کے خیموں سے الگ تھے۔ امام حسین الشکیا کے خیمے می پاشم کے خیا تو اس کی جہوانوں کے خیمے دان سے جا اور ول طرف بی ہاشم کے جوانوں کے خیمے سے۔ ان سب کی جموعی صورت نصف دائر کے گئی ۔ ان خیموں کی پشت پر سرکنڈ ہے وغیرہ کی جھاڑیاں تھیں ۔ حفاظت اور ذفاع کے مختلے میں کے خوافوں کی پشت پر سرکنڈ ہے وغیرہ کی جھاڑیاں تھیں ۔ حفاظت اور ذفاع کے مختلے مشکل کے مختلے کہاں کہ مختلے کے خیمے کی سال کے خیمے کی کھاڑیاں تھیں ۔ حفاظت اور ذفاع کے مختلے کے خیمے کی کھاڑیاں تھیں ۔ حفاظت

تيسرى محرم

تقام زخار(۱) کے مطابق ارباب حدیث وسیراس بات پر شفق میں کہ امام حسین کے کر بلامیں واروہونے کے دوسرے روز لیٹن محرم کی تیسری تاریخ کوعمر بن سعداہے عار ہزار فوجیوں کے ہمراہ سرزمین کر بلا پروار وہوا۔ ارشاد منید میں مجل کی کی ڈکور ہے۔

ابن سعد

طریحی نے نتخب (۲) میں عبداللہ بن مسعود سے روایت کی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ ﴿ نسحن جلوس عند رسول الله فی مسجدہ اذ دخل علینا فئة من قریش و معهم عمد بن سعد فتغیر لون رسول الله ﴾ ہم لوگ رسول الله گائش الله کی باس ان کی مجد میں بیٹھے ہوئے تنے کہ است میں قریش کا لیک گروہ مجد میں داخل ہوا ۔ ان کے ما تھ عمر بن معدد کی قائے بیٹھ کا ریگ میارک متنز ہوگیا۔ ہم لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کی کیا حالت ہے؟ آپ نے جواب میں ارشاد

ا۔ تقام زخار ۱۳

۲۔ منتخب کھریجی جہاص ۲۳

فرمایا ﴿ أنسا اهل بیست اختار الله لنا الآخرة علی الدنیا و انی ذکرت ما یلقی اهل بیتی من امتی من قتل و ضرب و شتم و سبّ و تطرید و تشرید ﴾ تم الل بیت و شرب کرش کی گئی الله نیا و شرب الله الله الاست و شعر و الله الله فراست کی طرف سے کی الله خواتی کی می الله الله الله الله الله الله و الله کی میر سے الله کی الله الله و الله و الله ی و سیخ کی صورت میں اور جا او اس و الله ی الله الله و الله و الله و الله ی و سیخ کی صورت میں اور جا و الله و

### ابن زيا د كاخط

کوئی جواب نبیں ہے اس لئے کہ دوتو کلمۂ عذاب کاستحق ہے (۱)۔قاصد نے پلٹ کر جواب ہے آگاہ کیا۔ این زیاد خضیناک ہوااور مڑکرائن سعد کو حسین سے جنگ کرنے کا تھم دیا۔

ائن زیاداس واقعہ ہے بھے دنول قبل این سعد کو والایت زے کا پرواند دے چکا تھا۔ این زیاد کے عظم پرابن سعد نے کہا کہ امیر جھے اس کام سے معاف رکھاور کی دوسرے کو میکام سونپ دے۔ اس نے کہا پھرتم حکومت رے کا پروانہ جھے واپس وے دواین سعد نے نور کرنے کے لئے کچے مہلت مانگی اور اس رات میں اینے عزیز ون اور دوستوں کو چھ کر کے مشورہ کیا سب نے اسے منع کیا (۲)۔ اس کے بھا ہے جمزہ بن مغیرہ نے بھی اسے منع کیا عمر سعد اس مسئلے پڑود تھی رات بھرسوچا رہاجیسا کہ دہ اسے تا ہمار میں بیان کرتا ہے :

> أأترك ملك الرىّ و الرىّ مُنيتى أم ارجع مذموما بقتل حسين و فى قتلـه نار الّتى ليس دونها

حجاب و ملك الريّ قرّة عيني

کیا میں ملک رے کی خواہش چھوڑ دوں حالا تکدوہی تو میری تمنا ہے یا حسین کوئل کرنے کا فیصلہ کر لول جوذکت دہدنا کی کا باعث ہوگا۔ آئی حسین کی سزا آگ ہے۔ جس نے فرار مکن جیس ہے اور رے کی حکومت میری آ تکھوں کا نور ہے۔ بعض مورخین کے مطابق عمر سعد کے قبیلے بنوز ہرہ کے لوگ اس کے پاس آ سے اور کہا کہ تجھے خدا کی شم ہے حسین سے جنگ لڑنے سے باز آ جا۔ اس سے امارے اور بنی ہاشم کے درمیان دشنی قائم ہوجائے گی۔ این سعد نے این زیاد کے پاس جاکر جنگ ہے انکار کیا کیانیا کیاں سے قرار نیزیں کیا۔

طبری کے مطابق ائن سعد نے ائن زیا دہے کہا کہ میری ایک رائے ہے کہ تم فلاں فلال معزز مین کوفہ کوطلب کر واور انھیں میرے ساتھ کشکریٹس روانہ کرو۔ ابن زیا دینے کہا کہ ٹیس سم کو پھیجوں گا، اس ٹیس تم مستورہ تیس تون گا۔ چوفشکر تھا رے ساتھ ہے آگر تم آنے کے جانگتے ہوتو جاؤ ورندرے کی حکومت کا خیال

ا۔ الفقوح ع ۵ ص ۸۵، تقام ز خارص ۳۰ افر بادم زائے تو رامدین ماکلی کی فصول کمبمہ سے این زیاد کا ایک دوسرا دیا بھی نقل کیا ہے ۔ سمی کامنعمون کم ویش بھی ہے بیشن سیلینسٹن کوزیادہ چھے قرار دیا ہے۔

۲۔ تاریخ طبری جہاص ۳۰۹

چھوڑ دو۔ابن سعدنے اپنی رضامندی کا ظہار کردیا (۱)۔

ابوخف کے قول کے مطابق سب سے پہلا پر چم جوشین سے از نے کے لئے بلند ہواہ ہمرین سعد کا پر چم تھا۔ ابن سعد چھ ہزار سواروں کے ساتھ کر بلا کی طرف روا نہ ہوا۔ ابن طاؤس نے اس کے لشکر کی تعداد چار ہزارکھی ہے۔ ارشاد مفید میں بھی چار ہزار کی تعداد ندگور ہے۔

ابنِ سعد کا پیغام

این سعد نے کر بلا وینینے کے بعد حسین کے نیموں کے قریب پڑاؤ ڈال دیا۔ طبری کے

ا۔ تاریخ طبری جسم ۱۰

٢- اطراف كوفه كاايك مقام

۳- تاریخ طبری جهم ۹ ۰۳۰-۴ ۳۱ ، ققام زخارص ۱۳۰

مطابق سب سے پہلے عزرہ بن قیس اتھی سے کہا جاؤ حسین سے بوچھو کہ انھوں نے بیسٹو کیوں اختیار کیا ہے؟
وہ چونکہ امام حسین ایسٹی کو کو کھنے والوں میں شامل تھا اس لئے اس نے معذرت کی ۔ دوسر سر داروں نے
ہی ای بنیاد پر معذرت کی ۔ ان میں سے کشر بن عبداللہ تعدی نے کہا ، جو کہ گستان اور با و بشخص تھا، کہ میں
ہی ای بنیاد پر معذرت کی ۔ ان میں سے کشر بن عبداللہ تعدی نے کہا میں نے ٹیس جابتا میں تو صرف بیر جابتا ہوں
کہ ان سے جا کر پوچھو کہ انھوں نے اس علاقہ کا سفر کیوں کیا ہے؟ جیسے ہی کشر بن عبداللہ حسد بھا ہوں
میں با ابا عبد اللہ عد جا ملک خدمت میں عرض کیا سے اجسے ہی کشر بن عبداللہ عبد اللہ عد جا ملک مشتر اھل الارض و اجب جو برترین ختن ہے جھے تی ادم مو افقہ کھم کی بااباعبداللہ بیا ابیا عبداللہ کو باتی رکھے۔
میستر اھل الارض و اجب جو برترین ختن ہے جھے تی ادر بعرتی سے مارٹیس ہے ۔ یہ کہ کہ رابو تمامہ شریک کی طرف و و ختی آر باہے جو برترین ختن ہے جھے تی ادر بعرتی تھوڑ دو ۔ اس نے افکار کیا اور بیکہا شریک کی طرف بو سے اور کہا کہ آگر امام سے ملتا جا ہے جو او بی تیا وارسیس چلا جا دی گا۔ ابوشمامہ نے کہا کہ جو او بھی تھی اور کہ جو ان تی جس ان و جا سی نے گھراؤک کیا۔ ابوشمامہ نے کہا کہا جی تاریس کی جو ان کی اور ابوشمامہ نے کہا کہا جو ان تیا ہوں ۔ کہا تھا ہے بہتی کی اور میس تھوا مین و فاجراؤں کیا۔ ابوشمامہ نے کہا اس نے بیس میں اکرائی جو ان کی اور ابوشمامہ نے کہا اس نے بیس تھی تھول دیں بیا جو ان کیا جو اس نے بیس میں اگر میں بیا ہوں اگر بیا ہوں۔ کہا ہوں بینی کر اجبی جو اس نے بیس میا میں بینی کر ابوشمامہ نے کہا اس نے بیس نے بیس تھی تھول دیکر بیا تھا ہے بیس میں اگر میں بیا گا گیا۔

قرّه بن قيس

طبری کا بیان ہے کدائ کے بعد ابن سعد نے قرق ہ بن قیس منطقی کو بھیجا۔ قرق ہ جینے ہی المام کے خیموں کے قریب پہنچا امام نے ساتھیوں سے پوچا کہ کو فی شخص اسے پیچا نتا ہے؟ حبیب بن مظاہر نے کہا کہ میں اسے ایک المحید کی مطابر نے کہا کہ میں اسے ایک المحید کی مطابر نے آئے گا۔ قرق ہ نے فواج میں فرمایا کہ تحمارے شہر آئے گا۔ گرت ہ نے نزدیک آئر کرسلام کیا اور ابن سعد کا پیغام ویا۔ امام نے جواج میں فرمایا کہ تحمارے شہر (کوف ) کے لوگوں نے جھے یہاں آنے کی دعوت دی ہے کین اگر تم بیرے آئے کو ناپند کرتے ہوتو میں پلیت جاوں گا۔ قرق ہے نے کہنا کہ کیاتم دوبارہ اٹھیں ظالموں میں جاوں گا۔ قرق ہے نین کروالی جانا چاہاتو حبیب بن مظاہر نے اس سے کہا کہ کیاتم دوبارہ اٹھیں ظالموں میں واپس جانا چاہاتو حبیب بن مظاہر نے اٹھیں کے آباء کے ذر لیو بھیں ہدایت سے واپس جانا چاہاتو حبیب بن مظاہر نے اٹھیں کے آباء کے ذر لیو بھیں ہدایت سے واپس جانا چاہاتو حبیب بن مظاہر نے اٹھیں کے آباء کے ذر لیو بھیں ہدایت سے واپس جانا چاہاتو میں سے بیاتھیں کے آباء کے ذر لیو بھیں ہدایت سے واپس جانا چاہاتو میں سے اسے انگری کے انہ کے در لیوبھیں ہوا ہوں سے انتہاں کی مقبل کے انتہ کے ذر لیوبھیں ہوا ہوں کے انتہاں کے در لیوبھیں میں مطاب کے انتہاں کے در لیوبھیں کے آباء کے ذر لیوبھیں میں مطاب کی میں مطاب کی مطاب کے در لیوبھیں ہوا ہوں کے در لیوبھیں کے آباء کے در لیوبھیں ہوا ہوں کے در ایک کی مطاب کے در لیوبھیں کے ایک کی در کیاتھیں کی میں کے آباء کے در لیوبھیں کے انتہاں کے در لیوبھیں کی در کیاتھیں کی در کیاتھیں کی در کی در کیاتھیں کی در کی در کیاتھیں کے در لیوبھیں کی در کی دور کی در کی در کیاتھیں کی در کی در کیاتھیں کے در کی در کیاتھیں کی در کیاتھیں کی در کی در کی دور کی در کی در کیاتھیں کی در کی در کی در کی در کی در کیاتھی کی در کی در کیاتھیں کی در کیاتھیں کی در کی در کی در کیاتھیں کی در کیاتھیں کی در کی در کیاتھیں کی در کی در

سرفراز کیا ہے۔ قر ہ نے کہا پہلے میں پیغام کا جواب پہنچا دوں پھر دیکھا جائے گا۔ قر ہ نے این سعد کو پیغام پہنچایا تو اس نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ خدا مجھے سین کو قس کرنے سے مخفوظ رکھے گا (ا)۔ یہ وہی قرّہ ہے جس سے حضرت پر کی گفتگو ہوئی تھی جو آئندہ فقل ہوگی۔ قرّہ کا کر دار حق شنای کے باوجود باطل پرتی کا واضح نموشے۔

### ابن سعد كاخط

طبرى كستا ہے كہ پھر سعد نے است دالمه السد من الله و بسم الله السد من السر حين السر حين السر حين السر حين السر حين السر حين المال السر حين السر السرون السرو

ا<del>ئن زياد کا جواب</del>

يرابن سعد كواس خط كاجواب كساب الما بعد فقد بلغنى كتابك و فهمت ما

ا۔ تاریخ طبری جسم ۱۳۱۰

۲۔ حوالہُ سابق

نكرت فاعرض على الحسين ان يبايع ليزيد هو و جميع اصحابه فاذا هو فعل ذلك راينا والسلام ﴾ تحارا و تحل الله و و جميع اصحابه فاذا هو فعل ذلك و الله و الله

چوتھی محرم

the transfer the contract of t

ا۔ تاریخ طبری جہم اا

<sup>1-</sup> وقائع أما يام خياباني ص ٢٣٣ م بحواله بحارامانوارج ١٨٨٥ ٢٨

بن سعد کے لشکر سے بعق ہوجا نمیں۔سب نے پہلے شمر چار ہزار سپاہوں کے ساتھ روانہ ہوا جس سے ابن سعد کے لشکر کی تعدا دنو ہزار ہوا جس سے ابن سعد کے لشکر کی تعدا دنو ہزار کے ساتھ دوانہ ہوا۔ جس سے ابن سعد کے لشکر کی تعدا دیس ہزار ہوگئی (ا)۔ دینوری کے مطابق ابن سعد کا خط پڑھ کر ابن زیاد غضب ناگ ہوگیا اور اپنی تعداد بیس ہزار ہوگئی (ا)۔ دینوری کے مطابق ابن سعد کا خط پڑھ کر ابن زیاد غضب ناگ ہوگیا اور اپنی سارے ساتھیوں کے ساتھ نئیا۔ (۲) بیٹنی کرتیا م پڑیہوا اور و ہاں اُس نے ابن سعد کی مدد کے لئے حصین بن ساتھیوں کے ساتھی اور شر بن ذی الجوش کو روانہ کیا۔ شمر تو روانہ ہوگیا کین شخبت نے مریض میں جونے کا بہانہ بنادیا۔ (۳)

پانچویں محرم

قاضل خیابانی نے وسیلۃ النجات کے حوالے سے تحریر کیا ہے کہ ہا نہج میں محرم کو یکشنبہ

کدن اہن زیاد نے قاصد بھتے کر ہیں ہیں رہی کو اپنے پاس طلب کیا۔ علامہ جلسی کی تحریر کے مطابق جب اہن

زیاد نے ہیں کہ ودارالا ہارہ ہیں طلب کیا تو اس نے بھاری کا بہانہ کر کے حاضر ہونے سے معقر ہے۔ اس نے ہیں کو

زیاد اس کے بہانے کو جان رہا تھا اور بیت بھے رہ تھی کہ دوہ تی حسین ہیں شرکت سے معقر ہے۔ اس نے ہیں تو

پینام بھیجا کہ تم ان لوگوں ہیں نہ شامل ہوجاؤ جن کے لئے خدا نے یہ کہا ہے کہ جب موضوں سے ملتے ہیں تو

کیتے ہیں کہ ہم تھی مومن ہیں اور جب اپنے شیطا توں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو استہزاء کررہے

تھے۔ اگر تم امیر کی اطاعت میں مخلص ہوتو ہم سے ملاقات کرو۔ ھبت دات کے دقت این زیاد کے پاس پہنچا

تا کہ دوم کم روشیٰ ہیں اس کے رنگ کو ندر کی سے این زیاد نے اسے اپنے پاس بھیایا اور کہا کہ تعمیں کر بلا جانا

ا۔ الفتوح ج۵ص۸۹

۲۔ شام کی طرف جانے والے رائے پر کوفد کے قریب ایک مقام کا نام ہے

٣- الد خبار الطّوال ص٢٥

٣ وقائع الايام ص ١٣٨٠ بحار الانوارج ١٣٨٣ ٣٨٠

میدان سر میزی اور میوے پک چکے ہیں اب آب ہمارے پاس آشریف لا کیں۔(ا) حجہ ط

حجيثين محرم

علام میلی تکھت ہیں کہ این زیادای طرح دستے پہدستے بھیجا رہا بہاں تک کہ کر بلا میں حسین کے خلاف عمر بن سعد کے پاس تیم ہزاد سوار اور بیادے جمع ہوگے۔ ابن زیاد نے ابن سعد کو خط کھا کہ ﴿ انبی لم اجعل لك علّة فی كثرة الخیل والر جال فانظر لا اُصبح ولا اُمسی الّا وخبرگ عندی غدوة وعشیته ﴾ کہ میں نے سواداور سوار ہوں کو کیٹر تعداد میں بھی ترجمارے لئے کوئی بہانہیں چھوڑا ہے اب تم ہرمیج وشام جھے حالات سے مطلح کرتے رہو ہے می چھیں تاریخ تھی جب ابن زیاد نے ابن سعد کوئی حین کا شدت سے عمود ہے۔ (۲)

كوفه كي صورت عال

مور شین کے مطابق کوفہ والوں کا عام رویہ بیتھا کہ دہ حسین سے جنگ کرنے سے انتہائی تنفر تھے۔ جب بھی کی کو جنگ کے لئے کوفہ سے روائد کیا جا تا وہ مچھ دور جا کروائیں آ جا تا یہ دینوری کے مطابق ابن ذیاد کثیر افراد کو جنگ کے لئے بھیجا تھا لین چونکہ لوگ امام حسین انتیجا نے جنگ تہیں کرنا چا جے تھے ملک اس سے بخطر تھے لہذا بہت کم افراد کر بلا جائجے تھے۔ بید دکھے کرائن زیاد نے موید بن عبرالرحمان معر می کو جاموی پر معین کیا کہ جو بھی کر بلا جائے ہے گر بز کر سے اسے حاکم کے پاس لایا جائے۔ موید بن عبرالرحمان ایک شای کو پکڑ کر ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ بیشامی کوفہ کی چھاد تی ہے کہ کام کے سلمہ میں باہر لکلا تھا۔ ابن زیاد کے تھے۔ اس کے گیا۔ بیشامی کوفہ کی چھاد تی کے کام کے سلمہ میں باہر لکلا تھا۔ ابن زیاد کے تھے سے اس کے گیا۔ سے اس کے تھے کہ کردیا جسے تھی کردیا گیا اس کے بعد کی نے جنگ ہے کریز کی ہے تھیں کی۔ (۳)

ا۔ ھیٹ بنی رابی نیوت کا دگاؤ گل کرنے والی فورت سجاح کا سوّ ذان تھا۔ پھر سلمانِ ہوا۔ حضرت عنانِ اور حضرت علی کے مؤید کِن شن رہا تھر خارتی ہوگیا تھر خار جیت سے تا ہب ہوگیا۔ امام سین علیہ السلام کوخط کیسنے والوں میں شانل تھا اور بعد میں آپ ئے لی مشرک کے بعدا۔ امام سین کے لکی خوثی میس کوفہ میں جارتھوں والمعون مجید کی قیم ہو کیں۔ ان میں سے ایک کا بائی بھی ہیٹ تھا۔ بیٹل کے لگی میں مجی شریک تھا۔ سن ۱۹۶۹ کی کرتے ہے کوفہ میں مرا۔

٢ . بحار الانوارج ٢٨ ٢ م ١٠ الفتوح ج٥٥ ٩٠

٣- الاخبارالطوال ١٥٢٠

بنی اسد کی مدد

ادھ کوفہ میں بیصورت حال تھی اور اُدھر کر بلامیں صیب بن مظاہر نے امام حسین القیلیٰ ہے عرض کی کہ بابن رسول اللہ جمارے قریب ہی بنی اسد کی ایک بستی ہے اگر آب ا حاذت دس تو میں حاؤں اورانھیں آ کے نفرت برآ مادہ کروں ﴿فعسے اللّٰه أن مدفع بهم عنك مُحمَن بِ كماللّٰمان لوگوں کے ذریعہ آپ کوشنوں کے شرہے نجات دے دے۔ امام حسین النہ اے اجازت ملنے کے بعد حبیب بھیں بدل کراند هیری رات کوبن اسد کے پاس بینچے ۔ انھوں نے حبیب کو پیچان کر رات کو آنے کا سبب دریافت كيا حبيب ني كها ﴿ انبي قد اتيتكم بخير ما اتى به وافد الى قوم اتيتكم ادعوكم الى نصر أبن بنت نببتكم فانه في عصابة من المومنين الرجل منهم خير من الف رجل ﴾ میں تمھارے باس ایک اپنے خیر کی دعوت لے کر آیا ہوں کہ آج تک کسی نے کسی بھی قوم کوالیں دعوت خیر نہیں دی ہوگی تےمھارے نبی کا نواسہ مومنوں کے ایک گروہ کے ساتھ پیپاں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔ان مومنین میں ے ایک ایک شخص ایک ہزار کے برابر ہے۔ جب تک بیزندہ ہیں حسین پرآ پٹے نہیں آئے دیں گے۔عمر بن سعد کے لشکر نے امام حسین النظیٰ اوران کے ساتھیوں کو جاروں طرف سے گھیر لمیا ہے۔ میں شہمیں نسیحت كرنيآ بابول كهام حسين الشيخ كي مدكرور ﴿ في اطعيوني اليوم في نصرته تغالوا بها شرف البدنييا و الآخدة كا ﴾ سوآج ميري بات مان كرحسين كي نصرت كرونا كشمصين دنياوآ خرت مين سرفرازي كا شرف ماصل مور ﴿ فاني اقسم بالله لا يقتل احد منكم في سبيل الله مع ابن بنت رسول الله صاير المحتسب الاكان رفيقا لمحمد في عليين ﴾ مين خداك فتم ها تابول كه جوَّخُف بعي راہ خدامیں رسول اللہ ﷺ کے نواسے کے ساتھ قتل ہوگا وہ تلیین میںمجدرسول اللہ ﷺ کی رفاقت میں ہو گا۔ حبیب کی دعوت برسب سے بہلے عبداللہ بن بشراسدی نے لبیک کہااور رجزیر طا

قد عدام القوم ان تواكلوا حجم الفرسان اذتثا قلوا انس انس المقاتل كانس المقاتل كانس المقاتل كانس المقاتل المقاتل المقاتل بالموادول المقات المقا

گاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کی شخص نے اس بات کی ابن سعد کو مخری کر دی۔ اس نے ازر ق کو چار سوسواروں کے ساتھ بھیجا کہ آ نے والوں کو رائے والوں کو رائے دونوں کے کنارے دونوں فریقوں کا مقراد کہ اور اور شدید جنگ ہوئی۔ حبیب ابن مظاہر نے ازر ق سے کہا کہ تم اس شقادت کو چھوڑ واور ہمیں جانے دولیکن وہ اپنی بات پراڑا رہا۔ بنی اسد کے تھوڑ سے سے لوگ ابن سعد کے لفکر یوں کا مقابلہ نہ کر مسلم جنگ واورای شب میں اپنے علاقہ کو سے اور آئی رائے کے اند کے سر کے سے اور ای رائے کا مقابلہ نے علاقہ کو جھوڑ کرکی اور طرف نکل گئے۔ حبیب بن مظاہر نے امائم کی خدمت میں واپس آ کر واقعہ بیان کیا۔ آپ نے سنے کے بعد فر کا کی چوڑ کرکی اور طرف نکل گئے۔ حبیب بن مظاہر نے امائم کی خدمت میں واپس آ کر واقعہ بیان کیا۔ آپ نے

## ساتویں محرم (شب)

اس واقعہ کے ظاہرت بیاندازہ ہوتا ہے کہ یہ چیخرم کا دن گزر کرسات محرم کی شب
میں وقوع پزیرہوا۔خیابانی نے اسے چیخرم کے واقعات میں تحریر کیا ہے (۳)۔ بنی اسد کا ندگورہ واقعہ تحریر کرنے
کے بعدخوارزی (۳) اور بجلس (۳) تحریفر ماتے ہیں کیونی تزید کے اُس وستے نے بلٹ کرفرات کو اپنے قبضہ
میں لے لیا اور پانی کی اس طرح نا کہ بندی کردی کہ حسین اور اصحاب حسین بیاس کی شدت میں جتنا ہو گئے اور اللہ کر اگلے مال کی اور اللہ حرم کے خیموں کی چشت پرتشریف لے گئے اور قبلہ رُن آ ایکسی قدم
آگے جا کر کھدائی کی۔ اس مقام سے بیٹھے پانی کا چشمہ کھوٹ لگلا۔ اس سے امام حسین الشیخ نے بھی پانی بیا اور
سب نے اپنی بیاس بھائی اور مجھے یانی فار فیرہ کی کی چشمہ کے اس کے اس مسین الشیخ نے بھی پانی بیا اور
سب نے اپنی بیاس بھائی اور مجھے یانی فار فیرہ کی کی چشمہ کے اس کے اسے امام حسین الشیخ نے بھی پانی بیا اور

## ساتویںمحرم (دن)

ية رابن ويا وكوفة يُخي تواس ف ابن سعد وخطاكها كر أما بعد بلغني أن الحسين يحقر

ا بحار الانوارج ١٨٨ ص ١٨٨، الفتوح ج ٥٥، ٩٠

٢\_ وقائع الايام ص ٢٣٦

٣- مقتلِ خوارزمی جاص ٣٣٦

۳۷ بحارا ما لوارج ۲۲۸ س ۲۸۷

الآبار و یصیب الماه فیشرب هو و اصحابه فانظر اذا ورد علیك كتابی فامنعهم من حد الآبار ما استطعت و ضیق علیهم و لا تدعهم یذوقوا الماه و افعل بهم كما فعلوا بالذركی عثمان په تجه پنجر بل بح كمسین كورك پانی نكال رب بین اوروه ایخ ساتیون سیت براب بورب بین رود و خد برا خطاصی سے تو بر کمکن طریقہ سے آتین كور نے سروكواوران برن كرورت بین دوجیها كرانھوں نے عان كرماتھ كيا تھا۔

مورتین اورار باب متاتل کنزد کیساتوین مُرم وہ تاریخ نب جب گھاٹ پرشرید بہرے لگاکر مکمل طور سے حسین اوراصحاب حین پر پانی بند کردیا گیا۔ فریق پر پانی کی بندش پزید کا خاندانی طریقہ تف جیسا کر صفین شرطی کی فوج پر پانی بند کیا گیا تھا اور علی نے اپنی فوجی طاقت سے اس منصوبے کونا کا میاب کردیا تھا۔ یمی طریقہ کر بلا کے واقعے میں نظر آتا ہے کہ این زیاد نے ٹر کے نام اپنے خط میں تکھاتھا کہ حسین کو اسی جگہ اُر نے برمجود کرد جہال بانی اور جارانہ ہو۔

خیابانی تے تول کے مطابق این زیاد کے اس خط میں یہ جماری تھاکہ ﴿ فعانی حدالته علی الیهود و السنصداری و حدومته علیه و علی اهل بیبته ﴾ اس لئے کہ میں نے پائی کو بیرودونصاری کے لئے حوام کردیا حسین اور اسحاب حسین اور پائی کے درمیان اس طرح حائل ہوجاء کہ آئیس بینے کے لئے پائی کا ایک قطرہ بھی میسر نہ ہوجیدا کہ مرقتی دو کی عثمان بن عفان اس طرح حائل ہوجاء کہ آئیس بیٹے کے لئے پائی کا ایک قطرہ بھی میسر نہ ہوجیدا کہ مرقتی دو کی عثمان بن عفان کے ساتھ کیا گیا ہے کہ اس کے مطابق کی جانس کرتا کہ بیرے میں واقع وہ میں جنہوں نے محاسرہ عثمان تک بنج اردشواری پائی بیجائے کا اصان کیا تھا ۔ ان حسین محاسرہ عثمان کے ساتھ کھائے سے یہ انتظام کیسا ، بہرحال خطاد پر جینے بنی این سعد نے عمرہ بن تجان کو پی بھی سومادوں کے ساتھ کھائے روئے پر مامور کردیا۔ اور انھول نے فرمان کے مطابق گھائے کا حاس طرح روگ دیا کہ ایک قطرہ بھی جینی خیمہ گاہ تھائے کہ بیرواقع کی سے مطابق کھائے الکے تبل قتل السحسین بدنلا ہے آپ یواقعہ کی بیرواقعہ کی بیرواق

ا وقائع الايام خياباني ص٠١٠

۲۔ تاریخ طبری جماع ۱۳۱۳

٣\_ الاخبارالطّوالص٢٥٥

طب کی کے مطابق بندش آب پڑئل درآ مدہونے کے بعد قبیلہ نجیلہ کے ایک شخص عبراللہ این هیمین الذہ ہی کے مطابق بندش آب پڑئل درآ مدہونے کے بعد قبیلہ نجیلہ کے ایک شخص عبراللہ این هیمین النہ ہی کہ اسان کا جگر ہا اس محسین النہ ہی کے اس میں النہ ہی کے اس میں النہ ہی کہ اس کی مقرت میں النہ ہی مطاب اور کے اور سرگز اس کی مفرت نہ فر ما جید بین مسلم کہتا ہے کہ میں نے اس واقعہ کے بعداً س کے مرض کا مسن کراس کی عیادت کی مفرت نہ فر ما جید بین مسلم کہتا ہے کہ میں نے اس واقعہ کے بعداً س کے مرض کا مسن کراس کی عیادت کی مفرت نہ فر ما جید بین مسلم کہتا ہے کہ میں نے اس فوق کو اس عالم میں دوواس قدر پانی پیتا تھا کہ اس کا پیٹ بھول جا تا تھا۔ اور سے کرتا تھا بھر پانی بی کی کر بے حال ہوجا تا تھا۔ اور سے کرتا تھا بھر پانی بی کی کر بے حال ہوجا تا تھا۔ اور سے کرتا تھا بھر بانی بی کی کر بے حال ہوجا تا تھا۔ اور سے کرتا تھا بھال بیال بھی جا کہ دن وہ اس عالم میں بلاک ہوگیا۔ (۱)

## آ گھویں محرم (شب)

ا۔ تاریخ طبری جہوس ۳۱۳

تمہیں پانی سے روکیں ۔ بیدہ وقت تھا جب عمر و بن تجائی کے سپائی نافع بن ہلال کے ساتھ آنے والوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ کی طرف متوجہ ہوئے ۔ حضرت عہاں نے بیادہ افراد سے کہا کہ مشکول کو بحراف ان لوگوں نے گھاٹ اُتر کر مشکیس بھر لیس عمر و بن جائ اورائس کے سپاہیوں نے روکنا چاہاتو حضرت عہاس اور جناب نافع بن ہلال ان لوگوں پرحملہ آورہ وگے اورائیس انجھائے رکھا یہاں تلک کدہ و چشکیس خیموں تک بھی تحکیمی ۔ اس جھڑپ کے دوران عمر و کے سپاہیوں سے ایک شخص جو قبیلہ صداء کا تھا نافع بن ہلال کے نیزہ سے زخی ہو کرمر گیا۔ (1)

علامہ کیلسی اور خوارزی کے مطابق اس واقعہ کے سبب حضرت ابوالفضل کا لقب سقا قرار پایا۔ اس واقعہ میں خوارزی نے عمرو بن جاج اور ہلال بن نافع کے درمیان ہونیوا لے مکا کے واس طرح بیان کیا ہے کہ جب رات کے دفت بیلوگ نہر سے قریب ہوے تو عمرو بن جاج نے نوج بھا کہ کون ہے؟ نافع بن ہمال نے جواب ویا کہ میں تہم پر بند کردیا ہے میں اس سے تیجے بی لوں تجاج نے کہا شوق سے بیو۔ اس کے کہ دہ پانی جوتم لوگوں نے ہم پر بند کردیا ہے میں اس سے تیجے بی لوں تجاج نے کہا شوق سے بیو۔ اس کے جواب میں نافع نے کہا کہ تم پر واتے ہوتم کیے جھے کو پانی چینے کا اذن و رہے ہوجب کہ سین ایس کے اس کے اس کے اس کے بیاس سے موت کے قریب ہوگے ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ تم بھے ہوا ور میں بھی اس کے بحدال میں کے بیاس ویک تیں۔ اس نے جواب دیا کہ تم بھی کو بیل وہ کے تیں۔ اس نے جواب دیا کہ تم بھی کو تیں۔ اس نے جواب دیا کہ تھی اور میں بھی اس کے بعدان دونوں گر دوہوں میں شدید جگے ہوئی واراس درمیان اسکوں میں پائی مجرایا۔ (۲)

بری نے فوج یز بد کے ایک سپائی بانی بن جمیت حضری کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ امام حسین الشیخانے عمر و بن قرطہ انصاری کے ذرائید ابن سعد کو پیغا م بھیجا کہ مٹس بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج کی رات دونوں الشکر گاہوں کے درمیان ملاقات کرو۔ ابن سعدائے بیس افراد کے ساتھ آیا اور امام حسین الشیخ بھی بیس افراد کے ساتھ آیا گاہ بیس بیس بیس بیس افراد کے ساتھ آیا گیا تھی بیس افراد کے ساتھ آیا گیا تھی تاہیں کہ جب دونوں افراد کے ساتھ آیا گیا تھی بیس کے جب دونوں

ا - تاریخ طبری جهه ۱۳۱۷، بحارانوارج ۱۳۸۸ متاتل الطالبین ص ۱۱۷

۲\_ مقتل خوارزی ج اص ۳۴۷

۳۔ تاریخ طبری جہوں ۳۱۲

گردہ نزدیک ہو گئے تو امام نے اپنے اصحاب کوعقب میں رکنے کا حکم دیا اور ابوالفضل وا کبرکو لے کرآ گ بڑھے۔ پھراتنِ سعدنے بھی ایے ہمراہیوں کودور بھتے دیااورایے بیٹے حفص اور ایک غلام (جس کا نام خوارزی کےمطابق لاحق تھا) کے ساتھ آ گے بڑھا۔امام حسین النہ انے فرمایا کہ ﴿ ویسلسك بِما بِن سعد اماتتَّقى الله الذي اليه معادك اتقاتلني وانابن من علمت ﴾ يرسعدا يروائي بوتم الله عة رت كيون نبيس موحالانكه تحصيس اس كى بارگاه ميس واپس جانا ب\_كياتم مجصعة قال كرنے آئے ہوعالانکشمس معلوم ہے کہ میں کس کا بیا ہوں۔ ﴿ وَر هـولاء الـقـوم و كـن معى فـانـه اقدرب لك الى الله تعالى ﴾ ان لوكول كوچور واور يرسماته بوجاد كمالله تعالى الله تعالى الله تعالى الله گا- پسرسعدنے کہا کہ میں ڈرتا ہول کہ میرا گھرمنہدم کرواویا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ انا ابنیها لك ﴾ ميں أے پرتغمير كروادوں گاأس نے كہا مجھے اس بات كا ڈر ہے كەمىرى جائىداد صبط كرلى جائے گ - آپ نے جواب میں ارشا وفر مایا کر ﴿ انا اخلف علیك خیرا منها من مالی بالحجاز ﴾ اسين حجاز كے مال سے ان سے بہتر املاك مسيس دے دول كاراس نے جواب ميں كہا كہ جھے اسے اہل وعمال كاخوف ہے كدابن زياد انھيں نقصان بنجائے گا۔امام حسين النظيظ خاموش ہو گئے اور يلنتے ہوئے فرايا كرهمالك ذبحك الله على فراشك عاجلا ولاغفرائله لك يوم حشرك فوالله انس لارجو ان لا تاکل من برالعراق الا يسيرا ، يتحس كيابوكيا ، التصمير تمار \_ بستر برذئ كرے اور قيامت كے دن تمحارى مغفرت ندكر بے فداك تم مجھة وقع ہے كہم سير ہوكر عراق كا يمهول شكها سكوك -اس في مسخر كالهجدين جواب ديا كد في في الشعيب كفياية عن البست ﴾ اگر كيهون ندمالتوجويى يرقناعت كرون گا(ا) خوارزى كےمطابق جب پسرسعدنے اسينے ابل وعيال كرتابى كاتذكره كياتوام حسين الكلائية فرمايانسا الضدمن مسلامتهم ميسان كي سلامتي كا ضامن موں۔اس پر پسر سعد نے کوئی جواب بیں دیا اور جیب رہاتو آب نے زجر وتو ت کے کلمات ادا

ا۔ ہمارالانوارج مہم ۳۸۸ ۲۔ مقتل خوارزی ج1 ص ۳۸۷

تذکرة الخواص کا بیان ہے کہ پر سعد امام حسین الی ای جگا کرنے ہے کرا ہت رکھتا تھا۔ اس نے اپنا ایک آدی امام کے پاس بھیجا کہ س آپ ہے ملاقات کرنا چاہتا ہوں ۔ آپ نے اس کی بیخواہش بول فرمائی اور نوچھا کہ وہ کیا چیز ہے جس کیلئے آپ بخول فرمائی اور نوچھا کہ وہ کیا چیز ہے جس کیلئے آپ نے بہاں تک کا سفر احتیار کیا ہے؟ آپ نے جواب شرفر مایا کہ ﴿ اهل الکوفة ﴾ شرفوف والوں کی طلب نے بہاں تک کا سفر احتیار کیا ہے؟ آپ نے جواب شرفر مایا کہ ﴿ اهل الکوفة ﴾ شرفوف والوں کی طلب پر آپا ہوں۔ ایمن سعد نے کہا کہ اب آو آپ نے در پیچا آزار بیس جس کی بار شاہ فرمایا کہ وہ مور کے آزار ایس کے کہ بظاہر تو وہ ہم ہے جن بات ہی کا مطالبہ کر دہا ہے) ۔ ایمن سعد دو کہ اس کو ہم الله وہ اگر کوئی شخص الشکی راہ میں ہمیں کے کہا کہ اب ہو وہ آپ و کھر ہے ہیں۔ اب آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کے کہا کہ اب کہ بول کی سوخ اس کے کہا کہ اس کو بات کے کہا کہ اب کہ بعض الشفور فاقیم بله کبعض کی سرحد کے فرمایا کہ اس مور اس میں کے کا سرحد کی مور کہا ہمیں جانے دو کہ میں مکہ یا مدید شاہ اور میں ہمیں کے کا سرحد کے فود طاقات کی خواہش کی سرحد کے فود طاقات کی خواہش کی سرحد کے فود طاقات می مواہش کی معر سعد کے درمیان تین چار طاقات ہمیں مور کی کہان کردہ طاقات آخری ہے ۔ شخ مغیر کے مطابق رات کے وقت دونوں کی طاقات ہوگی کہاں کو اور دونوں کی میان کردہ طاقات آخری ہے ۔ شخ مغیر کے مطابق رات کے وقت دونوں کی طاقات ہوگی کہا وردونوں کی کہان کیا دونوں کی طاقات آخری ہے ۔ شخ مغیر کے مطابق رات کے وقت دونوں کی طاقات آخری ہے ۔ شخ مغیر کے مطابق رات کے وقت دونوں کی طاقات آخری ہے ۔ شخ مغیر کے مطابق رات کے وقت دونوں کی طاقات ہوگی کہا تات ہوگی اور دونوں کی طاقات آخری ہے ۔ شخ مغیر کے مطابق رات کے وقت دونوں کی طاقات ہوگی کہا تات ہوگی اور دونوں کی طاقات آخری ہے ۔ شخ مغیر کے مطابق رات کے وقت دونوں کی طاقات ہوگی کہا تات ہوگی اور دونوں کی طاقات ہوگی کہا تات ہوگی کہا تات ہوگی اور دونوں کی طاقات ہوگی کہا تات کے کہا کہ کو کہا تو کیا کہا کہ کو کو کو کی کی کو کیا تات کی کو کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی ک

# آ گھویں محرم (دن)

طبرى كمطابق اتن صعرف اتن زياد كو وطالكما كدكم أما بعد فان الله قد اطفاء النائرة وجمع الكامة و اصلح امن الامة هذا حسين قد اعطانى عهدا ان يرجع الى المكان الذى هو منه اتى أو نسيره الى ثغر من ثغور المسلمين فيكون رجلا من المسلمين له ما لهم

ا ـ تذكرة الخواص ٢٥٧

۲- رشادِ مفیدج ۲ص ۸۷

و علیه ما علیهم أو یاتی یزید امیرالمومنین فیضع یده فی یده فیری فی ما بینه و 
بینه رأیه و فی ذلك لك رضی و للامة صلاح (۱) ـ الله نتری آگ و بجواد یا اور کله و کلام 
کا ختلاف کوختم کردیا اورامت کے امری اصلاح کردی ـ اس لئے که حسین نے جھے ہو عده کیا ہے که وه 
جی علاقہ ہے آئے ہیں وہیں وہیں چلے جا ئیں گے یا سرحدوں میں ہے کی سرحدی طرف کل جا ئیں گے 
اورائیک عام مسلمان کی طرح زئدگی گزاریں گے اورائی نفتح و نتصان میں بھی ایک عام مسلمان ہی کی طرح 
رہیں گے یا وہ امیر بزید کے پاس جا کیں گے اورائی کہا تھیں اپنا ہاتھ دے دیں گے ۔ پھروہ اپنے اور بزید 
کے معاطے میں کوئی فیصلہ کریں گے ۔ اس میں محمادی رضا میں اپنا ہاتھ دے دیں گے ۔ پھروہ اپنے اور بزید 
کے معاطے میں کوئی فیصلہ کریں گے ۔ اس میں محمادی رضا میں میں اپنا ہاتھ دے دیں گے ۔ پھروہ ا

ا۔ تاریخ طبری جہس ۳۱۳

میرے خیال میں اس روایت کے بیاس کے بھٹ ایجزا کے ڈوسے والے نے تیل حسین کے پورے
الزام کو این زیاد ہے ہتا کر شہر پر ڈالنے کی کوشش کی ہے تا کہ این زیاد کو تیل حسین کے گرم ہے بچایا جاسکے یا
اس کی شدت کو کمزور کیا جا کے ای طرح بعض دوسروں نے بزید کو بچانے کے لئے الزام آتی پورااین زیاد پر
ڈال دیا ہے حالا نکہ ہم تیسری محرم کے ذیل بیں این زیاد کا خطر پڑھ بچکے ہیں جس بیں اُس نے صراحہ تکھا ہے
کہ بزید کا تکم ہے کہ یا حسین بیعت کریں یا آتھیں قبل کر دیا جائے ۔ تاریخیں بزید کے اس فرمان سے (جوشناف
موجود تھا۔ خط پڑھ کر این ذیا و نے ایک دیتا ہول کہ جب این زیاد کے پاس این سعد کا خط مہنچا ہے تو میں وہیں
جس میں وہ کہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہول کہ جب این زیاد کے پاس این سعد کا خط مہنچا ہے تو میں وہیں
موجود تھا۔ خط بڑھ کر این زیاد نے ایک شعر پڑھا جس کا مطلب یہ تھا کہ اس حسین میرے جال میں پیش جب ہیں اب میں آئیس ٹیس چھوڈوں گا اس روایت میں ہوائشہد کہ لیتی ''میں گواہی دیتا ہول'' بہت اہم ہے قالیاً
گوائی کی ضرورت اس لئے پڑی ہوگی کہ این زیاد کو بچانے والے الزام آتی شرم پر ڈالل رہے ہوں گے۔

ابن زياد کا جواب

پراس نے پر سعدے تام خطاکھا کہ ﴿انسی لم ابعثك الم الحسین لتكف عنه و لا لتنمیة السلامة و البقاء و لا لتقعد له عندی شافعا انظر فان نزل الحسین و اصحابه علی الحكم واستسلموا فابعث بهم الیّ سلما و ان ابوا فازحف الیهم حتی تقتلهم و تمثل بهم فانهم لذلك مستحقّون و ان قتل الحسین فاوطی الخیل صدره و ظهره فانه علق ظلوم ولیس دهری فی هذا أن یضرّ بعد الموت شیئا و لكن علی قول قد قلته لو قد قتلته لو قد قتلته لو فعلت هذا به ﴾ پس نے میس حین ی طرف اس لیم میس علی علی میں استدو طول دواور شاس لیم میس کی میس کی کوشش کرواور شاس لیم میس کی کوشش کرواور شاس لیم میس کی کار میں وارس استدو طول دواور شاس لیم میس کی ان کی سفار کی میان اوران کے اسی میس کی کوشلیم کرتے بیں وان سب کوشی ان کی سفار کی میان کو اور داور ان کے اعتماء کو وسلم میرے پاس بھی دواور اگر اکار کریں وان سب پشدید میرے کام کوشلیم کرتے بیں وان سب کوشی وسلم میرے پاس بھی دواور ان کے اعتماء کو

نکڑے کمؤے کر دواس لئے کہ دو اوگ ای ہے مستق ہیں۔ اور جب حسین قبل ہوجا کیں توان کے سینے اور پشت کو گھوڑوں سے پامال کر دواس لئے کہ وہ نا فر مان اور ظالم ہیں ۔ اور میں بیٹییں سمجھتا کہ موت کے بعداس سے سمج تھم کا نقصان بھٹے سکتا ہے۔ لیکن میری زبان سے مید جلہ ڈکل چکا ہے کہ اگر میں نے اٹھیں قبل کیا تو ان کے ساتھے بھی کروں گا۔ اگر تم نے میرے احکامات پڑھل کیا تو جزالے گی اور اگر اٹکار کرتے ہوتو لشکر کو چھوڑ دواور اس کی کمان شمرین ذی المجوث سے حوالے کر دو (1)۔

## تجاويز كى نوعيت

طبری کی چوتھی جند کاصفی ۱۳۱۳ ہمارے سامنے ہے جس ہے ہم پیچھے اوراق میں ابن سعد کا خط ابن 
زیاد کے نامفقل کر بچھ ہیں۔ اس میں امام حسین الفظافیٰ کی طرف ہے بیش کردہ تین تجویزوں کا تذکرہ ہے۔ پہلی

یہ کدوہ جس علاقہ ہے آئے ہیں وہیں واپس چلے جا کیں گے۔ دوسری یہ کہ سرحدوں میں ہے کسی سرحد کی
طرف فکل جا کیں گے تیسری یہ کدوہ یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیدیں گے۔ اس شحی پر چالدین سعیداور صقعب
بن زہیراز دی اور دیگر محد شین ہے روایت فقل ہوئی ہے کہ امام حسین الفظافیٰ نے فرمایا کہ میری ہاتوں میں سے
ایک کو تبول کر لو یا یہ کہ میں جس جگہ آیا ہوں اُدھر پلٹ جاؤں یا اپنا ہاتھ پزید کے ہاتھ میں دیدوں یا جھے
مسلمانوں کی سرحدوں میں سے کسی مرحد پر بھیجے وو۔

مجالد بن سعید کا ذکرتو کتب رجال اہلسنت میں مل جاتا ہے اگر چدا سے ضعیف، لاشے اور نا قابلی اعتزاء کہا گیا ہے کیئن صفحت بین نہیر کا تذکر معلم رجال کی کمایوں میں نہیں ملتا۔ پیشی جمہول بحض ہے البت البحض در ایعوں نے بھی ایعض ذریعوں سے جمعے چند چلا کداس کا مختفر تین ذکر کر دواس روایت کی تجاویزوی ہیں جوابین سعد نے اپنے خط اسے نا قابلی تذکرہ بیان کیا ہے۔ محد شین کی ذکر کر دواس روایت کی تجاویزوی ہیں جوابین سعد نے اپنے خط میں بھی جعلی ہے۔ لیکن اگر آئے میچے خوش کیا جاتے اور نیا بتا بیا کہ کا کہ میں ایس سعد کے خط کامشن بھی جعلی ہے۔ لیکن اگر آئے میچے خوش کیا جاتے اور نیا بتا جاتے کہ کہ کہ کا میں ایس میں بیان چیزانے کے لئے مندرجہ تجاویز کواپٹی طرف سے لکھو میا تھا تو پھر جالد اور تیا تا کہ کر کر دوارت کی نیا دیا تھی جان چیزانے کے لئے مندرجہ تجاویز کواپٹی طرف سے لکھو میا تھا تو پھر جالد اور تیا تا کہ دوارت کی بنیا دیکری خط ہے۔

ا۔ تاریخ طبری جہم ساس

کال این اخیر نے اس روایت کیلے ﴿ قیبل ﴾ استعال کیا ہے۔ تاریخ کال کا بیان ہے کہ جب امام حسین القیمی پسر سعد سے لرکو اپس ہوئے تو لوگوں ہیں یہ افواہ اُڑی ہوئی تھی کہ امام حسین القیمی پسر سعد سے یہ کہا ہے کہ جب بن سعد سے یہ کہا ہے کہ تم میر سے ساتھ بزید بن معاویہ کے پاس چلو ہم دونو ل تشکروں کو پیش چھوٹو دیں۔ اس کے بعد ابنان اخیر نے عمر بن سعد کا مما المنقل کیا ہے چھر کھا ہے کہ لوگ بغیر ہے ہوئے با تیں کر رہے تھے۔ قوراً بعد را قول انتہائی ضیعف اور ناکارہ مانا جاتا ہے۔ طبری نے بھی بھی بات تحریری ہے کہ لوگ اس ملا قامت کے بعد کا قول انتہائی ضیعف اور ناکارہ مانا جاتا ہے۔ طبری نے بھی بھی بات تحریری ہے کہ لوگ اس ملا قامت کے بارے میں تو اس آرائیاں کر رہے تھے اور وہ باتیں تجیل رہنی تھیں اور نہ انتہائی کی اور فر رہی ہے جس بہم تھیں اور نہ انتہائی کی اور فر رہی ہے جس بہم مواقعا۔ اس تیمرہ کے فوراً بعد طبری نے وہ روایت نقل کی ہے جس بہم مواقعا۔ اس تیمرہ کے فوراً بعد طبری نے وہ روایت نقل کی ہے جس بہم مواقعا۔ اس تیمرہ کے فوراً بعد طبری نے وہ روایت نقل کی ہے جس بہم مواقعا۔ اس تیمرہ کے فوراً بعد طبری نے وہ روایت نقل کی ہے جس بہم مواقعا۔ اس تیمرہ کے فوراً بعد طبری نے وہ روایت نقل کی ہے جس بہم مواقعا۔ اس تیمرہ کے فوراً بعد طبری کے اثری کا آنائی کا فی ہے۔

### امام كاروبيه

کیا ہم میں وہ سے تین کہ امام حسین ایسی نے بزید سے بیعت کرنے کا ارادہ کیا ہواور وہ بھی اس جملے کے ساتھ کہ میں بزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیدوں گا اس کے بعد وہ جو چاہے جھ سے سلوک کرے۔ اس جملے کو وضع کرنے والا وہ ہوسکتا ہے جو امام حسین ایسی کے خاندان ،منصب اور مزارج سے ناواقف ہو۔معاویہ کے زمانے سے محرم کی دس تاریخ تک امام حسین ایسی کا جوکر دار ہمارے سامنے سے بیہ جملے اس کر دارکی فنی کرتا ہے لہذا متی طور پر دروغ بافی ہے۔

کہ مدینہ کے واقعات میں ہم بید کھتے ہیں کہ عبداللہ بن عمریا بعض دوسرے اکا ہرنے صراحة یا اشار بت آپ کویزید کی بیعت کا مشورہ دیااور آپ نے شدیدترین ردعمل کے ساتھ اٹکا رکیا۔

ا متواٹر دوایات میں ہے کہ بورے دائے آپ اسے شہید ہونے کی پیشین کوئی فرماتے رہے۔ بیدوئیہ اُن سارے واقعات سے متصادم ہے۔

🕸 تذکرة الخواص اور دیگر مدارک میں ان کا ذکر نہیں ہے بلکہ سپط این جوزی نے اسے فل کرے تر دبید کی

-4

و نوع م کوشر کے آنے پر عمر بن سعد نے کہاتھا کہ ﴿ لایستسلم الحسین ابدا والله ان نفس ابیه لیب نخص کو کہا ہے کہ البیدن جنبید ﴾ (۱) حسین کے اندرون میں ان کے باپ کانفس ہے وہ بھی اطاعت میں اس سے کہا ہے اس پر شمر کو بیکر کہنا ہے ہے گئے اندرون میں اس بیر کیا کہ اس بیر کیا کہ میں ہے ہو؟ شرکا اعتراض ندکرنا دلیل ہے کہا بن سعد کے خط میں بیر جملہ نہیں تھا بکہ اس خط کامشن کچھ اور تھا جہ دشمان علم و حقیقت نے تبدیل کردیا۔

اصل حقیقت کائر اغ ہمیں آئی صغی پرل جاتا ہے کی طبری نے آئی صغی پرایوشف ہے ایک روایت لفق کی ہے۔ بیا میں ایک روایت انقل کی ہے۔ بیا حقیہ بن سمعان سے نقل کی ہے۔ بیا حقیہ بن سمعان اسے نقل کی ہے۔ بیا حقیہ بن سمعان امام حسین الظیمی کی زوجہ اور جناب سکیند کی والدہ حضرت رباب بنت امر والقیس کے خلام شخے علامہ مامقانی کے مطابق اہم مسین الظیمی کے گھوڑ وال کی دکھ بھال ان کی فرمدار کی تھی اور وقت ضرورت امام کے لئے گھوڑ احاضر کیا کرتے تئے ۔ امام حسین الظیمی کی شہادت کے بعد بیا کیک گھوڑ کے پرسوار ہوکر کی جانب نکل جانب نکل جانب نکل جانب نکل جانب نکل کے گھوڑ والے کی بیان کے بھی والے میں تو این سعد کے انہیں آزاد کر دیا۔ سانے کہودا قعات آنہوں نے بیان کے بیان کے جمودا قعات آنہوں نے بیان کے بیان کیان کی بیان کے بیان

عقبہ بن سمعان کہتے ہیں کہ بیس مدیندے کداور مکدے حراق کے پورے مؤس امام حسین الشیکا فیصل کے ساتھ تھا اوران کی شہادت تک بیس ماتھ تک رہا۔ امام حسین الشیکا نے لوگوں سے جو بھی گفتگو کی وہ مدینہ بیس ہویا کہ بیس بویا کہ بیس ہویا کہ بیس اور انتقاد ہو یا عموان سب مسلم کو انتقاد ہو یا میدان جنگ اور فیس فرمایا جولوگ کا موان سب مسلماتوں کی ترحدوں بیس فرمایا جولوگ کمان کرتے ہیں کہ وہ فیا ہاتھ تین دے وہ بیس فرمایا جولوگ کمان کرتے ہیں کہ وہ فیا ہاتھ کی تعدول بیس مسلماتوں کی ترحدوں بیش سے کمان کرتے ہیں کہ وہ فیس فرمایا کہ انتقال دعون فیل فرمایا مجھا کی دور بیش دین میں کی جانب نگل جانے دو ماید سبید امد الدرض العدیضة حتی منظر ماید میں ماید میں امرائ کا کا انتقال کا کا انواز کی بیان دور بیس دین بیس کی جانب نگل جانے دو ماید مید امرائ کا کا بن ائیر جانب کی جانب نگل جانے دو

پھر ہم دیکھیں گے کہ لوگوں کی رائے کیا ہوتی ہے۔

اس روایت کوابن کثیر دشتی نے البدایہ والنہایہ ش اور این اثیر نے ایک جملہ کے اضافہ کے ساتھ اپٹی تاریخ ٹیں درج کیا ہے۔

تاسوعا(نویںمحرم)

امام معفر صادق المسلام و اصحابه بكربلا و اجتمع عليه خيل اهل الشام و اذا خوا عليه المحسين عليه السلام و اصحابه بكربلا و اجتمع عليه خيل اهل الشام و انا خوا عليه و فسرح أبن مرجانة و عمر بن سعد بتوفّر الخيل و كثرتها و استضعفوا فيه الحسين عليه السلام و اصحابه و ايقنوا أنه لا ياتي الحسين ناصر و لا يمده اهل العراق، بابي المستعضف الغريب ﴾ تاسوه وون بجرون كربايل سين اوراصحاب مين و برطرف سي المستعضف الغريب و تاسوه وون ب في ورائل كربايل مسين اوراصحاب مين كوبرطرف سي المستعضف الغريب أو قرال غيرايا المرائل على المستعضف الغريب في بول فوجول في أن كي ورون كربايل المواضل في الموات المورون الم

شمركر بلاميس

ہم چھلے اوراق بیں لکھ بھے ہیں کہ شمر کے مشورہ سے این ذیا دنے این سعد کوایک دط
کھھا اور شمر کے حوالے کیا شمر اپنے لشکر کے ساتھ دخیلہ سے چلا اور جعرات کے دن محرم کی تو تاریخ کو دو پہر
سے آئی کر بلا تھا تھا مرحوم فاصل علی قزوین کے مطابق کر بلا کی طرف روانہ ہونے والے دستوں میں عمر سعد
کے بعد سب سے پہلا چار ہزار کا وست شمر کا تھا لبذا نہ تو تھر ہم سے پہلے کر بلاآ چکا تھا تھے والی این زیاد کے بیاس
چلا گیا چردوبارہ نوم کو کر بلا میں وارد ہوا (۲) این سعد نے شمر کود کھتے ہی کہا چلا الھلا بل و لا سھلا یا

ا - سفينة البحارج ٢٣ ن ١٣٣٠، ومع ألمجوم ترجمه نفس المهموم ص١١٨٠ ر

ابدرس ﴾ اے سفیدواغ والے استم کی استقبالیہ جلے کے ستی تہیں ہوائد تھارے گھر کو آباد یول سے دور قرار دے اور محمد کرا میں استقبالیہ جلے کے ستی تہیں ہوائد تھار دے واللہ ہوا المسلمہ انسی لاظ منان نھیت عقا کتبت به اللیه وافسدت علینا امرا قد کنا رجونا ان یصلح ﴾ خداکی لاظ منان نھیت عقا کتبت به اللیه وافسدت علینا امرا قد کنا رجونا ان یصلح ﴾ خداکی ختم میں مجھر باہوں کہ شن نے جو کھا ہوں اور کو کھا تھا تم نے استقبالم حسین، ان نفس کام کو بگاڑ دیا جس محمد تعلق ہمیں امریکی کہ وہ من جائے گا۔ ووالله لا یستسلم حسین، ان نفس امید کام کو بگاڑ دیا جس کے متعلق ہمیں اس کے کھی سر سمد نے دو کہ رسی کے اندرون میں ان کے باپ کافلی وقلب ہے۔ پھر پر سمد نے دو لے کر پڑھا اور دوبارہ الے تعلق ہو؟ یا تواس کے محم روبارہ الے است کی شمر نے اہما ابتم امیر کو قدے فرمان کے بارے میں کیا گئے ہو؟ یا تواس کے محم رکھی کہ دے دو ہر سمد نے کہا کہ وہیں میں سرداری ہیں چھوڑ دواور فوج کی سرداری بھے دے دو ہر سمد نے کہا رواور فوج کی سرداری میر میں میں سرداری ہیں چھوڑ دواور فوج کی سرداری میر میں سے بیا دول کا سردار رادی جیس میں سرداری ہیں چھوڑ دول گا۔ بھے عزت نصیب شہور توا بنے ہیا دول کا سردار رادی جیس میں سرداری ہیں سے بیا دول کا سرداری میر میں سے بیاں رہے گی (دول کو رادی کیس سے بیا رہ میں ہیں رہ کی اس رداری میر میں ہیں رہ کی اس کو است کی اس میں اس سے کہ دول کا سرداری میر میں ہیں رہ کی اس کے دور کی سرداری میر میں ہیں رہ کی اس کا دول کی اس دول کی میں رداری میر میں ہیں رہ کی آب رادی گئی دول کی اس کو کھوٹ کی سرداری میر میں ہیں رہ کی دول کا ردادی میں رہ کی اس کو کھوٹ کی اس کی گئی دول کی اس کو کھوٹ کی کھوٹ کی سرداری میر میں ہیں رہ کی گئی دول کا رہ کی کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کی کھو

#### امان نامه

البدار والنہار میں این کیروشتی کا بیان ہے کہ عبداللہ بن الی المحل نے اپنی پھوپھی بیت تزام (زوجہ علی) کے بیٹوں عباس، عبداللہ بحضر اور مثان کے لئے جو حضرت علی المستلفۃ ہے تھا ہی ندیاد سے امان طلب کی تو اس نے ان کے لئے امان کا پروانہ کلے دیا ورانین الی اکحل نے یہ پروانہ اپنے ظلام کر مان کے ہاتھ بھی دیا۔ جب ام المعنین کے بیٹوں کو پینجر فی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں سمیۃ کے لونڈ کی امان کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم اس کی امان سے بہتر امان کے طلب گار ہیں (۲) این کثیر دشتی آئے ہی کر کلکھتا ہے کہ فوج کا محرم اللہ بھی بدو تھیں دن ڈ سط مقابلہ کے لئے قافلہ حسین کے ماشنے جا کھڑی ہوئی فی ایمون نے کھوٹ کے جموں کے باہر کھر کے بار ہیں؟ اس پر حضرت علی ایمان ابی طالب کے خیموں کے باہر کھڑے ہوں۔ کا ماری کہ طالب کے خیموں کے باہر کھڑے ہوں۔

ا لل الم التواريخ ج عص ٢٠١ بحواله واقدى

۲\_ پور بتول ص ۹۵

لؤکے عباس، عبداللہ جعفر اور عثان اس کے پاس آگے شمر نے آئیس کہا کہ تبدار سے کئے امان ہے انہوں نے کہا کہ اگر تو خد نو بدرول کو بھی امان دی ہے قوبہ ور در نہ تم و تیری کا کہا گر تو خد نو بدرول کو بھی امان دی ہے قوبہ ور نہ تم و تیری کیا ہے کہ اس نے امان نا مدحاصل کر کے اپنے عبد اللہ کی جد عبداللہ کی جو بر اس کے امان نا مدحاصل کر کے اپنے علام کے در لید پیجا تھا۔ اس کے جواب میں ام البہن سمید کی (۲) جمیل تبہارے امان نا سے کی کوئی خرورت خورت عباس اللہ کا امان ابن سمید کی (۲) جمیل تبہارے امان نا سے کی کوئی خورت عباس خوران کے باللہ کی امان ایش کی انوان سمید کے بیا کوئی خورت عباس اور اُن کے بحالی اللہ کا امان کی گوئی تو تو ہو ہو ہو گوئی لوت کر سے کہ شمر نے دھترے عباس اور اُن کے بحالی کوئی لوت کر سے اور تو تھا رہا اللہ کا امان نا مد کے بعالی امان نا مد کی ہوئی دو تیں۔ پہلے کوئی دو ہیں۔ پہلے میں دو اور مول اللہ کا حداد کا اُن امان نا سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ عبد دو جداگا شامان نا سے بیکی اندازہ ہوتا ہے کہ عبد اللہ کا قاصد اور اور اور اور اور اور ایکی دو ہیں۔ اور اور اور اور ایک و جو ہیں۔ اور اور اور اور ایک ایک ہے دو جیں۔ اور اور اور اور اور ایک ایک ہوئی ان امان نا مدلایا ہے اور شریحہ میں۔

سيدائن طاؤس نے ابوف بي تحرير فرمايا ہے كد جب فوجيس آئي توسب كآ گے شمر بن ذى الجوش بر حااور لكارا كديرى ببن كى اولا ديسى عبدالله وجمع وعباس وحثان كهاں ہيں۔ حضرت نے فرمايا كداس كوجواب دواگر چديوناس ہے گريہ جى تہاراما موں سے ان سب بھائيوں نے شرے كہا كہ تجے ہم سے كيا كام ہے؟ اس نے كہا كہ اس بھائيوں كواپ بھائي سين سے ساتھ بلاكت ميں نہ قالوا ورطاعت بين بيدا فتيار كروراوى كہتا ہے كہ عالى سيرا موشين نے لكار كركم ﴿ قَبْسَت يداك ولُعنَ ما الله اتحادق الله اتحادق الله اتحادة الله اتحادة الله اتحادة الله اتحادة الله كامان له ﴾ خداتير عدالله في منداتير كو دندخل في طاعة الغذاء و اولال اللخذاء أتومنذا وابن رسول الله لا امان له ﴾ خداتير كو دندخل في طاعة الغذاء و اولال اللخذاء أتومنذا وابن رسول الله لا امان له ﴾ خداتير ك

ا۔ پور بتول ص ۹۲

٢- تاريخ كامل ابنِ اثير جهم ٢٣

٣- تاريخ كالملاين اثيرج مهم٣

ہاتھوں کوقط کرے اور لعنت ہے تیری امان پر جو کداے دشمن خدا تو ہمارے لئے لایا ہے کیا تو ہم کومشورہ ویتا ہے کہ ہم اپنے بھائی مسین پسر فاطمہ کوچپوڑ ویں اور ملاعین اور اولا دملا بین کی اطاعت میں داخل ہوں۔راوی کہتا ہشمرین کرخفا ہوکر ہوکراہے لظکر کی جانب چلا گیا (1)۔

صاحب ناسخ النوارج نے تھوڑے ہے فرق کے ساتھ ان دونوں واقعوں کو تفصیل ہے لکھا ہے۔ وه لکھتے ہیں کہ جب ابن زیاد نے شمر کو تھم دیا کہ خط لے کر کر بلا جاؤ تو اس دفت جربرین عبداللہ بن مخلد کلا بی اٹھ كركھڑا ہوگيا اوركہا كماميرايك بات كہنى ہےا گراجازت ہوتوع ض كروں؟ ابن زيادنے كہا كہ بتلا ؤ\_اس نے کہا کہ علی بن ابیطالب نے جب کوفیہ میں سکونت اختیار کی تو میرے چیا کی بیٹی ام المبنین سے شادی کی اوراس ہے جار بیٹے پیدا ہوئے پہلاعبداللہ دوسراجعفر تیسرا عباس ادر چوتھا عثمان بیرجاروں میرے مم زاد ہیں۔اگر آپ اجازت دیں تو میں انہیں امان نامہ بھیج دول یہ بہت بڑی نوازش ہوگی جوآپ ہمارے حق میں کریں گے۔ ابن زیاد کی اجازت ہے اس نے امان ٹامدکھ کرایئے غلام عرفان کو دیا اور وہ لے کر کر بلا آیا۔ بیروایت ابوالفتوح اومقتلِ خوارزی کی روایت ہے لتی جلتی ہے۔ابوالفقوح نے جناب ام البنین کے نتین بیٹوں کا تذکرہ کیا ہے جب کہ خوارزی نے عبداللہ ، عثان ، جعفر اورعباس نامی جار میٹوں کا تذکرہ کیا ہے۔ مذکورہ متنوں روایات میں سے بات مشترک ہے کدامیر الموننین نے جناب ام المہنین سے قیام کوفد کے دوران عقد فرمایا۔ پیر صریحاً غلط اور تاریخی حقائق کے خلاف ہے۔ بیرعقد مبارک ورود کوفدے برسوں پہلے واقع ہوا تھا۔ ناتخ میں جریر بن عبدالله بن مخلله کلالی ند کور ہے جب کہ این اثیر، ابن کثیر، طبری اور ققام وغیرہ میں وہ نام ہے جو گزشتہ میں مذکور ہو چکا۔اس روایت میں غلام کا نام عرفان ہے جب کہ طبری اور قتام وغیرہ میں کڑ مان ہے(۲)۔اس واقعہ کو کمل کرنے کے بعد صاحب نامخ کلھتے ہیں کہ اس طرح شمرین ذی الجوثن نے بھی کہوہ جریرین عبداللہ کے قبیلے سے فقاء ابن زیاد سے ام البنین کے بیٹول کے لئے امان نامہ حاصل کیااور کر بلا میں آ کراس نے بلند آواز على الله الله عبدالله و جعفد و عباس و عثمان ﴾ ميرى يهن ك ينيع عبدالله جعفر،عباس اورعثان کہاں ہیں؟ مجھےان سے بات کرنی ہے۔حسین نے اس کی آوازین کر بھائیوں سے کہا

ا - لبوف مترجم ص ١٠١، دمع ذروف ص ٢٣ يختفر تقرف كرماته

٢- ناخ التواريخ جهم ١٠٠٩، الفتوح جهم ٩٠٠، مُقتل خوارزي ض اص ١٣٨٩، تاريخ طبري جهم ١١١٣٠

شرايك فاس شخص بي كين تبهار ب ما موول مين اس كا شار ہوتا ہداس سے بات كرلو جب انہون نے بات كي تو شرك فاس شخص ميرى بهن كريؤا تم لوگول كوامان ہداستة بھائى حسين كا ساتھ مت دواور ب متعمدا بي جان مت گواؤ حسين كرياؤكو چھوڑ كرامير بزيدكى اطاعت قبول كرلو حضرت ابوافعشل العباس نے جواب ميں فرمايا چه تبت يداك و لَعن ما جنت به من امانك يا عدو الله اتلمونا أن نقوك اخسانا و سيّدنا الحسين بن فاطعة و ندخل في طاعة الغناء و اولاد اللخناء أقد مننا و ابن رسول الله لا امان له ﴿ (۱) حير دونول باتھ و شاعة بامين اوراد ت ہوتيرى امان به ﴿ (۱) حير دونول باتھ و شاعة بامين اوراد ت ہوتيرى امان بار الله عشقول من المراد تا مين اور موارسون كر بين كوامان بين ہے۔
خواتو جمين امان و حد باہد باور رسول كر بين كوامان بين ہے۔

تبت بداک

حضرت ابرافعنل کا بیجہ بہلدا کیا ۔ ایک تاریخی حقیقت ہے جے فیل انداز کر کے آگے بوھ جانا ممکن نہیں ہے۔ بیسب جانتے ہیں کوشرکا تعلق ای قبیلے ہے تھا جس ہے حضرت ام المہنین تھیں اور اس طرح رشتہ داری کی ایک نبیت کا بیدا ہو جانا بعید بھی نہیں ہے۔ بی وجہ ہے کہ شمرام المبنین کی اولا وکو اپنی بہن کے سیخ کہ کر مخا طرح رشتہ داری کی ایک نبیت کے بیدا ہو جانا بعید بھی ایپ اور ادر ایس ہے۔ ایس وجہ پاکارتا ہے اور امان چیش کرتا ہے تو اب ہم حضرت ابوالفضل کا جملد دیکھتے ہیں کہ بید دور دراز کا ماموں جب پکارتا ہے اور امان چیش کرتا ہے تو ابوالفضل کر ماتے ہیں (متب بداک) تیرے دونوں ہاتھ کوش جا کیں۔ بدائ تی بیمار کہ کی طرف اشارہ ہو جس میں رسول اکرم تو ایس کے گئے ارشادہ ہوا تھا کہ چیت بدا ابی لھب و قب بھی بنانا بیتھا کہ جب باطل پرتی کی بنیاد پر قرآن مجید نے فونی رشتے والے سکے بچا کی رشتہ داری کا مندوں تو بید وروران کا دی تو بید کی دوروران کا دی تو بید کی دوروران کا دورور کی کا ماموں جی کھی اور کھنا جا کہ کے کارش کی بنیاد پر نیس لایا تھا بلکہ اس کی غرض بیتی کہ اولا وام العنین کو سین سے الگ کر کے ایک طرف حسین کی افراد کی بنیاد پر نیس لایا تھا بلکہ اس کی غرض بیتی کہ اولا وام العنین کو حسین کی چھوٹی تی فوجی کی مرکزیت بلکہ تو سرب لگائی جائے اور دوروری طرف ابوالفطل کو جو اگر کر شین کی چھوٹی تی فوجی کی مرکزیت بلکہ تو سرب لگائی جائے اور دوروری طرف ابوالفطل کو جو اگر کر صین کی چھوٹی تی فوجی کی مرکزیت بلکہ تو سرب لگائی جائے اور دوروری طرف ابوالفطل کو جو اگر کر حسین کی چھوٹی تی فوجی کی مرکزیت بلکہ اس کر میں کا مرکزیت بلکہ

ابه ناسخ التواريخ جلد ٢١٠ ١٠

حسین اور خاندانِ حسین کی سب سے بوی ڈھارس کوختم کردیا جائے۔ بظاہر حسین کو کرورکرنے کی ہیدود تدبیریش شمرامان نامہ کی صورت میں لایا تھا اور حضرت ابوالفضل نے بیفر ماکر کہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں جمرکی دونوں تدبیروں کونا کا میاب کردیا۔

عبدالرزاق مقرم تحریر فرات بین که جب ابوافعطل شمرے کلام کرکے بلئے تو زبیر قین نے ان کے بہا کہ یس نے ایک است کے بات کی ہے جو تہیں تا تا چاہتا ہوں ابوالفعل نے کہا تلاؤ در بہر قین نے علی وقتیل کا معشورہ ام المہین کا اتخاب اور شادی کی غرض بیان کرنے کے بعد کہا کہ ﴿ قد اقد خدرك ابوك امثل هذا البوم ﴾ تمہارے والد نے تمہاری تمنا ایسے بی دن کیلے گی آئی ﴿ فلا تقصر عن نصرة الحیك و حمیة المعود الله و تم اپنے بھائی کی مدواور بہنوں کی لھرت میں کوئی کی شکرتا ﴿ فقال العباس أتشجعنی یا زهید فی مثل هذا البوم ﴾ اے زبیرتم آئ بیسے دن کیلے میرے بہادری کو میر کررہ ہو؟ ﴿ والله لا دیسة المباد المباد المباد کی تمرین بیادری کو مقرم نے اس مقام لاریست کی انسان استقاد تا کی استراد المباد و المباد کی اس مقام کے ملک کے میر کے ممالہ کی معاملہ کے ممالہ کا محالہ کے اس مقام کے ممالہ کی معاملہ کے ممالہ کی معاملہ کے ممالہ کے ممالہ کے ممالہ کے ممالہ کی ممالہ کی ممالہ کے ممالہ کے ممالہ کی معاملہ کے ممالہ کی معاملہ کی معاملہ کے ممالہ کے ممالہ کے ممالہ کی مقام کے ممالہ کی معاملہ کے معالم کے ممالہ کی معاملہ کو مقام کے ممالہ کے ممالہ کی معاملہ کے ممالہ کی مقام کے ممالہ کی معاملہ کی معاملہ کا معاملہ کی معاملہ کی مقام کے ممالہ کی معاملہ کو معاملہ کو معاملہ کی معاملہ کو مقام کے مالہ کے معاملہ کی معاملہ کو مقد کو مقد کو مقدل کے معاملہ کو معاملہ کو مقد کی معاملہ کے معاملہ کی معاملہ کی مقد کا مقد کو مقد کو مقد کو مقد کے مقد کو مقد کی مقد کو مقد کی مقد کو مقد کو مقد کو مقد کو مقد کی مقد کو مقد کر مقد کو مقد کو مقد کر مقد کو مقد کو مقد کر مقد کو مقد کر مقد کو مقد کر مقد

مقل لگارون کا بیان ہے کہ نماز عصر کے بعدا بن سعد نے افوائ سے کہا ﴿ یا خیل الله اد کبی وابسسری ﴾ الے الله اور کبی وابسسری ﴾ الے الله اور ہو ہو ہوں کی اوار میں اسلام سین الله اور ہو ہوں کی آواز وقت امام سین النین آلواں ہو ہوں کی آواز قریب آئی تو جنب فوجوں کی آواز قریب آئی تو جناب دین گھرائی ہوئی امام کی ضدمت میں آئیں اور کہا کہ ﴿ یَا اَلْحَی اَما تسمع الاصوات قد اقتربت ﴾ بھرا آپ بیشور فوع آئیں من رہے ہیں جو قریب آتا جا دہا ہے؟ امام نے اپنا اور کہا کہ ﴿ الله صلی الله علیه وآله وسلم فی المنام فقال لی انك تدوج الینا ﴾ شان نے بھی روان الله علیه وآله وسلم فی المنام فقال لی انك تدوج الینا ﴾ شی نے بھی روان الله علیه وآله وسلم فی المنام فقال لی انك تدوج الینا ﴾

ا مقتل مقرم ص ۹ ۴۰

۲\_ اسرارالشهادة ص۲۷۲

جناب نعنب به جمعه برداشت ندكسين اوراتئ بقرار بوئين كداپنا مند پيپ ليا ـ اورفريا دكر نيكس اس پر امام حسين هيئين خوايا كه ﴿ ليس لك الويل بيا اختى اسكنى دحمكِ الدحمن ﴾ بهن مبركرو اورچي بوجاؤالله تهين اين دهول كرمائي مين ركھ \_

اصحاب حسين كي نصيحت

﴿ فقال حبیب بن مظاهر لزهید بن قین کلم القوم ان شفت وان شفت وان شفت کلمتهم ﴾ حبیب بن مظاهر نز بیر قین کلم القوم ان شفت وان شفت کلمتهم ﴾ حبیب بن مظاهر نز بیر قین سے کہا کہ اگر چا بہوتو ان الوگوں سے کہا کہ الله بات کروں - زبیر نے کہا کہ آن ان لوگوں سے کہا کہ الله کننو دیک و مبرزین اوگ بین جوکل اس کی بازگاہ شن اس حالت شی بیشی بول کے انبوں نے این نوی کہ و زریت اور عمر ت کو آل کہا ہوگا اور اس علاقہ کے ان لوگوں کو آل کہا ہوگا جو بہترین عابد وزاہد ہیں جواب میں عزر دری بن قس نے حبیب سے کہا کہ حتی چا جواب میں اور و اس پر زبیر نے کہا کہ اللہ نے اور اس پر زبیر نے کہا کہ اللہ نے آئیس پاک اور

ا۔ ارشادمفیدج۲ص۸۹۰۰۹۰ تاریخ طبری ج۴ص۳۱۵

پا کیزہ فض قرار دیا ہے۔اے عزرہ انتدکا خوف کرو۔ میں تہمیں انڈکا واسط دے کرتھیں کرتا ہوں کہ ان پا کیزہ نفوں سے تی میں مراہوں کے مدد گا رہ ہنو۔ اس نے جواب میں کہا کہ اے زہیر ہمارے خیال میں تو تم اہل میں تو تم اور میں میں نے میں ان کا شیعہ ہوں اور کی تاریخ کے دند میں نے ان کو خوا محصاتھا، ندان کے پاس قاصد بھیجے تھے اور نہ میں نے ان سے مدد کا کوئی وعدہ کیا تھا۔ مرد کی تعدہ کوئی تو میں نے این سے مدد کا کوئی وعدہ کیا تھا۔ سر تر ہتا وارت بھی میڈ بھی معلوم ہے کہ دشمن ان کے ساتھ کیا سلوک کرے کو میں شام ور تر بھی اور کران کی مدد کروں گا۔ اور اپنی جان کوان کی جان پر فدا کر دوں گا جب کرتم لوگ اور نی کے ان کوئی ان کی جان پر فدا کر دوں گا جب کرتم لوگ اور خواں کی جان کوئی ان کی جان پر فدا

حسين كاجواب اورمهلت

ا۔ نفس المجموم ص ۱۳۱۱ تاریخ طبری ج مہص ۱۳۱۲ ۲- نفس المجموم ص ۱۳۱۱ تاریخ طبری ج مهص ۱۳۱۹

چین وروم بودند \_ ومہلت خواستند \_ ماایشان را مہلت می دادیم آخر ندابل بیت پیغیرشا پنداز خالق بترسید
واز طالَن شرم کنید (۱) عمر سعد نے اپنے لنگر کے سرداروں ہے مشورہ کیا شہر مضکل میں میں اور
دائن نیا دے غصرے ڈرتے ہیں اوراس پرعمر سعد نے کہا کہ مہلت ٹہیں ہے اورشمر نے بلندآ واز ہے کہا کہ اب
تم لوگول کو امان ٹہیں ہے اس پلشکر میں جوش وخروش کی کیفیت پیدا ہوئی ۔ عمر ویں جاج اور ابوسفیان کندی نے
الن کوگول سے بچھ کرکھا کہ بیتم لوگول کی بجیب بے شری اور برعہدی ہے بیتم کیسے مسلمان ہو۔ بیلوگ اگر چین
اور دوم کے ہوتے اور ہم ہے مہلت مانٹے تو ہم آئیس مہلت وے دیتے ۔ بیتر تمہارے رسول کے اہل بیت
ہیں اللہ سے ڈرواور اس کے بندوں سے شرم کرو۔
ہیں اللہ سے ڈرواور اس کے بندوں سے شرم کرو۔

طبری کے مطابق حضرت ابوافقشل نے امام حسین الشیخة کے پاس سے واپس آنے کے بعد بیکہا کہ امام حسین الشیخة کے پاس سے واپس آنے کے بعد بیکہا کہ امام حسین الشیخة کی باس سے واپس آنے کے بعد بیکہا کہ امام حسین الشیخة ایک شبک کے مراب کے کہ بیا ایسا امر سے کہا کہ اس بران کے اور تبہارے درمیان بات نہیں ہوئی ہے۔ انشاء اللہ جب ہم سم کو لیس کے کاموں کو کمل کر لیس بول کے بیان میں اپنے کاموں کو کمل کر لیس اور کردیں گے۔ داوی کاخیال بے کہ اس مہلت کا سبب بیتھا کہ حسین اپنے کاموں کو کمل کر لیس افران وعیال سے وصیت بھی کر لیس عرصد نے شمر سے لوچھا کہ تبہاری رائے کیا ہے اس نے کہا کہتم امیر لشکر نہ ہوتا کہرات نے اور لوگوں سے لیس کے بھا تو عمر و بن تجاری بن سمر زبیدی نے کہا کہ بیان اللہ اگر بیلوگ دیلم کے غلام ہوتے اور پھرتم سے بید خواہش کو پورا کرنا چاہئے تھا۔ قیس ابن اللہ حد نے ایک تا میدی کہ انہیں مہلت ملئی جا ہم جہیں ابن اللہ حد نے ایک قاصد کے ذریعہ کہلوایا کہ ہم نے خواہش کو گور کر ایس کے خواہش کو گور کر اس کے گور محمد نے ایک قاصد کے ذریعہ کہلوایا کہ ہم نے خواہش کو گور کر ایس کے جا کیں گور کر ایس کے جا کیں گور اگر ان گار کیا تو ہم خمہیں ابن زیاد کے پاس لے جا کیں گور اگر انگار کیا تو ہم خمہیں بین زیاد کے پاس لے جا کیں گور ڈیس گے۔ اور اگر انگار کیا تو ہم خمہیں بیس نیس چھوٹریں گے۔ نہیں چھوٹریں گے۔ نہیں چھوٹریں گے۔ نہیں چھوٹریں گے۔ نہیں جس نیس چھوٹریں گے۔ نہیں جمہوٹریں گورڈیں

ا بہن کثیر کے مطابق حصرت عباس نے مبلی گفتگو میں بیٹر مایا کداس وقت تم والیں جلنے جاد آج رات ہم اس معاملہ پر فورکریں کے بھر دوسری بار امام حسین ﷺ نے آئیس بھر بھیجا کہ واپس جاد اور انہیں کھو

ا- رياض الشهادة ج ٢٥ ١٠١

۲۔ تاریخ طیری جسم سے ۳۱۸\_۳۱۸

کہ خیموں سے دوررہو۔ آئ رات ہم نوافل پڑھیں گے،خدا سے دعائے مغفرت مانگیں گے اوراس سے فریاد کریں گے۔خدا گواہ ہے کہ میں اس کی عبادت کرنے اور اس کی کتاب پڑھنے اور اس سے مغفرت کی دعا مانگئے کا مشاق ہوں۔(1)

## شپ عاشور

<sup>۔</sup> يور بتول ص ۹۸

ا ۔ تاریخ طبری ج سمس ۱۲۷ (دوروایات ایوخف ) ، تاریخ کاش بن اثیرج سمس ۲۰ ، ارشاد مفیدرج سمس ۹۱ ، الفقوح ج۵ ص ۹۵ ، مقتل خوارزش جامس ۲۳۷ سس (متن خطبه ش فرق واضافیه کے ساتھ)

شکر گزاروں میں قرار دے۔ امابعد جھے اپنے اصحاب سے زیادہ باوفا اور بہتر اصحاب نہیں معلوم اور نہ جھے اپنے فائدان سے زیادہ بادہ نیک اور صدر تھے اپنے فائدان سے زیادہ بادہ نیک اور صدر تم کرنے والا خائدان معلوم ہے۔ اللہ تم سب کو میری طرف سے جزا اس فرمائے۔ میں مجھتا ہوں کہ کم سب چلے جاؤ۔ میں نے جھیں اجازت میں اس کے میری جگہ ہوگی۔ میں نے جہیں اجاز دیتا ہوں کہ تم سب سے جاؤ۔ میں نے جھیں آن اور کیا تم بر میری کوئی ذمدادی نہیں ہے۔ بیرات تم ہارا پردہ ہے بس اس کو موادی بنالواور تم میں سے ہم شخص میرے خائدان کے ایک شخص کا ہاتھ تھا م لے اور چرتم اپنے علاقوں اور شہروں میں چیل جاؤ میہاں تک کہ اللہ جہیں ہوئیش فرا بھم کرے۔ بیرڈس میری جان کے دشمن ہیں جب جھیے پالیں گے تو دوسروں کی تکوئیس کریں گے۔

سب سے پہلے حضرت ابوالفضل نے کہا اور اس کے بعد امام حین ایسی کے ویگر بھائیوں اور بیٹوں اور جیٹوں اور جیٹوں اور جیٹوں اور جیٹوں اور جیٹوں اور جیٹران کے دیگر بھائیوں اور جیٹوں نہ نبقی بعد اے 8 لا او افا الله ذلك ابدا ﴾ لیمن ہم ایسا كیوں كریں؟ كیاس لئے كہا پ كے بعد زندہ وہ ہیں۔ خدا ہمیں وہ دن ندو کھا ہے كہ ہم آپ کے بعد زندہ وہ ہیں۔ پھرامام حین اللیمان ندو دن ندو کھا کے كہم آپ کے بعد زندہ وہ ہیں۔ پھرامام حین اللیمان کو اور کہا کہ کو تا طب كوا اور فرمان محقل کو تا طب كوا اور فرمان محقل کے کہم آپ کے سید کم من القتل بمسلم انھیں اقتد اذخت لکم ﴾ تمہارے لئے سلم کا تل میں موسی کی کہ سان ای کہ بین اور کہ میں کہ کہم نے اپنے سروار اور ہزرگ کو اپنے عمزادوں کو استد اگر ہم ایسا کریں تو لوگ ہمیں كیا کہیں گے کہم نے اپنے سروار اور ہزرگ کو اپنے عمزادوں کو مسیبت کے دور آپ ہمان مال اور اپنے عمزیز دل کو آپ کی راہ میں قربان کریں گے اور آپ کے ساتھ ل کر جنگ کریں گے بلکہ ہما اپنی جان مال اور اپنے عزیز دل کو آپ کی راہ میں قربان کریں گے اور آپ کے ساتھ ل کر جنگ کریں گے بعد ہمارے کئی برخ کے کریں گے اور آپ جہاں جا کیا تھا تھا کہ کہ کہم آپ کے ساتھ ل کر جنگ کریں گے اور آپ جہاں جا کی در کی برخ ہے۔ (ا)

اس کے بعد سلم بن موجدا ٹھ کھڑ ہوئے اور عرض کی کہ ہم آپ کوچھوڑ کر چلے جانے کا کیا عذر التہ کی بارگاہ ٹی ٹیٹ کر آپ ۔ خدا کی تھ بیس اپنا ٹیزہ ان کے سینوں ٹی بیوست کروں گا اور جب تک آلوار کا دستہ میر باتھ ہیں ہے جگ کروں گا اور اگر ان سے جنگ کرنے کیلئے میر باس اسلی نہیں ا۔ لہوف سرجمی اا، تاریخ کا کی بن افیرج میں ۲۸ ہاریخ طبری جسم ۱۸۸۸ مشلی خوارزی جامع ۲۵ (مخترفرق کے ساتھ )۔ بوگاتو میں پھروں سے ان پرسگ باری کروں گا(۱) سعید بن عبراندنی نے کہا ﴿ وَاللّٰه لان خلّیك حتی يعلم الله عليه وآله فيك ﴾ خرا کوتم بم آپ کوتن بنیں چیوزیں گے بہاں تک کدائنہ جان ہے گا کہ بم نے رسول کی غیر موجود گی میں آپ نے بارے پس رسول کی غیر موجود گی میں آپ نے بارے پس رسول کی غیر موجود گی میں آپ نے بارے پس رسول کی غیر موجود گی میں آپ کے بارے احدیا شم اختری یفعل ذلک بی سبعین مرة مافار قتك حتی الغی حمامی دونك ﴾ خدا ثاب احدیا شم افذری یفعل ذلک بی سبعین مرة مافار قتك حتی الغی حمامی دونك ﴾ خدا ثاب ہے کہ اگر بھے معلوم بوتا کہ میں آل کیا جاؤں گا پھر زندہ کیا جاؤں گا پھر تن جالا دیا جاؤں گا پھر وزیر وزیر کی بھی جلا کر میری را کھکو بوا شی اگر اور جائی ہوائی گا جائی ہوائی گا ہو ان میا ھی قتلة واحدة شم ھی الکو امة تک کہ آپ پر جان ثار کردیا ۔ (ویکیف لا افعل ذلک واندا ھی قتلة واحدة شم ھی الکو امة المتی لا اند قضاء لها ابدا ﴾ اب ش آپ کا ما تھ کیے چھوڑوں جب کہ بھے معلوم ہے کئی قوا یک ای مرجب ویک میں تک کے ایک کیا ہے کہ دیا گا ہے کہ معلوم ہے کئی قوا یک ان مرجب ویک کے معلوم ہے کئی قوا یک ان مرجب ویک سے کھر میا یک ایک رائے کی معلوم ہے کئی قوا یک ان مرجب والگ

اس کے بعد زہر تھیں اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہاواللّہ لوددت انسی قتلت ثم نشسرت شم قتلت حتی اقتل ھکذا الف مرّۃ وان اللّه تعالیٰ یدفع بذلك القتل عن نفسك وعن انسفس ھولآء الفتیان من اھل بیتك رضا کی شم س چاہا ہوں كريں تن كیاجاؤں گرزندہ كیا جاؤں اور جراد بارایائی ہوتا كہ خدا مير ن درييہ آپ كواور آپ كائل بيت كولّ ہوئے سے بچائے دزہرے بعد دوسرے ساتھوں نے بھی ایے ہی گلات کے اور امام حمین جرائے خبر کی دعا دے جہائے دریا ہے ہی کہ ایے ہی گلات کے اور امام حمین جرائے خبر کی دعا دے دریا ہے خبر کی طف کے درا)

محمد بن بشير حضرمي

می میں تذکرایا گیا ہے انہوں نے کہا کہ میں اس کی جان اورا پی جان کا عوض غداسے چاہتا ہوں اور میں دوستے نہیں رکھتا کہ وہ وقع مقید

ا۔ کلام کاپیرحصل ہوف میں معید بن عبداللہ حقٰ کی طرف منسوب ہے۔

۲- ارشادمفیدج۲ص۹۲، لبوف مترجم ۱۱۰/۱۰۹

ہواور میں زندہ رہوں۔ جب بدکام اُس مر دِخُق انجام سام اِنام نے ساتو فر مایا کہ ﴿ وحمك الله انت فی حلّ من بدیعتی فاعمل فی فكاك ابدئك ﴾ خدائم پر صت نازل كر سے ميں آم اين بعت ت آزاد كرتا ہوں تم اپنے فرز دركوقيد سے تجھڑاؤ۔ انہوں نے كہا كہ جانوران و در ندگان جھے كھا جا كيں جو ميں آپ سے عليحہ ہوں۔ حضرت نے فر مايا تم اپنے بيشے كو يہ چندلباس كر دِيمانی كے در او تاكداس كی قیت سے كوشش وسى كر كے اور بھائی كے عوش ميں دے كراس كور بائی كرائے۔ پس حضرت نے ان كو پانچ كر در يا تی عطا فرما كيس كردن كی قیت بڑارد بنا تھى۔ (1)

#### رويب جنّت

تفب الدین راوندی نے روایت کی ہے کہ امام زین العابدین ﷺ فرماتے ہیں کہ شب عاشور میرے والد نے اپنے اصحاب ہے ہا کہ ﴿ هذا الليل فات خدوہ جنة فان القوم انعا يروننی ولو قتلونی لم يلتفتوا اليكم وانتم فی حل وسعة ﴾ رات كاوقت ہے تم لوگ كل جاؤ وشن من من من من من من من است كاوقت ہے تم لوگ كل جاؤ وشن من من من من من من من المحاف من من من المحاف ہے الكار كرديا ہوا كار كرديا ہوا كار كرديا ہوا كار كرديا وارتم من سے ايك جی زندہ نیس سے كاتو الكار كرديا وارتم من سے ايك جی زندہ نیس سے كاتو الكار كرديا وارتم من سے ايك جی زندہ نیس سے كاتو المحدولة الذي شرفنا بالقتل معك ﴾ اس الله كاشكر ہے جس نے آپ انہوں نے جواب من كاش الذي شرفنا بالقتل معك ﴾ اس الله كاشكر ہے جس نے آپ مرائی ہوں من ہوں الله والنظروا ﴾ اپنے كم رائی كارور يكور المورد كي اور امام فرماتے سے المام نورا كي اور امام فرماتے سے المال تھاں كھاں ہوں كار الله كار جنت ميں اپنی منزل اور مقام كود كينا شروع كي اور امام فرماتے سے المال تھاں كھاں ہوں كار

ا۔ لہون متر جم ۱۱۳ درم فرروف تر جمر لہوف میں ۱۳۷ ، ابوالفرج اصفہ نی نے اس واقعہ کورو نوٹ شورسے متعلق کیا ہے (مقاتل انظامیتین ص ۵۸ )۔ جب کد سیدائن طاؤس کی اس روایت میں اشارہ ہے کہ یہ واقعہ شپ عاشور کا ہے۔ کثیر ما خذیمی اس واقعہ کوشب عاشور کی کافر اردیتے ہیں۔

۲\_ نفس المبموم ص ۱۲۳، بحار الانوارج ۲۹۸ ص ۲۹۸ بحوالته راوندي

### جناب قاسم كاسوال

شخ عباس فی نے اس روایت سے قبل بحرانی کی مدید المعابز سے جوروایت نقل کی مدید المعابز سے جوروایت نقل کی عدید المعابز سے جوروایت نقل کے عاشور اپنے اکبی خاندان اور اپنے ساتھوں کو ترخ کیا اور ان سے بطے جانے کو کہا۔ سب نے انکار کیا۔ پوری عاشور اپنے اکبی خاندان اور اپنے ساتھوں کو ترخ کیا اور ان سے بطے جانے کو کہا۔ سب نے انکار کیا۔ پوری ہونے والوں میں میں بھی ہوں والم حین المقابق نے ول مول کی کساتھ پو چھا چیا جب المندی کیف المعوت عندان ؟ کی میران المعسل کی بھیاوہ شہد سے عندان ؟ کی میران عموت کو کیا بھی ہو؟ قاسم نے جواب دیا خیا عم احلی من العسل کی بھیاوہ شہد سے زیادہ شریر ہیں ہے۔ اس پرامام نے فرمایا خوای والمللہ خدال عمل الدجال معلی من العسل کی بھیاوہ شہد سے معمی بعد ان تبلو ببلاء عظیم وابنی عبدالله کی ہاں وائند تبرارایج آئی پر قربان۔ جولوگ بھر ساتھ شہد سے ناسم نے بو تھا خیا میں میں تر بھی تا میں میں تھی ہو عموالد ضیع کی عبداللہ و ھوالد ضیع کی عبداللہ و تعمل میں امام حیس نے جناب علی اضراح میں ان فرمان میں ان جان علی ان فران رابلح میں کا وائن میں الم حیس نے جناب علی اصفری شہدوت کا واقعہ بیان فرمان میان میں کے اس کے جواب میں امام حیس نے جناب علی اصفری شہدوت کا واقعہ بیان فرمان میں الم حیس نے بیس کررون شروع کیا پھر سب روسے اور اہلح میں گریدوز اربلح میں گریدوز اربلح میں کی خوار میں کی میں گریدوز اربلح میں گریدوز اربلح میں گریدوز اربلح میں کرمون شروع کیا پھر سب روسے اور اہلح میں گریدوز اربل

صاحب نائ نے نے اس روایت کے آخریس پر تحریر کیا ہے کہ امام زین العابدین الفی فرباتے ہیں کہ امام سندن الفی فی شہر اللہ و کا احتری کا واقعہ بیان کرے روئے تو ہم سب رونے گے اور اہلح م کے خیموں سے شور گریدو کا بلند ہوا ﴿ ویسٹلله زهید بن القین و حبیب بن مظاهد من علی فیقولون سیدنا فسیدنا علی میشیدون التی مائی کون من حاله ؟ فیقول مستعبرا ما کان الله لیقطع نسلی من الدنیا فکیف یصلون و هو ابو شمانیة اقله ﴾ اس وقت زہر قین اور صبیب بن مظاہر نسلی من الدنیا فکیف یصلون و هو ابو شمانیة اقله ﴾ اس وقت زہر قین اور صبیب بن مظاہر نے موال کیا کہ کا کہ کیا گھوں میں آنو

ا۔ نفس المہموم ص ۱۲۳

آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ القد دنیا ہے میری نسل کوختم نہیں ہونے دے گا تو اُس (زین العابدین) تک ان کی رسائی نہیں ہوگی؟ و و آٹھ اماموں کا پاپ ہے۔ (1)

The state of the s

ساتھ جھوڑ نا

جنب سکیندارشاد فرماتی ہیں کہ عاشور کی شب جائدنی رات تھی اور میں خیمہ میں بیٹھی ہوئی تھی کہ خیمہ کے عقب ہے کسی کے رونے کی آ وا زمیر ہے کا نوں میں آئی ۔اس آ واز ہے جھھ برا تنااثر ہوا کہ میری آنکھوں ہے آنسوجاری ہو گئے کیکن میں نے اپنی آواز کو بلندنہ ہونے دیااور آنسوصاف کر لئے کہ اہلح م کومیر بے رونے کی خبر نہ ہو۔ میں اس عالم میں باہر آئی اوراس آ واز گریہ کی طرف چلی۔ میں نے دیکھا كه ﴿ وإذا بابي جالس ومن حوله صحبة وهو يبكى ﴾ مير عبابااصحاب كجم مثين تشریف فرما ہیں اور بہرونے کی آ وازانہیں کی ہے۔ میں نے سنا کہ میرے بامااسنے اصحاب سے بہفرمارے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ اس سفر میں تم میر ہے ساتھ کیوں آئے ہو پتمہیں سفلم تھا کہ میں اُن لوگوں کی طرف جار ہا ہوں جنہوں نے دل اور زبان سے میری بیت کرلی ہے اور انہوں نے اینا امیر بنانے کے لئے مجھے دعوت دی ہے لیکن جلد ہی تمہاری معلومات میں تبدیلی آ گئی اورتم نے دیکھا کہاں قوم کی دوئتی دشمنی میں یدل گئی اور شیطان نے ان کاول چیر کراس میں اپنی جگہ بنالی اور ان برغالب آگیا کہ مکاری اور دھوکہ کے علاوہ اس میں کچھ نہ تھا۔اس نے ماضی کے عہدو بیان محوکر دیئے اور خدا کی ما دبھلا دی۔ا بے دوستوا حان لوکہ یہ مکار اورغدارلوگ مجھے تن کرنے کےعلاوہ کچھنیں جانتے اور جومیری مدد کرے گا اسے بھی تل کردیں گے۔اور مجھے ۔ قتل کرنے کے بعد بدمیر سےاہل بیت کواسیر بنا کیں گے۔ مجھےاندیشہ ہے کہ تہمہیں یہ باتیں نہ معلوم ہوں اور ا گرمعلوم ہیں تو ممکن ہے کہ شرم و حیاتہ ہیں جانے سے روک رہی ہو۔ مکر وفریب ہم اہل بیت کے نز دیک حرام ے البذا میں منہیں باخبر کر رہا ہوں کہ دخمن تمہارے خون کا بیاسا ہے ہے میں ہے جو محض ہماری تصرت منہ کرنا حابتا ہووہ اپنی راہ پر جانا جائے اس لئے کہ رات کا وقت ہے اورا ندھیرا تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان حائل ہے۔ابھی موقع ہے اور وقت گیانہیں ہے۔اورتم میں ہے جوبھی ہماری نصرت کرے گا اور ہم

ا۔ ناتخ اعواریخ (حسینی) ج۲س ۲۲۰

ے آنوں کودورکرے گاوہ کل جنت میں ہر ہے س تھ ہوگا اور ضدا کے فضب سے محفوظ رہے گا۔ میر ہ جد رسوالتہ گائی نے ارشاد فر مایا ہے کہ خوالدی السحسیدن یہ قتل بطف کر بلا غریبا و حیدا عطشانا فمن نصرہ فقد نصرنی و نصر ولدہ القائم ومن نصرنا بلسانه فهو فی حذبنا یہوم القیمة کی میرا بیا حسن کیدو تجاور پاساسرز میں کر با پر شہید ہوگا جواس کی مدرکے گا اس نے میرک مدرک اور جوائی زبان سے ہاری مددکرے گا وہ حشر میں ہارے ساتھ مدرک اور جوائی زبان سے ہاری مددکرے گا وہ حشر میں ہارے ساتھ الشانا جائے گا۔

جناب سکیندارشا وفر ماتی ہیں کہ میرے بابا کی بات ابھی کمل نہ ہو وک تھی کہ لوگ دی وی اور بیس میں کی تقداد میں انھر کہ ہونے گئے۔ بیس نے کی تقداد میں انھر کہ ہوئے ہوئے ہیں نے اس وقت اپنے بابا کے چہرے پر نظر کی تو ویکھا کہ آپ سر کو جھکائے ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کو جانے میں شرمندگی نہ ہو۔ جب میں نے اپنے بابا کی غربت اور تہائی دیکھی تو فرط گریہ سے بے تاب ہوگئی اور میں نے بارگاہ البی میں دعا کی کہ حوالے ہم انھم خذلونا فاخذلھم کی بارالہاان لوگوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے تو انہیں چھوڑ دیا ہے تو ان کی دعاؤں کو تیون نے فرار نہ دے۔ ان پر فقر کو مسلم کردے ان کی دعاؤں کو تھوئی سے انہیں خروم کردے۔

جناب سکیند فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں اپنے خیمہ میں والی آگی کین تھے کی طور چین ٹیس تھا۔
میں رورای تھی کہ میری پھوچھی جناب ام کلؤم نے بھے روتے ہوئے دیکھا۔ وہ جلدی سے میرے قریب
آئیں اور پوچھا کہ بٹی کیا ہوگیا ہے تم کیوں رورای ہو گھوچھی کے پوچھنے ہے جھی پراور بھی گر بی طاری ہوا اور
میں اور پوچھا کہ بٹی کیا ہوگیا ہے تم کیوں رورای ہو گھوچھی کے پوچھنے سے جھی پراور بھی گر بی طاری ہوا اور
میں نے آئیس پوری تفصیل جلا دی اس پر میری پھوچھی کا حال غیر ہوگیا اور انہوں نے صدائے فریاد بلند کی
میں نے آئیس پوری تفصیل جلا دی اس پر میری پھوچھی کا حال غیر ہوگیا اور انہوں نے صدائے فریاد بلند کی
میں نے آئیس میں ان کے دور بھی تھیں اور آئی بلند ہو تین آؤ آمام آئی صورت بیں اٹھی کر آئے کہ آپ
کے لباس کا دامن نہیں پر بھی تھی ہو اپنا کا دامن تھا م کر کہنے گئیس پو بدا لھی دورے جدنیا رسول
ہے میری پھوچھی آگے ہوسی اور بابا کا دامن تھا م کر کہنے گئیس پو بدا لھی دورے جدنیا رسول
اللہ کی جھی آئے بیس میں تا کے دوخہ تک واپس کہ بیوری وی اور تیس اس غو اندود سے نجات دلا و ہیں۔ آپ نے

فرمایا اے بہن یہ کورمکن ہے ﴿لیس لی الیٰ ذلك من سبیل ﴾ اب تریداست بی نہیں ہے۔ پوریسی فرمایا اے بہن یہ کوریسی ہے۔ پوریسی نے کہ کہ کہ شدیدان لوگوں کا یقلم وجوراس سب بو کریں آپ کو پہانے تابیل ہیں۔ ﴿فدا کم رہم مصل جست که والداورا ہے بھائی کا تذکرہ کریں۔ میر سابانے جواب دیا ﴿ذکر تھم فلم یذکروا ووعظتهم فلم یتعظوا ولم یسمعوا کلامی ولم میرا عوا ذمامی فعالهم غیر قتلی سبیل ﴾ یمن نے آئیس پیرسب پھیتایا یکن وہ سننے کوتیا رئیس ہیں اور میر تی کی بالی ہی میں نے آئیس پیرسب پھیتا یک اور مین میں اور میر می اور مین فیال دیکھوگی۔ بہن ہی بات بھی نازمول خدادر باباعلی مرتشی نے بتالی ہواریہ ہوکر رہ فیال کی بادر یہ وکر رہ کی گرفت کر اور استان میں میری اور مشکلات میں تی ویرواشت کی وصیت کرتا ہوں۔ (۱) میں کہ کورکو کو الدر اللہ اللہ میں میری اور مشکلات میں تی ویرواشت کی وصیت کرتا ہوں۔ (۱)

روايتِ امام زين العابدين

امام زین الحابدین الخلیج خرائے ہیں کہ میں شب عاشور میں ایک گوشہ میں بیشا ہوا تھا اور میری پھوچھی جناب زینب میری تیار داری فر مارای تھیں۔ائے میں میرے والد اٹھے اور اپنے خیمہ میں چلے گئے۔ابوذ رغفاری کا فلام جوین کٹوار کو درست کر رہا تھا اور میرے بابا پیا ٹھار پڑھارے تھے۔

يــادهـراف لك مـن خــليــل

كم لك بالاشراق والاصيل والد هر لا يقنع بالبديل

من صاحب وطالب قتيل انما الامر الى الجليل

ان کا مطلب بچھ گیا۔ بچھ گرید گو گر بروائین بیں نے ضبط کیا اور جان گیا کہ با نازل ہوچگی ہے۔ کین میری کی پھوٹی ہے۔ نیس میری کی دین ہے۔ نیس اور اس طرح میرے بابا کی طرف چلیں کہ ان کا لباس زیبن پر خط وے رہا تھا۔ انہوں نے بیرے بابا کے پاس آنے کے بعد کہا کی طرف چلیں کہ ان کا لباس زیبن پر خط وے رہا تھا۔ انہوں نے بیرے بابا کے پاس آنے کے بعد کہا الحسن کی کاش بیجھ موت آ جاتی۔ آئی میرے باب علی واخی الحسن کی کاش بیجھ موت آ جاتی۔ آئی بری ان فاطم میرے باب علی اور میرے بھائی صن اس ونیا سعومارے ہیں۔ (ا)۔ جو المقال المباقعی کی اے گزرے ہوؤں کے جانشین اور سعومارے ہیں گران کی باوگل میں کر بیاری بہن کین لئس میر مارامی و بیران کی باوگل میں کر امام صین کی نے آئیس خورے دیکھا ارکہا کہ بیاری بہن کین گئس میم ارامیم و میر نہ لے جائے۔ گرآ ہی گرآ کھول میں آ نسوآ گے اور آ پ نے فرمایا ہوا ہو کہا آپ ہور ہا ہا اور ہو کہا واقع میں اس کو میران کی والے ہو کیا آپ آگر قطا (پرندہ) کو اس کے حال پر چھوڑ و سیخ تو وہ چس سوتا۔ اس پر جنب نیت نے فرمایا واقع موسیت ہے۔ پھر اگر قطا (پرندہ) کو اس کے حال پر چھوڑ و سیخ تو وہ جس سوتا۔ اللہ و اعلمی ان اہل الارض بعوتون آپ ہور ہا ہا بھا یا المناق بقدرته و یبعث والمل السماء لا یبقون وان کل شیء ھالك الا وجه الله الذی خلق الخلق بقدرته و یبعث والے مسلم برسول الله اسوۃ فعزاها بھذا و نحوہ و قال لھا یا اختیه انی اقسمت علیك ولکل مسلم برسول الله اسوۃ فعزاها بھذا و نحوہ و قال لھا یا اختیه انی اقسمت علیك

ا۔ اس جمل کتری شمادام جعفر صادق کاریریان جرف آخر ہے ﴿ ان احسدا الدین کانوا اکرم الفلق علی الله عذو جل کانوا خدمسة فکان ذهابه کذهاب جمیعهم ﴾ (وقائی الایام خیابائی جرموم ١٣٥٠) اصحاب کساء جونگاه فدائش عزیز تریخ التی شے میائی شے نام حمین کا و نیاے جانا کو یاان سب کا جانا ہے۔

#### روايت جناب ِزينب

جناب زینب فرماتی ہیں کہ عاشور کی شب میں اپنے بھائی حین اوران کے ساتھیوں کا حال معلوم کرنے کے لئے میں اپنے خیمہ میں تنہا بیٹے حال معلوم کرنے کے لئے میں اپنے خیمہ میں تنہا بیٹے ہوئے اللہ سے مناجات اور تلاوت قرآن میں مشغول ہیں۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ کیا ایس رات میں میرے بھائی کو اکیلا چھوڑا جانا چاہے۔ میں ابھی اپنے بھائیوں اور عمرز اووں کے پاس جا کر انجیں سرزائش کروں میں حیات کے خیمہ کے پاس آئی تو میں نے جو شیلی اور بلند آوزیں سنیں۔ میں نے پھٹے ہیں۔ اور عماس اپنے کی طرف دیکھ ایسٹے ہیں۔ اور عماس اپنے کی طرف دیکھ ایسٹے ہیں۔ اور عماس اپنے ذائووں پر ایسے بیٹھے ہیں۔ اور عماس اپنے ایسا خطبہ ذائووں پر ایسے بیٹھے ہیں چیسے شیر شکار پر تملہ کے لئے بیٹھتا ہے۔ پھر عباس نے خطبہ دیا۔ میں نے ایسا خطبہ حسین کے علاوہ کی بعد انہوں نے کہا کہ اے حسین کے علاوہ کی بعد انہوں نے کہا کہ اے

ا رشاد منیدج می ۱۹۳۳ مباریخ طبری ج ۱۹۳۳ مباریخ کا انداز مین اثیری سوس ۱۹۳۳ پوزیتول سر ۱۹۳۰ منتاش الطالسین س ۱۵- اس دوایت میں بیبیش بورنی اور پانی چنز کے کا انداز و فیس به مقام دوایات می مختصر حذف واضا فد ب اس دوایت کوشتر تزید بلیوں کے ساتھ النقوع می ۱۸۵ دوشتل خواردی ج ۱۳ س ۱۳۹۸ پر کیا ساسکا ب ان دولوں پزرگوں نے اسے دوسری محرم کا واقعہ قرار دیا ہے۔ کین انہوں نے بیبیش ہونے اور پانی چیز کے کا انداز کروئیس فر مایا ہے۔ جب کد دوسری محرم کو بانی کا مسئل پس تھا۔

میرے بھائیوں، بھائیوں کے بیٹو اورائے مزادوا جب شتے ہوگی تو تمہارا کیا ارادہ ہے انہوں نے جاب دیا

کہ آپ کتھ پڑئل ہوگا ہم آپ کی نافر مائی نہیں کریں گے۔ اس پر عباس نے کہا کہ بدلوگ بینی اصحاب

حسین خریب الوطن لوگ ہیں اور بھاری ہوجو تو الک بی اُٹھا تا ہے لہٰذا جب شبح ہوگی تو سب سے پہلے تم لوگ

جنگ کے لئے جاؤ گے۔ ہمیں اصحاب سے پہلے موت کے لئے بڑھیا ہوگا تا کہ لوگ پر نہ کہیں کہ ان لوگوں نے

مسکل کے لئے جاؤ گے۔ ہمیں اصحاب سے پہلے موت کے لئے بڑھیا ہوگا تا کہ لوگ پر نہ کہیں کہ ان لوگوں نے

مسکل کے لئے جائے کہ میں اصحاب سے پہلے موت کے لئے بڑھیا ہوگی لئے تر ہے۔ یہ سُن کر بنی ہاہم آٹھ

میر سے ہوئی کا اردہ ہو اس کے عباس کے سامنے تواریں نکال لیں اور کہا کہ جو آپ کا ارادہ ہے اس پر ہم بھی

میر سے ہوئی کیاں ور فرحت نصیب ہوئی کیلی

میر سے بھی گوگر ہوا۔ میں اپنے بھائی حسین کو بیڈبر دینے کے لئے پٹی تو ہیں نے حبیب این مظاہر کے فیصے

مرید بھی گوگر ہوا۔ میں اپنے بھائی حسین کو بیڈبر دینے کے لئے پٹی تو ہیں نے حبیب این مظاہر کے فیصے

بھی ہوشی آ وزیں شیں۔

یس حبیب کے خیمے کی پشت پر گئ تو میں نے ویکھا کہ اصحاب حین بھی بنی ہا می کا طرح حبیب کے چاروں طرف صفتہ کے خیمے کی پشت پر گئی تو میں کہ اے دوستوا تم اوگ اس جگہ کیوں آتے ہو؟ اللہ تم پراپی رحمت نازل کرئے تم یہ بات بھے بھا کہ ان ان گول نے جواب دیا کہ ہم فاطمہ زہرا کے فریب الوطن بینے کی مدد کے لئے آتے ہیں۔ پر پوچھا کہ تم نے اپنی ہویوں کو کوں چھوڑ دیا ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا کہ ہوائی دجہ سے معبیب نے پوچھا کہ تم نے اپنی ہویوں کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا کہ ہوائی مارے ہوائی دجہ سے معبیب نے پوچھا کہ تم نے ہوائی میں کہ نے جہ بھی کہ اور جب تک دیم تو ہوائی وہ سب سے پہلے جنگ کے لئے تم جادگے ہم آپ کی بات کی نافرمانی خیس کریں گئی ہو جب تک درگے جیت وہ جوا عت بر قرار ہے ہم کی ہو گئی کو خون میں فاطال نہیں دیکھیں گئی اور جب تک درگے جیت وہ جوا تھا کو ل کو آگر دیا اور خود کی ہوگا۔

جناب زینب فرمانی بین کہ میں آن آوگوں کے جذب سے خوش ہوتی کیوں گریدگاہی مرتاب میں روتی جوتی پلی تو بھیاضیوں سے سامنا ہوگیا۔ میں نے اپنے آپ کو مطمئن کیا اوران کے سامنے مسکرانے گلی۔ انہوں نے کہا کہ بیاری بہن جب سے ہم مدید سے چلے ہیں میں نے تمہیں مسکراتے نہیں و یکھا آج کیا سب ہے؟ میں نے بنی ہاشم اورانساری پوری تفصیل بتلائی تو آنہوں نے کہا کہ بہن اس بات کو جان لو کہ پرلاگ عالم ذر

ہے میرے اصحاب ہیں اور میرے جدرسول اللہ ﷺ نے مجھے اُنبی کا وعدہ کہاتھا۔ کیاتم اُن کے ثبات قدم دیکھنا جاہتی ہو؟ میں نے کہ تو بھائی نے کہا کہ خیمے کے پیچھے چلی جاؤ۔ میں خیمے کے پیچھے چلی گئے۔ حسین نے آواز دی کہ میرے بھائی اور میرے بنوعم کھاں ہیں؟ بنی ہاشم کھڑے ہو گئے اور سب سے بیمبلے عباس لبیک کتے ہوئے آئے اور یو چھا کہ کیا تھم ہے؟ حسین نے کہا کہ بین تم لوگوں سے تجدید عبد حابتا ہوں۔اولادِ حسین ، اولا دِسن ، اولا دِعلی ، اولا دِعفر اور اولا عِقبل سب جمع ہو گئے ۔ تو بھائی نے اُنہیں بیٹھنے کا حکم دیااوروہ سب بیٹے گئے گھرآ واز دی کہ صبیب ابن مظاہر کہاں ہیں؟ زہیر کہاں ہیں؟ ہلال کہاں ہیں؟ میرےسب ساتھی کہاں ہیں؟ ووسب جلے اور اُن کے آ محے صبیب اہن مظاہر لیک یا اباعبد اللہ کہتے ہوئے آئے۔ جب سب تلواریں لئے ہوئے آگئے تو آپ نے اُنہیں بیٹینے کا حکم دیا جب سب بیٹھ گئے تو آپ نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارثا وفر ما يا اور فرمايا كم ﴿ يما اصحابي اعلمو أن هولاء القوم ليس لهم قصد سوى قتلى و قتل من هو معى وإنا أخاف عليكم من القتل فانتم في حلّ من بيعتى ومن أحب منكم الانصراف فلينصرف في سواد هذالليل ، مير عماتهوا اس بات كوجان لوكه شكروال صرف جھےاور جومیر ہے ساتھ ہواائے آل کرنا جائتے ہیں۔ میں تم پر سےاپنی بیعت اُٹھا تا ہوں۔ تم میں سے جو خص واليس جانا جا ہے وہ اس رات كے اندهير ير يس واليس جاسكتا ہے۔ جواب ميں يہلے بنى ہاشم نے اسينے جذیات کا اظہار کیا پھراصحاب نے ان کی پیروی کی۔ جب حسین نے ان کے عزم اور ثبات قدم کود پکھا تو ان ہے کہا کہا ہے سروں کو بلند کرواور جنت میں اپنی جگہوں کو دیکھو۔اس وقت ان کی آتکھوں سے بردے ہٹ گئے اورانہوں نے اپنے اپنے مقامات اور حور وقصور کو دیکھا تو سب کے سب اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ فرز ند ر سول ہمیں اجازت ویں کہ ہم اس شکر برحملہ کر کے ان سے جنگ کریں یہاں تک کہ اللہ کی مشیت نافذ ہو۔ حسین نے کہاالندتم پر رجت نازل کرے اور جزائے خیر دے، بیٹھ جاؤ۔ چرکہا کتم میں سے جس کے پاس عورت ہووہ اسے بنی اسدیلس پہنچا دے۔اس برحبیب بن مظاہراً مُقدر کھڑے ہوئے اور او تیما کہ آقا کیوں؟ جواب میں کیا کہ میری عورتیں میر نے آل کے بعداسیر کی جا نمیں گی اور مجھے تمہاری عورتوں کے اسپر ہونے کا ڈر

حبيب بن مظاہريدن كرايخ فيمدين واليس آئے ان كى زوجدنے خنده بيشانى سے استقبال كيا تو

حبیب نے کہا کہ اب مت ممراؤ زوجہ نے کہا کہ میں نے شاہے کہ امام نے آپ لوگوں کے سامنے خطیہ ارشاد
کیاا ورچر پر جوش آوازیں بلند ہو کی لیکن میں بیت نہ جلا کہ انہوں نے کیا فر بایا حبیب بن مظاہر نے کہا امام نے
فر بایا ہے کہ کل میں قبل ہوجاؤں گا اور میری تورش اسر ہوجا کیں گی اس لئے جس کے پاس تورت ہودہ اس کے
فیلید والوں میں اسے پہنچا دے رزوجہ نے ہو چھا پھر تمہا را کیا ارادہ ہے؟ حبیب نے کہا کہ اُ تھو میں تہمیں بنی اسد
میں چھوڑ آؤں۔ وہ بیری کر اُٹھ کھڑی ہوئی اور چوب خیمہ پر سر مار کر کہا کہ ابن مظاہر ضدا کی قسم تم نے انصاف
میں چھوڑ آؤں۔ وہ بیری کر اُٹھ کھڑی ہوئی اور چوب خیمہ پر سر مار کر کہا کہ ابن مظاہر ضدا کی قسم تم نے انصاف
میں جھوڑ آؤں۔ وہ بیری کر اُٹھ کھڑی ہوئی اور چوب خیمہ پر سر مار کر کہا کہ ابن مظاہر ضوا کی تم تم فروہ ہوجاؤ اور میں
سے چا در چس جائے اور میری چا در محفوظ رہے کیا تم یہ چا جے ہو کہ رسول اللہ کی صاحب میں آئے۔ آپ نے
فاطمرز ہرا کے سامنے روسیاہ بن جاؤں۔ جبیب بن مظاہر روتے ہوئے حسین کی خدمت میں آئے۔ آپ نے
فاطمرز ہرا کے سامنے روسیاہ بن جاؤں۔ جبیب بن مظاہر روتے ہوئے حسین کی خدمت میں آئے۔ آپ نے
در نے کا سب پوچھا تو کہا آقا میری عورت آپ لوگوں کو چھوڑ کر جانے سے اگار کرتی ہے۔ (۱)

خيمول كى ترتىب

طبری ، تاریخ کال اورارشاد مفیدی ندکورہ روایت از امام زین العابدین اللی کے کہ است از امام زین العابدین اللی کے آخریں ہے کہ امام زین العابدین اللی اورائیس ہے کہ امام زین العابدین اللی فرمات میں کہ حمیرے بابا پھوچی کو میرے پاس لائے اورائیس میرے قریب بھلا دیا اور ایپ ساتھیوں کی طرف تشریف لے گئے اور انہیں بی حکم دیا کہ وہ خیموں کو ایک دوسرے کے اندر نصب کریں اور خوداصحاب ان خیموں کے درمیان قیام کریں تاکد شنوں سے صرف ایک ہی طرف سے مقابلہ ہو۔ لیمی فیے دائیے ایک میں اور عقب میں ہوں تاکہ شنوں امروشن سے صرف ایک ہی طرف سے مقابلہ ہو۔ آپ ادکا مات صدر کررکے والی آئے اور تمام شب دعاوات تعاریم مشخول رہے۔ (۲)

خندق

امالی صدوق کی روایت کےمطابق آپ نے اپنے ساتھیوں کو بھم دیا کہ خیموں کے گرد

ا- معالى السبطين ج اص ١٣٠٠ (كما في بعض الكشب)

٢- ندكوره حوالول كعلاوه بوريتول ص١٠١٠ الاخبار الظوال ص٢٥٦

خندق کھود کراہے کئز یوں سے بھر دیں تا کہ ضرورت کے دفت آگ لگا کر ان اطراف کوتملہ آوروں سے محفوظ بنایا جاسکے (۱) کہ عاشور کے واقعات میں بیر تذکرہ موجود ہے کہ جنگ شروع ہونے سے قبل ان ککڑیوں میں آگ لگا دی گئے تھی ۔

punga pangantangan mengantang di dapat di dapat di dapat di dapat di mengangkan di dapat di d

## سپاہیوں کی آمد

## ابن شھر کی گستاخی

ضاک بن عبداللہ مشرقی سے دوایت ہے کہ حین اور اسحاب حین طب عاشور نماز و استخفار اور دعاء وتفر ع بیں منول سے کہ اس مدے کھیں ہو عرب ہو ہیں آھی کے ساتھ دات کے پہرے پر معیّن سے وہ ہماری طرف سے گزرے۔ اس وقت امام حین اللی قر آن کی تلاوت فرمار ہے تنے اور سوری آل کی آران کی بیآیات زبان مبارک پر تیس الانسسیسن اللہ ندین کفروا انعا نعلی الانسفسهم انعا نعلی لهم لیز دادوا اثعاولهم عذاب مهین ٥ ملکان الله لیذر العومنین علی ما انتم علیہ حتّی یعیز النبیث من الطیب ﴾ (کافریکان تدکریں کہ آم نے جوائیس مہلت دی ہوں ان کے لئے قیر ہے۔ آئیس اس لئے مہلت دی ہوں ان کے لئے قیر ہے۔ آئیس اس لئے مہلت دی ہوں ان کے لئے قیر ہے۔ آئیس اس لئے مہلت دی ہے وہ ان کے لئے قیر ہے۔ آئیس اس لئے مہلت دی ہوں میں اضافہ کریں اور ان

ا - ترتب الامالي ج ۵م ۱۱۹۹ خارالقوال ص ۲ ۳۲۰ تاريخ طبري جهم ۴۳۰ س

٣\_ لهوف مترجم ص١١٢

سو\_ العقد الفريدج مهن ١٦٨

کے لئے ذیبل کرنے والاعذاب ہے۔ خدااس چیز پر مونین کو چھوڑنے والانہیں ہے، جس پرتم قائم ہو جب تک

کہ بلید کو پا کیزہ ہے جدانہ کردے)۔ فوج بر یہ کیاں گھوڑے سوار سپاہیوں میں ہے ایک شخص نے جب بیا تو اس نے کہا کہ خدا کی تتم ہمیں وہ پا کیڑہ لوگ میں جوتم ہے الگ ہوگئے ہیں۔ راوی کہتا ہے میں اسے بچپان گیا اور میں نے کہا کہ نیس میں نے کہا یہ اپوجرب گیا اور میں نے براباین فقیر سے بو چھا کہتم اسے بچپان تعبی ہوانہوں نے کہا کہ اسے تاہمی سے بی کیڑہ افراد میں اور کی جرم کی سرنا میں سعید بن قیس نے اسے جواب میں برابری خیر می سرنا میں سعید بن قیس نے اسے خیل میں والے والے میں فرال دیا تھا۔ اس نے بچپا کہتم کون ہو؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ میں بریر بن خطیر ہوں۔ اس نے کہا کہ قرار دے گا۔ اس نے بچپا کہتم کون ہو؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ میں بریر بن خطیر ہوں۔ اس نے کہا کہ میر سے لئے بیا مربہت گرال ہے کہ بہلاک ہوجاؤ گے۔ بریر نے کہا کہا تھی اور خیست ہواس نے اور خدا کی طوابق دیتا ہوں نے قول پلید اور خبیث ہواس نے اور خدا کی طوابق دیتا ہوں نے کہا کہ میں تبارا کی بار کہتے ہو اس نے بواس نے جواب میں کہا کہ بریر یہ بنی خدرہ ختری والے دو تیری اس نے جواب میں کہا کہ بریر یہ بنی خدرہ ختری والے اس نے جواب میں کہا کہ بریر یہ بنی خدرہ ختری والے اس نے جواب میں کہا کہ بریر یہ بی اسے جھوڑ دوں تو کون اس کی رفاقت کرے گا؟ بریر نے کہا تم آئی احتی اور جائل ان ان بور دو اس کے بودا ہی طاقیا۔ (۱)

# امام اورنافع

۱- تاریخ طری جهص ۳۲۰ (البدایدوالنبایجلد ۴ص ۸۷ (تھوڑ فرق کے ساتھ)

﴿ يَسَا هَلَالُ أَلَا تَسَلَكُ مَا بِينَ هَذِينَ الْجِبلِينَ مِن وقتك هذا و تنجو بنفسك ﴾ تم اس رائة كود كيورب، وجود و پهاڙيول كردميان بيء تم رائ كي تاريكي ميں اس رائة ہے كئل جاؤاورا ئي جان بچالو۔ نافع نے اپنے آپ کوام كے قدموں پر گراديا وركها كدا گر ميں ايسا كروں توميرى مال مير سماتم ميں بينے بيدة الله كا احمال بے كريس آپ كي وفاقت ميں شهير موجاؤل \_

### امام كاخواب

اگرچے شیب عاشور ش امام حسین النے پوری دات بیدادر سے کین می کے قریب آپ پغودگی طاری ہوگئی اور جب آپ چو کئے لاآپ نے ساتھیوں سے فرمایا کہ ﴿ أَسْعِلْ مَونَ مَا دا يَتْ فَیٰ منامی الساعة ﴾ تنہیں بٹلا دول کہ ش نے کیا خواب دیکھا ہے؟ ساتھیوں نے کہا کرزندر سول آپ نے

ا - معالی السطین ج اص ۱۹۸۴م مقتل مقرم ص ۲۱۸ دمعة الساكمه ستنخیص

کیا خواب دیک آپ نے فرمایا ﴿ رایت کان کلا باقد شدت علی تنهشبنی و فیها کلب ابقد شدت علی تنهشبنی و فیها کلب ابقو رأیته را شدی یتولی قتلی رجل ابرص من بین هو لاء القوم ﴾ یس نے خواب یس کی تول کود یک بهت بر تال الذی یتولی قتلی رجل ابرص من بین هو لاء القوم ﴾ یس نے خواب یس کی تابول کود یک بهت بر تاب کر بی برت بعد ذالك من نوار دو تی ہے۔ یس کی تابول کر بیرا قاتل برص کر ان والا بوگا ۔ ﴿ شم انّی رایت بعد ذالك جدی رسول الله و معه جماعة من اصحابه و هو یقول لی یا بنی انت شهید آل محمد و قد استبشر بك اهل السماوات و اهل الصفیح الاعلیٰ فلیکن افطار عندی اللیلة عنل و لا تسوی خدر فهذا ملك قد نزل من السماء لیا خذ دمك فی قارورة خضراء فحذا ما رایت و قد از نوا الله کو چنراصی اب کم ساتھ دی ذالک کی اور گرای خواب یس یس قد از نوا الله کو چنراصی اب کم ساتھ دی خوال کی وقت میرے پاس ہو گر شمت میران الور کا می شواری کور شت میرے پاس ہو گراری می اس خواری کر شواری الله کو کو اکر شیشہ یس محلوظ کر لے۔ جدی کر موت زدیک آگی اور اس دیا کو چھوڑ نے کا وقت آپینیا اب اس میں کو فل کر کر اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ موت زدیک آگی اور اس دیا کو چھوڑ نے کا وقت آپینیا اب اس میں کو فل کر کر کر اس مطلب یہ ہے کہ موت زدیک آگی اور اس دیا کو چھوڑ نے کا وقت آپینیا اب اس میں کو فل کر کر دیا۔

گزرتی رات

روایات ش ب کر بسات الحسین واصحابه تلك اللیلة ولهم دوی کدوی السنح ما مین دان کرد و ساجه و قاهم و قاهم و قاعد (۲) مین اوران کرماتیون نے وہ دات اس طرح گزاری کدان کے خیموں سے تلاوت واذکاری آ وازین شہری کمی کی بسنجنا ہے کی مانند بلند متیں اور و و تو واور تا م و تعویش رہے۔

ا۔ بحارالانوارج ۴۵مس

r بحارالانوار جلد ۱۲ م ۱۳۹۳ ، دمع ذروف مترجم لهوف ص ۳۸

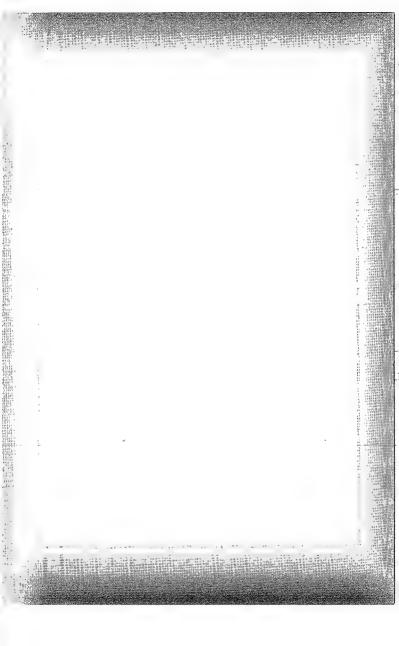

# روزعاشورا

تاسوعا کوزیل میں انام صادق الله کا ایک تول تھی المحسین علیه الحسین علیه السلام صریعا سلسلہ ش آپ کا بیبیان ہے کہ حوالم یوم عاشور فیوم اصیب فیه الحسین علیه السلام صریعا بین اصحاب واصحابه حوله صریعی عراق ﴾ (۱) واثوراده دن ہے جس دن انام حین الله علیہ اسلام صدیعی عراق ﴾ (۱) واثوراده دن ہے جس دن انام حین الله علیہ اسلام کا این مقتول پڑے ہوئے تھے اور آپ کے اصحاب بھی آپ کے گرد عربال پڑے ہوئے تھے اور آپ کے اصحاب بھی آپ کے گرز در سول ایر عاشورا کا دن سے حید در الله بنده واور گریو و کا کا دن قرار اپر ایج ب کہ جناب ور ان خالی در برا اموسین اور انام حسن علیم السلام کا اس دنیا سے تشریف لے جانا ہید از مرکز اے کہ ان حضرات کے آیا م وفات زیاده حران وائد وہ اور گریوو کا کے دن قرار با کئی ۔ امام نے جواب میں ارشاور مایا ﴿ الله الله الله السید مصیبة من جمیع سائد الاتیام و ذالله ان اصحاب الکساء الذین علیم السلام اعظم مصیبة من جمیع سائد الاتیام و ذالله ان اصحاب الکساء الذین عمیم سائد الاتیام و خوادا کی نگاہ میں سازی کا فوات سے مصیب سائد الات الله عد قر جن کا نو احسیم سائد کا واضینان اور ان کی شکی انظم میں سازی کی افراد کے وجود پر قائم مصیب سائد داور اور ارتر ہیں وہ پانچ افراد کے وجود پر قائم مصیب سائد داور اور ان کی سے واقع افراد کے وجود پر قائم محسید سائد داور اور بر تر ہیں وہ پانچ افراد کے وجود پر قائم میں در اور بر تر ہیں وہ پانچ افراد کے وجود پر قائم محسور قائم بر تر تاب کی سائد کا داخل کی سائد کا دن کا در مادی کی سائد کی س

ا۔ بحارالانوارج ۱۹۵۵ م

تھی۔ جب رسول اکرم ﷺ اس دنیا سے تشریف لے گئو تو گوں نے ہذت کے ساتھ ان کاغم منایا کین چونگر اس اس میں سے چار موجود تھے لہذا آسکی تھی۔ چر جب حضرت فاطمہ زبرا اس دنیا سے تشریف لے گئیں تو تو گوں کو تابال و حنین سے سکی تھی۔ جب حضرت بھی اس دنیا سے تشریف لے گئو ان کی جگہ پر امام حس الھیں اور حنین سے تشریف کے گئو ان کی جگہ پر امام موجود تھے۔ اور جب امام حسین الھیں شہید کئے گئو اصحاب کساویس سے کوئی ہاتی شد ہاجس کے ذاریعہ آپ کے کم بیٹ تسلی حاصل ہوتی۔ ﴿ فَسَكُ اَن فَدَهَ الله عَلَمَ الله الله حمید علم میں کوئی ہاتی شد ہاجس کے ذاریعہ آپ کے میں سے کوئی ہاتی شد ہاجس کے شہادت کوئیا ان سب کی شہادت کوئیا ان سب کی شہادت کی گئی اور جو دہونا گوئیا کی سب کے کہ امام حسین الھیں کی شہادت کوئیا ان سب کی شہادت کا دن اور ساری مصیبت سے کہ امام حسین الھیں کی شہادت کا دن اور ساری مصیبت سے کہ امام حسین الھیں کی شہادت کا دن اور ساری مصیبت سارے دنو کی اور ساری کی مصیبت سارے دنو کی اور ساری مصیبت سارے دنو کی اس کے دنو کی ساری کی کر ساری کر سار

صین اوراصی بسین نے آل دن کا آغازی کی نماز سے کیا۔ مورثین کے قول کے مطابق پائی نہ ہونے کے سبب سب نے گیم کیا(۲) اورامام کے ماتھ جماعت کی نمازادا کی۔امام حین الشیخ نے نماز سے فارغ ہونے کے بعدا پنے ساتھوں سے ارشاو فرمایا ﴿ الشید انعه اذن فی قتلکم یا قوم فاتقو الله و اصبروا وفی روایة انسالله قد اذن فی قتلکم فعلیکم بالصبر ﴾ الشی تقتریہ ہے کہ تم جہاد کروتو تقوی اور صبر کو شعار کرو (۳)۔ ایمی ان کوگوں نے اپنی تعقیبات بھی ختم نہ کی تھیں کہ یزید کا لفت کا ایک حصد المحول سے لیس ہوکر آگے بڑھ آیا اور آوازی و سے لگا کہ یاجگ کرویا این زیاد کی بات مان لو امام حین الفتی ایمی کرویا این زیاد کی بات مان لو امام حین الفتی ایمی کرویا این زیاد کی بات مان لو امام کے کا ایمی نظر لیے نوجوں کا اور دھام ملا حظر کیا۔ آپ نے قرآن منگوا کر رائے دی کی کہ یاجگ ورجائے میں من می یضعف فیه الفواد، و تقل ورجائے می کل کرب ورجائے میں کا لمد نزل ہی ثقة و عدّة، کم من هم یضعف فیه الفواد، و تقل ویسه الدے لئے بی اللہ باک و شکوته آلیک رغبة فیلک رغبة الدے لئے دی کا لک در خبة

ا۔ وقائع الایام خیابانی ص ۱۹س-۴۳۰

٣\_ محرق القلوب ص ١١٥، ميج الاحزان ص ١١١، رياض الشهادة جلد ٢ص ١٠٥ مروضة الشهد اءص ٢٧ -

سو\_ وقائع الإيام صوبهم

ا تاریخ طبری جهاص ۳۲۱

تر تىپلشكر

امام حسین اللی آنے اپنے مخفر سے لشکر کی ترتیب و تنظیم اس طرح کی کہ زہیر قین کو میشہ پر اور حبیب بن مظاہر کو ہمین اللی اللی اور لشکر کا علم اسپ براور عزیز ابوالفضل العباس کو تفویض کیا۔
اُدھر عمر بن سعد نے مدید سے تعلق رکھنے والے سپا ہوں پر عبداللہ بن زہیر از دی کو اور ربید اور کندہ کے سپاہیوں پر قیس بن اشعد نے بن قیس کو اور بذرج اور بنی اسد کے سپاہیوں پر عبداللہ بن ابی سر و بھی کو اور تیم و اسپاہیوں پر عبداللہ بن ابی ہمین کو اور بندی کو اور تیم و ایس کے سپاہیوں پر عبداللہ بن ابی سر و بھی کو اور تیم و بھوان کے میش کی کی کی اور شر بن نے عمر و بن تجاری و بیادہ فوج پر مامور میشہ براور شربین ذی الجوش کو میسرہ پر اور عروہ بن قیس آمسی کو مواروں پر اور هبد کی بن ربھی کو بیادہ فوج پر مامور میں اور کی کے سر در کہتی ہے۔

خندق کی آگ

امام نے تھم دیا کے خیموں کی حفاظت کی غرض سے جو خندق کھودی گئی تھی اس کی ککڑیوں

ا- ارشادمفیدج ۲م ۴۰، تاریخ طبری جهم ۱۲۳

۲۔ ناخ التوارخ (حسینی)ج مص ۲۲۵

٣- تاريخ کاش بن اثيرج مهن٢٨

دورا ما وطلف آمان الانت تبرم- C1-

عبداللدبن حوزه

ا۔ ارشادِمفیدج ۲ص۹۹

۲۔ تاریخ طبری جہس ۲۳۷

طبری اوراین کثیر دشتی نے اس واقعہ کو این عمیر کلبی کی شہادت کے بعد قرار دیا ہے۔(۱) مسروق بین واکل

طبری نے اس رات کے سلسلہ میں تین روایات نقل کی ہیں جن کی پہلی تحریر کی جا پچی۔ تیسری روایت بیرے کہ مسروق بن وائل کہتا ہے کہ میں اُن سواروں کے پہلے افراد میں تھا جو حسین سے لڑنے کے لئے گئے تھے۔میرے دل میں یہ خیال تھا کہ میں اگلے دیتے میں رہوں گا تا کہ میں حسین کا سرحاصل کرسکوں اوراس کے ذریعے ابن زباو کی نگاہ میں اپنی منزلت بناؤں ۔ جب ہم حسین تک پہنچ گئے تو فوج سے ابن حوزہ نامی ایک شخص آ گے بڑھااور یو جھنے لگا کہ کیاتم میں حسین ہیں؟ امام حسین ﷺ نے سکوت فرمایا ، دوسری باربھی سکوت کیا جب اس نے تیسری بارسوال کیا توامام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ ﴿ قبولِه وَ الله هذا حسين ما حاجتك ﴾ اس سے كهدوكرية بين مين من ان سے كياجاتے ہو؟اس نے كہاا مے سين آپ وآگ ک باارت مو آپ نفر مایا ﴿ كذبت بل اقدم على ربّ غفور و شفيع مطاع ﴾ تو جھوٹا ہے میں توا سے رب کی بارگاہ میں جار ہاہوں جو بخشنے والا شفیح اور قابل اطاعت ہے۔ ﴿ ف من أنت ﴾ اب بیہ بٹا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں ابن حوزہ ہوں۔ بیسُن کرامام حسین اٹلیکا؛ نے اپنے دونوں ہاتھ اتنے بلند کئے کے زیر بغل کی سفیدی لیاس کے نیچ سے ظاہر ہوئی اورآپ نے فرمایا ﴿اللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ مُنْ وَاللَّهِ ا تارے جانے ہے بھڑک گیااوراس کا ماؤں رکاب میں بھٹس گیااوراس عالم میں گھوڑا بھا گیار ہا بیان تک کہ وہ گھوڑ ہے سے گر گیا۔اس کے جسم کا پچھ حصہ جدا ہو گیا اور پچھر کاب میں پھنسار ہا۔ بدد مکھ کرمسروق بن وائل گھوڑسواروں کا دستہ چھوڑ کرواپس ہوگیا۔راوی کہتاہے کہ میں نے اُس سے سوال کیا کتم نے ابیا کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا کہ ٹیں نے اِن اہل ہے ٹی الی پیر دیکھی ہے کو اب ٹین برگز برگز ان سے جنگ ٹین کرونگ (۲) ابن اعثم کوفی نے کیچیفرق کے ساتھ اس واقعہ کونقل کیا ہے اور ابن جوزہ کا نام مالک بن جندہ لکھا

منبيلي سكابية ديدرآ بادليف آباده بين نبر ١-١

ا۔ پوریتول ص۱۱۳ ۲- تاریخ طبری جهمور ۳۲۸ باوراس کے انجام کے متعلق بیٹر ریکیا ہے کہ امام حسین کی دعا اتی سریح الا جابت تھی کہ دوہ گوڑے کے ہوڑ کئے دوہ گوڑے کے ہوڑ کئے در کی کرامام حسین کی نے جوہ کیا اور سرکو جدہ سے ہوڑ کئے درا آتا کے بارا اور میں کہ اور سرکو جدہ سے اعمار کم بلند آواز سے فرما آبا السلم انسا العل بدیت نبیك و قدریة و قد ابقہ فساقت من ظلمنا و غصب بنا الله معلی محبیب کے بارا الها جم تیرے نبی کے الل بہت ہیں، ال کی وریشت ہیں اور اس کے قرابت دار ہیں ۔ پس جن کو گول نے ہم پرظم کیا اور ہمار سے بن کو فصب کیا انہیں ہر باو کرد ہے بیشک ان سفیہ والے بی ہوئے کہ بیار اللہ اس مات کی اجابت کرنے والا ہے (ا)۔ اعظم کوئی نے صراحة اس واقعہ کو جنگ سے پہلے کہ انہی جمار کر کیا ہے کہ انہی جوزہ کی بائمیں بندہ ہوگئی ۔ جے مسلم بن عوجہ نے حمار کر کیا ہے کہ انہی ورزہ کی بائمیں بندہ ہوگئی ۔ جے مسلم بن عوجہ نے حمار کر کا کا دیا (۲)۔ شخصد معدون کے اس سے ملتی جاتی ایک روایت نقل کی ہو جو نہ کورہ روایت سے پھی مختلف ہے اور دیا (۲)۔ شخصد ورد کی جائی ایک روایت نقل کی ہو جو نہ کورہ روایت سے پھی مختلف ہے اور عراد کی بائمی نے بھی اپنے طریقہ سے اس واقعہ کوئل میر بیسی من نے بھی اپنے طریقہ سے اس واقعہ کوئل کی ہے ہو۔ (۲)۔ کا شانی نے بھی اپنے طریقہ سے اس واقعہ کوئل کی ہے ہو۔ (۲)۔ کا شانی نے بھی اپنے طریقہ سے اس واقعہ کوئل کی ہے ہو۔ (۲)۔

#### محمر بن اشعث

خوارزی کے مطابق جب این جوزه کی ہلاکت پرام حسین الشیخ نے بارگاہ الی میں وثمن کے لئے بدوعا کرتے ہوئے اللہ بیت ہونے کا اظہار کیا۔ تو اے فرج پزیر کے ایک خض مجہ بن اصحت نے مُن کرکہا ﴿ وَیَا حسین و ای قدایة بینك و بین محمد؟ ﴾ اے حسین تم ش اور جم میں کیا قرابت ہے؟ اس پراماحسین اللہ نے نے بارگاہ الی میں عرض کی ﴿ السلهم اللّٰ ہذا محمد بن الاشعث یقول انعه لیس بیدندی و بیدن رسولك قدابة اللهم فارنی فیه هذا لیوم ذلا محمد بن علجل ﴾ بامالها يحدين العص بین عرص الله تم ترابت نيس جابالها تو آن تن

ا۔ الفتوح ج ۵ ص ۹۹ مِقتل خوارزی ج اص ۳۵ موارزی نے اس کانام ما لک بن جریرہ ککھا ہے۔

۲۔ ارشادِ مفیدج ۳ص۲۰۱

سابه امالی صدوق مجلسی ۲۳۰

۳ ناخ التواریخ (حسینی)ج۲س ۲۲۲

اس کی ذکت بھے جلد دکھا و سے (۱)۔ شخ صدوق نے روایت کو اس طرح نقل کیا ہے کہ جمہ بن اشعف نے امام حسین الفیخ سے صوال کیا کہ رسول کی نبست سے آپ کو وہ کیا عوّت و حرمت حاصل ہے جو دو سرول کو حاصل نبیل ہے؟ آپ نے جو اب میں آیت کی طاوت فر مائی۔ ﴿إِنّ اللّٰه اصطفیٰ آدم و ندو حاو آلِ ابداھیم و آلِ عمد امن آلِ ابداھیم و آلِ عمد امن آلِ ابداھیم و آلِ عمد امن آلِ ابداھیم کی سے بیں اور آن کی و ان العقد ہة الھا لدیة المعن آلِ محمد ﴾ ایقینا محد (رسول الله ) آلِ ابراہیم میں سے بیں اور آن کی عرب ہور ہور کو کو سے جاری گوئی ہور ہے گئی گئی ہے ہور کو گئی کہ میں اس کے میں اسے بی کو ہمائیا گئی کہ بی میں میں کہ بی اس کی طرف اسے مرکو بائد کیا اور عرض کی ﴿ السلهم اُرِ مِن سُل کندی ہے۔ اس برامام سین اللہ عن ذُلًا فی ھذا لیوم الا تیزة بعد ھذالیوم ابداً ﴾ بارالها آئ کے دن محمد ابن الشعث ذُلًا فی ھذا لیوم الا تیزة بعد ھذالیوم ابداً ﴾ بارالها آئ کے دن محمد ابن الشعث دُلًا واسے بھونے وُئ کی ماردیا اور وہ بریکی کے عالم میں ہالک ہوا (۲)۔ خوارزی نے اس سے اسلے کہ وہ آس دن مرکو گئی کی سے سے محمد بیت زندہ تھا اور بھی کر دو ایا لہتد آس واقعہ کے بعرب تک زندہ تھا اور بھی کر دو ایا لہتد آس واقعہ کے بعرب تک زندہ تھا اور می کر دو ایا لہتد آس واقعہ کے بعد وہ اسے تھر میں محمد بور کردہ گیا تھا۔ (۳)

### امام حسين كاخطاب

ا۔ مقتل خوارزی ج اص۳۵۲

۲۔ امالی صدوق مجلس ۴۰۰

۳ مقتل خوارزی جاس ۳۵۳

۵۷ تاریخ کامل بن اثیرج ۴ ص ۲۵ ، تاریخ طبری ج ۴ ص ۴۳۲ ، ارشاد مفیدج ۲ ص ۹۷

بات سنواور جلدی نذروتا کہ میں تہمیں ایسی تھیجت کردوں جو میر باو پر تمہاراحق ہے اور میں تم پراپنے اقد ام کا سب واضح کردوں ۔ اس کے بعدا گرتم نے میر ہے ساتھ انساف کیا تو تم سعاد تنز ہواورا گرانساف نہ کروتو تم اپنی رائے پر مجتنع ہوکر غور تو کر لوکہ کہیں تھا را بیٹل تھا رغے وائدوہ کا سب نہ بن جائے۔ اس کے بعد تم میرے بارے میں فیصلہ کرواور مجھے مہلت نہ دو۔ بیٹک میراولی وہ اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی ہے اور وہی نیک افراد کا گراں اور مربرست ہے۔

آپ کے اس ارشاد پر اہلح م نے نیموں ہے گریہ وزاری کی آوازیں بائند ہوئیں تو آپ نے اپنے بھائی عباس اور بیٹے علی اکبرے فرمایا کہ وہ جا کر بی ہیوں کو خاموش کریں اور ریبھی ارشاد فرمایا کہ ﴿لَمَ عَمَدِی لیکٹوریّ بکاہ ھن ﴾ میری جان کی تیم ان کی ہیوں کو تو ایمی بہت زیادہ رونا ہے۔(1)

ا۔ تاریخ طری جہ س ۳۲۲، تاریخ کامل بن اثیر جہ ص ۲۵

<sup>1</sup>\_ ارشادمفیدج اص ۹۲، تاریخ طبری جه ۱۳۲۳، تاریخ کامل بن اثیرجهه م

تم میر نسب پرخور کرد کہ میں کون ہوں اور پھراپ نفوں پر نگاہ ڈالو اور انہیں سرزنش کرواور پھر خور کرو کہ کیا میں آئی اور ہنگ جرمت کیا تمہارے نبی کی بنی کا بیٹا اور نبی کے وصی کا فرزند میں اور چیس ہوں جو پہلامو من ہے اور ان ہاتوں میں رسول کا قصد بق کرنے والا ہے جوہ اللہ کی طرف سے لائے تھیں ہوں جو پہلامو من ہے اور ان ہاتوں میں رسول کا قصد بق کرنے والا ہے جوہ اللہ کی طرف سے لائے تھی کیا تمزن میں انہیں گئی گئی گئی گئی کے بارے میں بہتیا کہ بیدونوں منہیں ہیں کہ کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا گئی کہا دونوں کے خوالی کے بارے میں کہا گران سے جوانان جنت کے سردار ہیں؟ اب اگر تم میری بات کو تھی الاگرائی کے والے میں کہا گران سے بھی تو وہ تمہیں بنا کم میری بات کو تھی اللہ انساری ہے، ابوس میری دور ہیں کہا گران سے بھی تو وہ تمہیں بنا کم میں گئے ۔ لوچھو ہی کہا تھی کہا کہا تھی کہا کہا تھی کہا تھ

اس گفتگوکے بعدامام حمین النظام فی گراپنایان شروع فرمایا کر شفان کمنتم فی شک من احدا افت کسک کون آفت کم کا احداث البن بنت نبیتگم؟ فوالله مابین المشرق والمغرب آبن بنت نبیت غیدی فیکم ولا فی غیرکم، وید حکم أتسطلبونی بقتیل منکم قتلته؟ أومال لکم استهاکته؟ أوبقصاص جراحة؟ گاوراً رشهی بری بات ش شک بتی کیاس می بی شک برک کمش کریس بری بات ش شک بنی کابیا سواے میر کوئ کریس بری کابیا سواے میر کوئ کریس بری کابیا سواے میر کوئ

نہیں ہے نتم میں نہمہارے غیروں میں تم پروائے ہوکیا میں نے تمہارے کسی فخص کول کر دیا ہے جس کا بدلہ مجھ سے جانتے ہو؟ یا میں نے کسی کا مال لے لیا ہے؟ یا میں نے کسی کو جراحت لگائی ہے جس کا قصاص لیٹا جا ہے ہو؟ امام حسین الطبیع کے ان سوالات پر پورا مجمع سنائے میں آ گیااورکوئی کچھے نہ بولا اس وقت آ پ نے آوازدي ﴿يا شبث بن ربعي، يا حجّار بن ابجر ويا قيس بن الاشعث ويا يزيد بن الحارث ألم تكتبوا إلى إن قد إينعت الثمار واخضّر الجنّات وانما تقدم على جندلك مجنّد ﴾ اے شیب بن ربعی ، اے تجار بن ابجرائے میں بن اشعث اور اے بزید بن حارث کیاتم لوگوں نے مجھے پنہیں مکھاتھا کہ میوے یک چکے ہیں اور باغات شاداب ہیں اور آپ مددیراً ماد ہ ایک کشکر کی طرف آ سمیں گے؟ اس رِقیس بن اهعث نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ آ پ کیا کہدرہے ہیں لیکن اگر آ پ این عمر زادوں کی بات مان لیں تو وہ آ پ کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جوآ پ حاہتے ہیں ۔اس کے جواب میں امام حسین الله في ارشاد فرمايا ﴿لا والله لا اعطيكم بيدى اعطاء الذليل ولا افرّ فرار العبيد ﴾ ضاك فتتم نہیں ۔ بیس پیت افراد کے ما نند نہ اپنا ہاتھ تمہار ہے ہاتھوں میں دوں گا اور نہ فلاموں کی طرح فرار کروں گا۔ پُرآ پ نِهَ وازبائد فرمایا ﴿ يا عبادالله اني عذت بربي وربكم ان ترجمون اعوذ بربي وربكم من كل متكبر لا يومن بيوم الحساب ﴾ اعبد كان خداش تهارى سكارى ساس کی بناہ ما نگتا ہوں جومیرااورتمہارارپ ہےاور میںا ہینے اورتمہار ہےرب کی بناہ جا بتنا ہوں ہراس متنکبر سے جو روز قیامت برایمان نہیں رکھتا۔ بیفر ماکر آپ ناقہ سے اتر آئے اور عقبہ بن سمعان کو حکم دیا کہ اسے باندھ دو (۱) ۔ طبری نے اس روایت کومختلف طریقوں اور نقذیم و تا خیر کے کچھ فرق کے ساتھ تح پر کیا ہے۔ اس کا بیان ہے کہ جب امام حسین اللّیٰ نے فوج پزید کے بعض سر داروں سے کہا کہ کیائم نے بیہ خطنہیں لکھا تھا کہ میوے یک کیے ہیں وغیرہ توانبوں نے جواب میں کہا کہ ہم نے نہیں لکھا تھا۔ اس برآپ نے فرمایا ﴿سديدان الله بليّ والله لقد فعلتم ﴾ نجانالله! (كيسي بات كررية و)الله كأن يُحرّ بيّ إيها كياتها- پجر آپ نے فرمایا ﴿انهاالنباس اذکر هتمونی فدعونی أنصرف عنکم الیٰ ما منی من الار ہے ﴾ اپلوگواگرتم میرے آئے کوناپیند کرتے ہوتو مجھے چھوڑ و کہ میں تمھارے ہاس سےالی جگہ واپس ا ۔ ارشادمفدرج ۲ص ۹۷، نانخ التواریخ ج۲م ۴۳۴

خطبات

روز عاشوراا مام حمین النا کی خطبات متعدد متون کی صورت میں کمابوں میں مذکور
ہیں۔ ان کے متعلق بعض صاحبان نظر کا خیال ہے کہ ایک ہی خطبہ ہے جو کی طریقوں نے تقل ہوا ہے اور بعض
اس بات کے تاکل ہیں کہ خطبات مختلف ہیں اور وقد وقد ہے ارشاد ہوئے ہیں۔ خیابانی کے مطابق امام حمین
النا گیا ہے کہ کی خطبے ارشاہ فرمائے ہیں اور گئی بار هی جت اور اتمام جمت فرمائی ہے۔ صاحب حدائق الانس کے
مطابق آپ نے تقریباً بارہ مرتب لفکر پڑید کوموعظ کیا ہے جب کہ صاحب قمق منے روز عاشورا کے تذکرہ کے
مطابق آپ نے تقریباً بارہ مرتب لفکر پڑید کوموعظ کیا ہے جب کہ صاحب قمق منے روز عاشورا کے تذکرہ کے
اوافر مود یعنی و چند خطبے جو سیدالشہد اء بین العسکر بین
اوافر مود یعنی و چند خطب جو سیدالشہد اء بین العسکر بین
نے ایک مقام بھی بین میسی کی کشف الفحہ سے نقل کیا ہے کہ مام حسین القبالی نے دیکر ارفر مائی ہے
اس کا سبیب بید ہے کہ فوج کیزید پر چیت قائم ہوجائے اور اگر کئی پر امام حسین القبالی نے دیکر ارفر مائی ہے
مضتہ ہوتو وہ عبہ زائل ہوجائے اور بڑید کے سیا ہیوں پر یہ بات واضح ہوجائے کہ وہ خدا کے خضب اور عذاب

ا۔ تاریخ طبری چہمے ۳۲۳

۲۔ حوالہُ سابق

کے متحق ہیں۔صاحب ناخ التواریخ نے بھی ان خطبوں کے متعدد ہونے پراپنی طرف سے توجیہ بھی پیش کی ہے۔ وقتی مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ خطبات ایک سے زیادہ ہیں ان کے درمیان وقت و مکان کا منہ سب فی صلہ بھی ہے اور موضوعات کا تنوع بھی ۔شروع کے خطبوں ہیں ہمجھانے کا انداز ہے اور آخری خطبوں میں زجروتو وقتی نمایاں ہے۔ کیابوں میں پائے جانے والے چند خطبات یہ ہیں۔

نصيحت بربراورخطبهرحسين

ا- بدرسول اكرم ك مشبور عالم حديث كى طرف اشاره ب- انسى تارك فيكم الثقلين

اس بات کو تیول نیس کرتے کہ بیاوگ جس جگہ ہے آئے ہیں اُدھری واپس چلے جا کیں؟ اے کو قد والو! تم پر والے اور کیا تھا۔ وائے ہوئی تا ہے خطوط بھول گئے اور وہ وعدے بھی بھول گئے جو تم نے ان سے کئے تھے اور اس پراند کو گواہ بھی قرار ویا تھا۔ وائے ہو تم پر تم نے اپنے بی کائل ہیت کو دعوت دی اور سیجی کہا کہ تم ان پر اپنی جا نمی قربان کردو گے۔ اور جب وہ تم بار کے اس کے تو تم آئیں این زیاد کے حوالہ کرنا چاہتے ہواور تم نے ان پر فرات کا پانی بند کر رکھا ہے۔ تم نے رسول اکر م شاہد تھی کے بعدان کی ذریت سے کیا ہم اروپیا ختیا ہیں کہا کہ استہم میں تیا مت کے دون سیراب ند کرے۔ تم بر ترین قوم ہو فوق پر بیر کے کچھلوگوں نے جواب میں کہا کہ بمین نہیں معلوم کرتم کیا کہدر ہے ہو۔ اس پر بر برینے کہا چھلاگوں نے جواب میں کہا کہ جمین نہیں معلوم کرتم کیا کہدر ہے ہو۔ اس پر بر برینے کہا چھلاگوں اللہم الق باسہم بینہم حتی پلقوک و انت ہمین نہیں معلوم کرتم کیا کہدر ہے ہو۔ اس خوال خوال کی جس نے تہمارے بارے میں میری اصیرت میں اضافہ فر بایا۔ علیہ میری اصیرت میں اضافہ فر بایا۔ علیہ میری اصیرت میں اضافہ فر بایا۔ پر برودگارا میں ان او گوں کے کرفو سے سے تیری بارگاہ میں برات کرتا ہوں۔ پر وردگارا انوان پر ان کی معیت ہوں کو پر پر برائمان میں صاضر ہوں اور توان غضب ناک ہو۔ اس کے جواب میں تشکر نے بر پر پر برائم رائی کی اور دودائی آئے۔ (1)

مناشده

ال كامن تم والركى بات كاطرف متوج كرنا جـ امام حين المن كوثر ابن ما كوثر على الله على تعرفونى ؟ قالوا نعم انت ابن رسول الله وسبطه قال انشدكم الله هل تعلمون ان اتى فاطمة بنت محمد؟ قالوا نعم قال انشدكم الله هل تعلمون ان ابى على بن ابيطالب؟ قالوا نعم قال انشدكم الله هل تعلمون ان ابى على بن ابيطالب؟ قالوا نعم قال انشدكم الله هل تعلمون ان حديجة بنت خويك اقل نساء هذه الامة ؟ قالوا اللهم نعم الله هل تعلمون ان حدة سيد الشهداء عم ابى ؟ قالوا اللهم نعم قال فانشدكم الله هل تعلمون ان حدة سيد الشهداء عم ابى ؟ قالوا اللهم نعم قال فانشدكم الله هل تعلمون ان جعفور الطيّار في الجنة عمى ؟ قالوا اللهم نعم قال

ا۔ ناخ التواریج جمع ۲۳۵

ف انشدكم الله هل تعلمون ان هذا سيف رسول الله وانا متقلده؟ قالوا اللهم نعم قال فأنشدكم اللُّه هل تعلمون أن هذه عمامة رسول الله أنالا بسها؟ قالوا اللهم نعم قال فانشدكم الله هل تعلمون ان عليّاكان اولهم اسلاما واعلمهم علما واعظمهم حلما وإنه ولي كل مومن و مومنة؟ قالوا اللهم نعم قال فيم تستحلُّون دمي؟ وابي المذائد عن الحوض غدا ويذود عنه رجالا كما يزاد البعير الصادر عن الماء ولوء الحمد في يدأبي يوم القيمة؟ قالوا قد علمنا ذلك كله ونحن غير تاركيك حتى تذوق الموت عطشا ﴾ (١) میں تنہیں خدا کو قتم دیتا ہوں بتلاؤ کہ کیا مجھے پیچانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں آپ رسول اللہ ﷺ کے ییے اورنواسے ہیں۔ای طرح آ ب نے ہرسوال میں انہیں قتم دی ہے اور انہوں نے اس کا جواب اثبات میں دیا۔ آ ب نے بوچھا کہ جانتے ہو کہ میری والدہ فاطمہ بنت محمر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آ ب نے بوچھا كه حافظة موكدمير ب والدعلي بن ابطالب بين؟ انهوں نے كها كه مال انهوں نے يو جھا كه جانتے موك میری جدہ خدیجہ بنت خویلد ہیں جواس امت کی پہلی اسلام لانے والی خاتون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آ پ نے یو چھا کہ کیا جانتے ہوکہ تمزہ سیدالشہد اءمیرے والد کے چھاتھے؟ انہوں نے کہا کہ ماں۔آپ نے یو چھا کہ کیاتم بیرجانتے ہو کہ جعفر طیار میرے چھاتھے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے بوچھا کہ کیاتم بیرجانتے ہو کہ جونگوار میرے یاس ہےوہ رسول اللہ کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے یو چھا کہ کیاتم پیرجانتے ہو کہ جو تمامہ میں نے پہنا ہے وہ رسول اللہ کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے یو چھا کہ کیا پیرجائے ہوکہ علی سب سے پہلے اسلام لانے والے اور علم وحلم میں سب سے افضل اور ہرمومن ومومنہ کے ولی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بال۔ آپ نے فرمایا کہتم میرے خون کو طال کیوں سجھ دے ہو؟ حالانکہ میرے والد قیامت کے دن گنا ہگاروں کوحوض کوٹر ہے اس طرح ہٹا کئیں گے جیسے اوٹیؤ ں کو ہنکا یا جاتا ہے، اوراس دن الواءالممد میر ہے باب ہی کے ہاتھ میں ہوگا۔انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم بیسب کچھ جانتے ہیں لیکن ہم تہمیں نہیں چھوڑیں کے پہاں تک کہتم پاہے ہی موت کا مز ہ چاکھو ۔

ا۔ ناسخ التواریخ ج۲س ۲۳۷

ا۔ ناخ الواری جس ۲۳۸

ے بہتر بھتا ہوں۔ ﴿ثم اقبل علٰی اصحابه وقال معاشر المهاجرین والانصار لایغرکم کلام هذا الکلب الملعون واشباهه فانه لاینال شفاعة محمد ان قوما قتلوا فریته وقتلوا من نصصرهم فانهم فی جهنم خالدین ابدا ﴾ اے گروہ بہا جمین وانسار! اس کی ملعون اوراس جیسوں سے دھوکہ میں نہ آیا۔ اس رسول کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ وہ لوگ جو ذریت رسول اوران کے مامیوں کے تاتل ہوں وہ بیشہ بیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اس وقت ایک شخص زہر قیمن کے پاس آیا اورامام سین النہ اس کا یہ جملہ ائیس بہنجا یک کمی ہوئی کی تاس کے اس وقت ایک شخص زہر قیمن کی تاس کہ بیان کی ہم کی بات کی کی ہم کے اس وقت اور کو خال کا اورامام سین النہ کا یہ جملہ ائیس کہنجا یا کہ میری جان کی شم کے تاس وقت اور کردیا اور بہت اور کی باتیں کی ہم کی باتیں کی ہم کی بات کی ہم کی باتیں کی بات کی بات کی بات کی ہم کی بات کی ہم کی بات کی ہم کی بات کی با

بھ روایات کے مطابق آس کے بعد بریر نے فوج برید کھتاوی جے ہم تش کرآ ہے ہیں اس کے بعدام حسین کھی فوجوں کے مسائن آس کے بعد بریر نے فوج برید کے انعام الملموا ان الدنیا دار فسنا، وزوال متغیدہ با جالما جا من حال الی حال معاشر الناس عرفتم شراقع الاسلام وقد أتم القرآن وعلمتم ان محمدا رسول الملك الدیان ووثبتم علی قتل ولدہ ظلما وعدوانا معاشر الناس اماترون ماء الفرات یلوح كأنه بطون الحیات یشربه الیهود والمنصاری والكلاب والخذازیر وآل الرسول یموتون عطشا اس الوگوا ہجان لوكرد دیا فالمنصاری والكلاب والخذازیر وآل الرسول یموتون عطشا الله الوگوا ہم نے فااورزوال کی عجر ہے ہوائی ہے۔ الوگوا تم نے اسلام کو انہیں پچپان کے اورقرآن کی تلاوت کی اورقم نے بیان ایا کھرانند کرمول ہیں اسے باوجود تم خطم وعداوت سے رمول ہیں اسے بارہ ہوا ہوگوا کیا تم نیس دی کھر ہے ہو کہ فرات کا پائی غیم مارک طرح چک رہا ہے یہودونماری اورکلب وفتریاس سے براب ہور ہے ہیں اوراوالا رمول پیاس سے مردی طرح چک رہا ہے یہودونماری اورکلب وفتریاس سے براب ہور ہے ہیں اوراوالا رمول پیاس سے مردی وقت آپ نے استحدود علیهم الشیطان وقت آپ نے ایجوں کی طرف زخ کر کے فرمایا ہوان القوم "استحدود علیهم الشیطان فانسا ہم ذکر الله اولئك حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان ہم الخاسون کھر آل

ا۔ تاریخ طبری جہس ۳۲۴ پرکٹیر بن عبداللہ تعنی سے بیردایت نقل ہوئی ہے لیکن بید پیٹیس چلنا کہ پر کھیسے تہ زہیر نے س مرحلہ پر کی ادراس سے قبل و بعد کیا واقعہ واقعا۔ یہاں ناخ التو اربخ میں جوشن نقل کیا گیا ہے وہ طبری کے قریر کردہ متن سے بہت مختلف ہے ادر قائل مطالعہ تھی ہے۔

ان توگوں پرشیطان غالب آ گیا ہے اوران سے خداکے ذکر کو بھلادیا ہے۔ بیلوگ شیطان کا گروہ ہیں یا در تھو کر میشیطان کے گردہ والے خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں۔ پھر آپ نے بیا شعار ارشاوٹر مائے۔

وخالفتموا فينا النبى محمدا أماكان جدّى خيرة الله احمدا على ''اخا خير الانام المسدرا ستُصلون نارا كرّها قد ترقدا تعدّیتم یا شرّ قوم بِبَغیکم أماکان خیر الخلقِ اوصاکمُ بنا أماکانت الزهرا، اتى ووالدى لُعینتُم و اُخزیتم بماقد جنیتُمُ

ا سے بدترین لوگوتم اسپے ظلم و جور میں حدسے بڑھے ہوئے ہواور تم نے ہمارے بارے میں مجررسول اللہ کی مخالف کی ہے۔

کیا بہترین طلق خدانے ہمارے بارے میں تم ہے وصیت نہیں کی تھی اور کیا اللہ کے برگزیدہ احمرِ بھتی ، میرے چدنیس تھے۔

> کیا فاطمہ زیرامیری مال نہیں تھیں اور کیا میرے والدعلیٰ بین تھے جورسول خیرالانام کے بھائی تھے۔ اس گناہ پڑم ملحون اور رسوا ہو گئے ہوا ورعنقریب جہنم کی جزئتی ہوئی آگ شی ڈال دیے جاؤگے۔

اس كبعدا بنا المناه وزول متصوفة باهلها حالا بعد حال فالمغرور من غرته والشقى من فجعلها دار فناء وزول متصوفة باهلها حالا بعد حال فالمغرور من غرته والشقى من فتنته فلا تغرّنكم هذه الدنيا فانها تقطع رجاء من ركن اليها و تخيب طمع من طمع فيها واراكم قد اجتمعتم على امرقد اسخطتم الله فيه عليكم واوعرض بوجهه الكريم عنكم واحل بكم نقمته وجنبكم رحمته فنعم الرب ربنا وبئس العبيد انتم اقررتم بالطاعة وآمنتم بالرسول محمد ثم انكم زحفتم الى ذريته وعترته تريدون قتلهم لقد استحدود عليكم الشيطان فانساكم ذكر الله العظيم فتبالكم ولما تريدون، أنا الله وانا اليه راجعون، هولاء قوم كفروا بعد ايمانهم فبعداً للقوم الظالمين ﴾ (١) مارى تريف الله المراد الله المراد الله المراد والدارات وناوالي الول المراد الله المراد اله المراد المراد الله المراد الله المراد الله المراد المراد المراد الله المراد الله المراد المراد المراد الله المراد الله المراد الله المراد المراد المراد الله المراد الله المراد الله المراد المر

ا۔ ناخ الوارخ جسم ٢٥٠١ م

#### شمركاسوال

این سعد نے بیڈ طروق کیا کہ امام سین ایک کا اس خطاب سے اس کے لکر میں ابناوت ہو کئی ہے اور بیہ ہوسکتا ہے کہ لوگ امام کی بائیں میں کران کی تاکید پر آ مادہ ہو جا کیں۔ اس نے مردارول ہوتا کی بیات کا جواب دو۔ بیٹی بین ابیطائب کے بیٹے بین اور مسلسل خطاب کر سکتے ہیں۔ اس پر شر نے آگے بڑھ کر کہا کہ اے حسین کی اس اس پر آپ نے ارشاد فرمایا ﴿ اللهِ وَ اللهِ

ا۔ ناخ اتواری جیس ۲۳۲

ابن سعد کے تھم بر فوجوں نے دائرہ کی صورت میں امام حسین الطبیع کوما صرہ میں لے لیا۔ سیا ہیوں اور گھوڑوں کا تناشور تھا کہ کان پڑئی آ واز سائی نید بی تھی۔ امام حسین ﷺ اپنے گھوڑ ہے کو بڑھا کر پھھآ گے آئے اور ارشاد فر مایا کہ میری بات تو سنو کہ میں کیا کہدر با ہوں لیکن کسی نے اس آواز پر کان ند وهرا ـ ال يرآ پ نے ارثا فرمایا ﴿ويلكم ما عليكم أن تنصتوا الى فتسمعوا قولى، وانما ادعوكم الى سبيل الرشاد، فمن اطاعني كان من المرشدين ومن عصاني كان من المهلكين، وكلكم عاص لامرى غير مستمع قولى، فقد ملئت بطونكم من الحرام وطبع على قلوبكم، ويلكم ألاتنصفون؟ ألاتسمعون؟ ﴾ واعبوتم ير، يتهين كيابوكيا بركميرى بات سننے پر آمادہ نہیں ہوحال تکدیمیں تہمیں سیے راستے کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ پس جو خص میری اطاعت کرے وہ راہ حق بر ہے اور جومیری نافر مانی کرے وہ بلاک ہونے والوں میں ہے تم سب میرے نافرمان ہواور میری بات سننے برآ مادہ نہیں ہواس لیے کہتمبارے شکم حرام سے پُر مِیں اور تبہارے دلوں برمبر گی موئی ہے۔ تم میری بات پر کان کیول نہیں دھرتے اور سنتے کیول نہیں ہو؟ اس کلام کے بعد فوجیوں نے ایک دوسرے کوسرزنش کی اور کہا کہ بات تو سنو کہ حسین کیا کہدرہے ہیں۔ جب لوگ سننے برآ مادہ ہو گئے تو آپ نے ارشاوفرمايا ﴿ تَبُّنَّا لَكُم ايتها الجماعة وترحا أفحين استصرختمونا ولهين متحيَّرين فاصرخناكم مؤتين مستعتين سللتم علينا سيفافى رقابنا وحششتم علينا نارالفتن جناها عدوّكم وعدوناء فاصبحتم إلباعلى اولياءكم ويدا عليهم لاعداءكم بغير عدل أفشوه فيكم ولاامل اصبح لكم فيهم الآ الحرام من الدنيا انالوكم وخسيس عيش طمعتم فيه من غير حدث كان منّا ولا رأي تفيّل لناء فهلّا لكم الويلات، اذكر هتمونا وتركتموناء تجهزتمونا والسيف لم يشهر والجأش طامن والرأى لم يستحصف ولكن اسرعتم اليها كطيرة الدبا وتداعيتم اليها كتداعى الفراش.

فقبحالكم فانما انتم من طواغيت الامة وشذاذا الاحزاب ونبذة الكتاب و

نفثة الشيطان وعصبة الاثام و محرّفى الكتاب و مصطفئ السنن وقتلة اولاد الانبياء و مبيدى عترة الاوصياء وملحق العهار بالنسب و مؤذى المومنين وصراخ ائمة المستهزئين الذين جعلوا القرآن عضين (حرمَ جُراه) وانتم ابن حرب واشياعه تعتمدون وايّانا تخاذلون اجل والله الخذل فيكم معروف وشجت عليكم عروقكم وتوارثته اصولكم وفروعكم وثبتت عليه قلوبكم وغشيت صدوركم فكنتم اخبث شيء سنخا للناصب وإكلة للغاصب.

الا لعنة الله عليكم الناكثين الذين ينقضون الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا فأنتم والله هم ألا وان الدعيّ بن الدعيّ قدركّز بين اثنتين بين السلّة والذلّة وهيهات ما آخذالدنيّة الجي الله ذلك ورسوله وجدولًا طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس ابيّة لاتؤثر مصارع اللثام على مصارع الكرام، ألا قداعذرك وانذرك، ألا انّى زاحف بهذه الأسرة على قلة الاعوان وخذلة الاصحاب.

تم لوگ کتنے بر بے لوگ ہوتم اس امت کے سرکش افراد ہوء تم کیے جہتی کو براگندہ کرنے والے بوہ تم قر آن کے حکر ہوء تم اس امت کے سرکش افراد ہوء تم کیے جہتی کو براگندہ کرنے وار بدت ہوء تم قر آن کے حکر ہوء تم شیطان کے بیرو کارجوء تم کنا ہگاروں کی جمعیت ہوئے قرآن میں تم لیف کرنے والے ہو۔ تم بدنسلوں کونسب میں شال کرنے والے لوگ ہواور دینداروں کو اقدیت دینے والے ہوئے ان ہذاتی اثرانے والوں کے مدد گار ہوجہنوں نے قر آن کو پارہ پارہ کردیا۔ تم لوگ ایوسفیان اوران کے بیرو کاروں پراعتماد کرتے ہواور ہماری نصرت سے گریزاں ہو۔ ہاں اخدا گواہ ہے کہ ساتھ چھوٹر نا تمہار نے ذریک اچھی بات ہاور سے مفت تمہاری رکوں میں دوڑ رہی ہے۔ اور سے مفت تمہار سے اور ارتم ارک پر ہونا صب کے لئے اور کہا دل ای پر تاتم ہیں اور تمہارے سینے اس سے بحرے ہوئے ہیں۔ تم خبیث ترین چڑ ہونا صب کے لئے اور کم دریا تھیں ہوئے میں۔ تم خبیث ترین چڑ ہونا صب کے لئے اور کم دریا تھیں ہوئے سے سے کرین تھیں ہوئے سے کے لئے اور کم

آگاہ ہوجاؤ کہ ان عبد توڑنے والوں پر اللہ کی لعت ہے جومضبوط عبد بائد ھنے کے بعد ٹو ڈویت ہیں، میں نے اللہ کو ہوجاؤ کہ برنس شخص کے بیس میں میں نے اللہ کو اس کے اللہ کو اور ہوجاؤ کہ برنس شخص کے برنس بینے نے دویا توں میں ہے ایک پر ہمیں مصور کردیا ہے کہ یا تو ہم جنگ کریں یا وات کی بیعت کریں۔ اور بین اس کے دویا توں میں کہ ہرک تو بین کریں۔ اور فوش کردار آیا واجواد دویا کے دویا تین میں بیاں میں میں کہ بین واجواد کہ بین باعزت لوگ اور عزت دار نفوس کریما تدموت کے مقابلہ میں اور خوش کردار آیا وواجداد ، پاک و پاکیزہ مائیں ، باعزت لوگ اور عزت دار نفوس کریما تدموت کے مقابلہ میں اس اور خوش کردار آیا وہ وہاؤ کہ میں اسحاب وانسار کی کے باوجود جنگ پر تیار ہوں۔ چرآ پ نے بید اشجاد برجے۔

فان نغلب فغلًا بون قدما وما أن طَبَّنَا جبن ولَكَن اذاما الموت رفّع عن اناس فافنی ذلكم سروات قومی فلو خلد الملوك اذن خلدنا

وإن نهزم فغير مهز"مينا مناياتاً ودولة آخرينا كلاكله اناخ بآخرينا كما افنى القرون الاولينا ولويقى الكرم اذن بقينا فقل للشامتين بنا افيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا اگر بم جنگ ميس كامياب بوجا كي تو بيشه بى كامياب بوتے بيس ادرا گر شكست كھاجا كي تو پير بھى محكست خورد نميس بيس ـ

ی دولی ہماری عادت نہیں ہے کیکن موت ہمارے لئے ہے اور حکومت دوسروں کے لئے۔ موت کا ناقد اگر لوگوں کے اوپر سے اپناسیدہ ہٹا لے تو دوسرے لوگوں پر مکھ دیتا ہے۔ موت نے ہمارے سرداروں کو فنا کر دیا جیسا کہ زماندا گلوں کوفنا کرتا آیا ہے۔ اگر سلاطین زندہ رہتے تو ہم بھی رہتے اورا گر باعزت لوگ زندہ رہتے تو ہم بھی زندہ رہتے ۔ ہمیں شانت کرنے والوں سے کہد دو کہ ہوش میں آئیں۔ بیشا تت کرنے والے بھی وہی دیکھیں گے جوہم نے دیکھا ہے۔

(بیفروہ بن سبیک مرادی کے اشعار ہیں جوآپ نے بطورِتمثّل ارشاد فرمائے ہیں ) پھرارشاد فرمایا

<sup>-</sup> سورة بونس ٢٢

\_ سورة بهودات

تہماری بات تم پر مشتبہ نہ ہو پیگر تم میرے بارے بیس فیصلہ کرواور بیجیے مہلت نہ دو۔ بیس اللہ پر جو میرارب اور
تہمارار ب ہے بھر و سرکرتا ہوں۔ نہیں پر چلنے والا کوئی ایسا جا نمارٹیس ہے کہ وہ اس کی بیشانی کو پکڑے ہوئے
نہ ہو۔ یقینا میرار ب سیدھی راہ پر ہے۔ بارالہا تو آسان کی بارشوں کوروک لے۔ اور ان پر قطامالی سے سال
بیچھ و ہے جیسے بیسٹ کے زیائے کے تقے اور ایک جوان تقفی کو ان پر مسلط کر دے تا کہ وہ آئیس زہر ہے جام
پلائے۔ اور ان میس سے ایک کو بھی نہ چھوڑے ہر قرل کے بدلے قبل اور ہر ضربت کے بدلے ضربت کی سزا
دے۔ یہ انقام میرے اور دوستوں اور چیروکاروں اور اہل بیت کی طرف سے لے ۔ اس لئے کہ ان لوگوں
نے ہمیں دھوکہ دیا، ہماری تکافریب کی اور ہمیں اکیلا چھوڑ دیا اور بیقینا تو تمارارب ہے۔ ہم تجھ پر ہی مجروسہ
کرتے ہیں اور تیم اور تماری از گشت تیری ہی طرف ہے۔ (ا)

بسرسعد سے گفتگو

ا۔ نامخ التواریخ جهم ۲۳۷، بحار الانوارج ۲۵می ۸

اورآپ کے مائتی جنگ کے سے تیر ہو گئے۔(۱) گرکی تو بہ

جب دونو ل طرف جنگ کی کاروائی کمل ہوگی اولٹکر ایک دومرے کے سامنے کوئے ۔ تو حربان بزیردیا ہی بید کھو کر کہ اب جنگ بنیٹی ہے جم بن سعد کے پاس آیا اور سوال کیا کہ یا تم واقع اس مردے جنگ کروں گا کہ سراور ہاتھ کٹ کٹ کرگریں اس مردے جنگ کروں گا کہ سراور ہاتھ کٹ کٹ کرگریں گے۔ اس پر بڑے نے پوچھا کہ اس (رسول کے بیٹے ) نے بوشر اکا تم اسے رکھی تھیں کیا وہ قبول کرنے تا بل نہیں تھیں؟ ابن سعد نے جواب دیا کہ اگر بیدرے ہاتھ میں ہوتا تو بین قبول کر لیتا لیکن تہاراا میر (ابن زیاد) اسے قبول نہیں کرتا تربیہ جواب می کرنگرے ہے کہ کراچ جم قبیلہ اور ساتھی قرہ بی قیس کے پاس آیا اور اس سے بوچھا کہ آج تم نے اپنے گھوڑے کو پانی بلایا ہے؟ اس نے کہا کہ ٹیس حر نے کہا کہ تم اپنے اور سید کھوڑے کو پانی نہیں بلانا چا ہے جو کر کہ کہتا ہے کہ خدا گواہ ہے کہ میں ہے تھے گیا کہ چھکوڑنا چا پہتا ہے اور سید نہیں چا با کہ میں نے اپنی گھوڑے کو پانی نہیں بلایا ہے اور اب اسے بلانے جارہا ہوں۔ وہ اس وقت جہاں تھا وہاں سے جلاگیا۔ خدا کی قشم اگر حر مجھے نہیں بلایا ہے اور راب اسے پلانے خارہا ہوں۔ وہ اس وقت جہاں تھا وہاں سے چلاگیا۔ خدا کی قشم اگر حر مجھے اسے اداراب سے بلانے خدا کی قسم اگر حر مجھے اسے اداراب اسے بلانے خور کو بانی خدرت میں صافعہ ہونے تا۔

حراً ہستہ آہستہ امام سین کی طرف چا۔ ابن سعد کا ایک سپائی مہا جربن اوس بید کھے کہ بولا کہ اے حرام کیا کہ ایک حراف کوئی جواب شدیا اور کا بیٹ کی حراف کے اس سے کہا کہ تہا را بال ہے؟ کیس کے کہا کہ اس کے کہا کہ جہا را بال میں نہیں کہ جھے شک میں ڈال رہا ہے۔ خدا کواہ ہے کہ میں نے تہیں کسی جنگ میں اس حال میں نہیں و کے اس کی جا کہ میں اس حال میں نہیں و کی اس کی اس اس حال میں نہیں کی عاصات جو چھے کہ کو فیکا بہاور ترین انسان کون ہے قد میں تہا رانام لیتا۔ لیکن اس وقت تہاری کی میں اس حق اللہ تعلق میں اس حق میں است کے بعد میں دیس کے اللہ تعلق میں میں اللہ تعلق میں تعلق میں تعلق میں اللہ تعلق میں تعل

ا\_ بحارالانوارج ۴۵م • ا

حركاخطاب

الكوفة لأمكم الهبل والعبر، أدعوتم هذا العبد الصالح حتّى إذا أتاكم أسلمتموه وزعمتم النكم الهبل والعبر، أدعوتم هذا العبد الصالح حتّى إذا أتاكم أسلمتموه وزعمتم انكم قاتلوا انفسكم دونه. ثم عدوتم عليه لتقتلوه وامسكتم بنفسه واخذتم بكظمه واحطتم به من كل جانب لتمنعوه التوجه الى بلادالله العريضة فصار كالا سيرفى ايديكم، لايملك لنفسه نفعا ولا تدفع عنها ضرّا، وجلاً تموه ونسائه وصبيته واهله عن ماء الفرات الجارى يشربه اليهود والنصارى والمجوس وتمرغ فيه خنازير للسوادو كلابه، وها هم قدصرعهم العطش، بئس ملخلقتم محمدا في فرتيته لاسقلكم الله يوم الظمأ الاكبر ﴾ اعالى وقرتهارى اكرتهارت وكله عن ماركير ين تم فاس عبر صال كروديت والمؤسى المراكم الكبر المراكم التم المراكم التم المراكم الكبر المراكم التم المراكم المراكم المراكم الكبر المراكم المراكم الكبر المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم الكبر المراكم المراكم المراكم الكبر المراكم الكبر المراكم ال

ا۔ ارشاد مفیدج ۲ص ۹۹

کر جنگ کرو گاوراب تم نے اس کی مدد ہے ہاتھ تیج کیا ہے اور چاہتے ہوکداس بزرگوار توقل کردو تم نے
اسے اس طرح پخزلیا ہے کہ سانس لینے کا راستہ بھی ہند کردیا ہے۔ اور برطرف سے ایسا تعاصرہ کرلیا ہے کہ خدا
کی وسیق وعریض زمین اس پر تنگ کردی ہے۔ یہ بزرگ تبہارے ہاتھوں تیدی بن گیا ہے ندرہ کوئی فا کدہ حاصل
کر سکتا ہے اور نفضان کو دفع کر سکتا ہے تم نے فرات کا بہتا ہوا پائی اس کے تورتوں، پچوں اور متعلقین پر بند
کردیا ہے جمے یہودی، عیسائی اور بحوں پی رہے ہیں اور علاقے کے سؤ وراور کتے اس میں لوث رہے ہیں۔
اور ان لوگوں کو بیاس نے بچھا اُدیا ہے۔ تم نے تحد رسول اللہ کی ان کے خاندان کے بارے میں کیا بری
مراعات کی ہے۔ خداتم ہیں بیاس کے دن (بروز قیامت) سراب شرکے۔ جواب میں بیزیو کی فوجوں نے حر

#### آ سانی مدد

ابوطا ہر محمد بن حسین فری نے کتاب معالم الدین میں امام صادق الفیان سے روایت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والدے 'نا کہ امام حسین الفیان اور محمد ایک و و مرے کے مقابل ہو کے اور جنگ کا آغاز ہوا تو اللہ نے امام حسین الفیان پر اپنی اھرت (فرشتوں کی صورت میں) نازل فرمائی بوکے اور جنگ کا آغاز ہوا تو اللہ نے امام حسین الفیان کے بور کی جاتے ہیں الفیان تک کہ وہ دشموں پر فتح چاہتے ہیں یا لقائے اللی کو اختیار فرمایا (۲) کلیٹی نے امام با قر الفیان کے رومیان روایت کی ہے کہ اللہ نے امام باقر الفیان کے درمیان کے میں کی ہے کہ کہ کہ اللہ کی کو اختیار دیا گیا تو آپ نے لقائے اللی کو اختیار دیا گیا تو آپ نے لقائے اللی کو اختیار دیا گیا تو آپ نے لقائے اللی کو اختیار دیا گیا تو آپ نے لقائے اللی کو اختیار دیا گیا تو آپ نے لقائے اللی کو اختیار دیا گیا ۔ (۳)

سپہر کا شانی کے مطابق دونول تشکرول کی صف آ وائی کے بعد امام حسین القاید ایک ناقد برتشریف

ا۔ ارشادمفیدج۲ص۰۰۱

ا۔ لہوف مترجم ص ۱۲۰

۳۔ اصول کافی ج اص ۱۳۸۷ انتشارات قائم

فر ما ہوئے اور قرآن کو کھول کرسر پر رکھا بھر ووٹو ل گفکروں کے درمیان آئے اور بلند آ واز سے ناطب کیا کہ میر ساور تہار سے دارمیان بیٹ کے اس وقت خدانے ان میر سے درمول اللہ ناظر ہیں۔ اس وقت خدانے ان کے سر پر نصرت کا سایہ کیا اور آئیس فتح یا لقائے المی کو آفتیار کیا اختیار دیا۔ آپ نے لقائے المی کو اختیار کیا اور ماسوئی اللہ و کھوں کی ایک جماعت اور ماسوئی اللہ و کھوں کیا گئی جماعت نے حاضر جو کرعرض کیا کہ جمیں اپنی نصرت کی اجازت عطافر ما کمیں۔ امام سین النظیمیٰ نے آئیس اجازت نہیں اور عرض مشہاوت پر قائم دیے۔ (۱)

جنگ کا آغاز

لفکریزیدگا پر چام مرب الاور کے جام مربی سعد کے خلام دربید کے پاس تھا۔ ابن سعد نے اسے آواز دے

کر قریب بلایا کہ پر چم میر نے آریب الاؤر جب وہ پر چم لے کر قریب آگیا تو ابن سعد نے کمان میں تیرر کھ کر

لفکر حسین کی طرف پھینگا اور کہا کہ تم لوگ گوائی دینا کہ حسین کی طرف پہلا تیر میں نے پھینگا تھا۔ صاحب

روضة الصفا کھتے ہیں کہ امام حسین القیادی کے گئر ہے کی نے ابن سعد کے جرائی اداوں نے حسین اور ان

سب سے پہلے جہنم میں جاؤگ (۲)۔ ابن سعد کے تر پھینگے ہی فوج کے تیراندازوں نے حسین اور ان

کے ساتھیوں پر تیروں کی بارش کردی۔ ان تیروں نے امام حسین القیادی کے ساتھیوں میں سے برایک کو نقصان

کی ساتھیوں پر تیروں کی بارش کردی۔ ان تیروں نے امام حسین القیادی کے ساتھیوں میں سے برایک کو نقصان

حسین القیادے میں انہوا کی کو روایت کے مطابق تیراندازوں کی تعداد آٹھ بڑارتھی۔ اس صورت حال میں امام

حسین القیادے نے ساتھیوں کی طرف درخ کرکے ارشاد فریا یا حقوم والدی پر وہت تازل کرے۔ اب

موت کیلئے تیار ہوجاد کہ اس کے علاوہ کو کی چارہ کا کرٹیس ہے اس لئے کہ یہ تیرتبرارے لئے فوج مواف کہ اپنیام

موت کیلئے تیار ہوجاد کہ اس کے علاوہ کو کی چارہ کا کرٹیس ہے اس لئے کہ یہ تیرتبرارے لئے فوج مناف کا پینام

موت کیلئے تیار ہوجاد کہ اس کے علاوہ کو کی چارہ کا کرٹیس ہے اس لئے کہ یہ تیرتبرارے لئے فوج مناف کا پینام

موت کیلئے تیار ہوجاد کہ اس کے علاوہ کو کی چارہ کا کرٹیس ہے اس لئے کہ یہ تیرتبرارے لئے فوج مناف کا پینام

ا۔ تاخ التواری جس ۲۲۹

٢ ـ روضة الصفاح ٣٣ص ٥٨٣

٣\_ بحارال نوارج ٢٥٥ ١٣٥

علامت ادی نے بعد میں میں اسے اس طرح بیان کیا ہے کہ حینی سپاہ بیس ٹر سے آنے کے بعد عمرین سعد نے اپنے لوگوں کو جنگ کا حکم دیا تو اس کی فوج ہے سالم اور بیار مبارز طلب ہوئے گیر پچھ اور مبارز طلبیان ہوئیں نے پھرشمراور عمرو بن تجابت نے لوگوں ہے کہا کہ انصار حیین تو اپنی جانوں کو پھسلیوں پر لئے ہوئے ہیں خبر دارکوئی ان سے مبارزہ مذکر ہے۔ اس پر بریزیدی فوجوں نے انصار حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور ان کی طرف بڑھے انصار حسین نے پورے ثبات تو تدم کے ساتھ مقابلہ کر کے آئیس واپس میلئے پر مجبور کردیا۔ اس جملے عمر تقریبا کی اس جملے عمر تقریبا کی ان افراد شہید ہوئے اور اس کا محملہ اول ہے۔ (ا)

این اعظم کوئی کے مطابق جب این سعد نے تیر پھینکا اور قطرہ ہائے بارال کی طرح تیر برنے گئی تو امام حسین القطاعی نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ یہ تیروشنوں کے پیغا اجر بیں ابتم لوگ اس موت کے لئے تیار ہوجا داجم سے مفرنیس ہے۔اس تھم پر اصحاب حسین اسٹھے اور خند تی کے درمیانی رائے سے باہر لکا ۔ پیل موار اور چالیس پیا دے تھے۔اور وشن کا لفکر بائیس ہزار کا تھا۔لوگوں نے ایک دوسرے پر تھا کہ گیا۔ اور بر جملہ کچھ مدت تک جارک رہا۔ یہاں تک کہ اصحاب حسین میں سے پیچاس سے زیادہ افراد شہید ہوگئے (۲)۔فاضل قرشی کے مطابق اس جملے میں امام کے تنظم لفکر نے فوج برید کو گئی بار ہزیرت دی اور اس کی صفوں کو مشتر کیا۔ (۳)

فاضل خیابانی کے بیان کی تخیص سے برحر بوں میں جنگ کے دوطریقے رائج تھے۔ایک مبازرت کا جس میں ایک ایک خیص میدان جنگ میں آگر رجز پڑھتا تھا تا کہ اس کے نام ونسب اورخصوصیات کا تعارف بھوجائے۔ برجنگ کا طریقہ کی تھا کہ پہلے مبازیطی ہو چھرجنگ مغلوبہ ہوائیں صعدنے رہم عرب کے خلاف

ا۔ ابسالعین ص۳۵

۲۔ الفتوح جی۵ص۱۰۱مقتل مقرمص ۲۳۷

٣- حيات الامام تحسين ج٣ص٣٠

حملهٔ اولی کے شہداء

#### ا۔ ادہم بن امتیہ عبدی بصری

اصابہ کے مطابق ان کا شجرہ ادہم بن امیہ بن ابی عبیدہ بن ہام بن حارث بن بکر بن زید بن مالک بن حظلہ بن مالک بن خطلہ بن مالک بن حظلہ بن مالک بن حظلہ بن مالک بن حظم بن ادہم بھی جیں ۔ بھرہ میں آل جمہ کے مانے والوں کا جواجتا گی مار پر بنب منظلہ عبدی کے گھر ہوتا تھا دھی جس میں ادہم بھی جو سے سابری میں اوجہ بھرہ سے وکئی عبدی کے گھر ہوتا تھا دھی کہ بھر سے سابری خیار میں بی بیٹر بیری بھرہ سے نکل کر انگے کے منظم حسین کی خدمت میں پنچے اور مینی قافظ میں شامل ہوکر کر بلاآ کے اور عاشور کے دن جملہ اولی میں اور میں اور عاشور کے دن جملہ اولی میں ہوتی ہوتے کے ایک بھر اور کے دن جملہ اولی میں ہوتی ہوتے کے ایک بھر ہوتے کے ایک بھر ہوتے کے ایک ہوتے کی ہوتے کی ہوتے کی ہوتے کی ہوتے کے ایک ہوتے کے ایک ہوتے کی ہوتے کے ایک ہوتے کی ہوتے کے ایک ہوتے کی ہوتے کی ہوتے کی ہوتے کے ایک ہوتے کی ہوتے کے کہ ہوتے کی ہوتے کی ہوتے کی ہوتے کی ہوتے کی ہوتے کے کر ہوتے کی ہوتے کی ہوتے کی ہوتے کے کہ ہوتے کی ہوتے کے کہ ہوتے کی ہوتے کے کہ ہوتے کی ہوتے کی ہوتے کے کہ ہوتے کی ہوتے کی ہوتے کی ہوتے کی ہوتے کی ہوتے کے کہ ہوتے کی ہوتے

ا۔ وقائع الایام خیابانی ص ۱۳۳

٢- ذخيرة الدارين ص ٢٦٥، ابسار العين ص ٩٦

## ۲- امتيه بن سعدطائي

اصابہ شن ان کا تجمرہ امیر بمن سعد بن زید طائی ہے۔ بیتا بعین اوراصحاب امیر المومنین میں شار ہوئے ہیں۔ بہا در اور شہر ان کا تجرہ امیر المومنین کی جنگ اور دیگر جنگوں میں ان کا تذکرہ ماتا ہے۔ کوفد میں سکونت اختیار کر لی تھی ۔ جب امام حسین القیفی کے کر بلا ویکھنے کی خمر کمی تو ایام مہادند (غا کرات (۱) کے میں سکونت اختیار کر لی تھی کے دیار کی آئی آئی تھر محرم کی شب میں ہوئی۔ اور حملہ اولی میں شہید ہوئے ۔ (۱) میں شہید ہوئے ۔ (۲)

# ۳- بشر بن عمر و حضر می

استیعاب کے مطابق ان کا تیجرہ بشرین عمرہ بن احدوث حطری کندی ہے۔ ان کا تعلق حضر موت (بین استیعاب کے مطابق ان کا تیجرہ بشرین عمرہ بن احدوث حضر میں استیق حسید الم حسین المسیق کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ شب عاشور کے ذیل میں ان کا واقعہ درج کیا جاچکا ہے۔ سیدعبرا لمجید سینی کے مطابق وہ بیٹا ہوتر کے میں گرفتار ہوا تھا اس کا نام عمر وتحا اور جو بیٹا ان کے ساتھ کر بلا میں موجود تھا اس کا نام عمر تھا ان کے ساتھ کر بلا میں موجود تھا اس کا نام عمر تھا ان کے ساتھ کر بلا میں موجود تھا اس کا نام عمر تھا ان کے ساتھ کر بلا میں اشارہ ہے۔ خوالسلام عملی بیشر ب بوتحل المحضد میں کی جب کراہوف میں ان کا نام محمد بن بشر ہے جو کمل نظر ہے۔

#### ٣- جابربن فياج

ان کا تعلق بی تیم سے تھا۔ بہادراور شہوار تھے اور کوفد کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے مسلم بن عقبل کی بیعت کی تھی اور جناب مسلم کی گرفتاری کے بعدا پنے تھیلے والوں میں پوشیدہ ہوگئے تھے۔ جب امام حسین کے کر بلاآنے کی خبر کی تو عمر صدر کے لئگر میں شامل ہو کر کر بلائج گئے اور امام حسین الفیجیزے

ا - الما معماد ندأن دنول كو كمته بين جن ميل جنگ ت قبل فريقين ميل فدا كرات بوت بين -

٢- ذخيرة الدارين ١٦٦٧، رجال مامقاني

٣- ذخيرة الدارين ٩٨٨

ایام ندا کرات میں کمتی ہوئے۔(۱)

## ۵۔ حباب بن عامر قیمی

ان کا نسب حماب بن عامر بن کصب بن تیم اللات بن نظیمہ ہے۔ یہ کوفد کے رہنے والے اور جناب مسلم بن عقبل کی بیعت کرنے والوں میں شال ہیں۔ جناب مسلم کی گرفتاری پر اپنے قبیلے والوں (بن تیم) میں پچھوڈوں پوشیدہ رہے۔ جب امام سین القیلی کآنے کی خبری تو چیپ کرکوفدے نکلے اوران نام حسین القیلی کے قافدے ملتق ہوئے اوران کے ساتھ کر بلاآئے۔ ابن شم آشوب نے اوران کے ساتھ کر بلاآئے۔ ابن شم آشوب نے ان خام حرباب بن حارث کھا ہے اور مملداولی کے شہراء میں شار کیا ہے۔ (۲)

# ٧- جله بن على شيباني

سیدعبرالحید سین کے مطابق ان کا شجرہ سے جبلہ بن علی بن سوید بن عمرو بن عرفط بن ناقد بن تیم و من عرفط بن ناقد بن تیم بن سعد بن کعب بن عمرو بن ربید شیبانی طبرانی اورالوجیم وغیرہ نے مطین کی سند سے عبیداللہ ابن الجی رافع ہے روایت کی ہے کہ جبلہ بن علی صفین مش علی کے ساتھ تھے ان کا شار کوفد کے بہاوروں میں ہوتا تھا۔ جناب سلم بن عقیل میں مقید کی مسلم کے بعد اسے تھیلے میں پوشیدہ ہوگئے ۔ امام حسین الشیب کے کر بلا عین کی خبر س کر امام کی خدمت میں مہادنہ کے دنوں میں پنچے ۔ زیارت نا حید میں آپ کا نام ہے ۔ ﴿السداد م علی جبلة بن علی الشیبانی ﴾ ایس شہر آشوب کے مطابق سملہ اول میں شہید ہوئے ۔ (۳)

# ۷۔ جنادہ بن کعب بن حرث انصاری خزر جی

یدا ہے اٹل وعیال کے ساتھ مکہ سے امام حسین الفیاۃ کے ساتھ کر بلاآئے تھے۔ جب فوج پر بدنے مین الفیاۃ کے ساتھ کرتے ہوئے مہیدہ وے۔ ان کا بیٹا عمر بن جنادہ مجی کر بلا میں شہید

ا \_ فرخيرة الدارين ص٠٣٦٠ بحواله الحدائق الوردية

٢\_ ذخيرة الدارين ١٦٧ بحواله الحدائق الوردية

٣- زخيرة الدارين ص٢٢٢

ہوالیکن اُس کا نام حملہ اولی کے شہیدوں میں نہیں ملتا۔ اس کی شہادت کا ذکر الگ ملتا ہے۔ (۱)

#### ۸۔ جندب بن جحیر کندی

تاریخ این عسا کر کے مطابق بید جندب بن زبیر بن حارث بن کثیر بن جشم بن تجیر بین - بیکندی خولانی شخے اور کوف کے رہنے والے شخے یہ بھی کہاجا تا ہے کہ تحابیّت کا شرف بھی حاصل تھا۔ ییلی کے ساتھ صفین کے معرکے میں شر یک شخے اور کندہ اور از دے سر دار تنے ابوخف کے مطابق جندب کوف سے لکک کر حاجر (بطن دمنہ ) پر ٹرکی ملا تا ت سے پہلے امام حسین الشیخ کی خدمت میں حاضر ہوگے تئے رطبری کے مطابق تملہ اولی میں شہیدہ ہوئے۔ زیارت رحید میں ان کا تا ہے۔ (۲)

#### 9۔ جوین بن مالک

ائن عسا کرنے ان کا تجرہ جویں بن مالک بن تیس بن نظبہ کھھا ہے۔ان کا تعلق بن تہم سے ہے۔ بدا پنے قبیلے کے سپاہیوں کے ساتھ ابن سعد کے لشکر میں تھے۔ابن سعد نے جب امام سین ﷺ کے شرائط کومستر دکردیا تو بیدا پنے ساتھیوں کے ساتھ شپ عاشور کی تاریکی میں امام کے لشکر سے ملحق ہوگئے۔ ان افراد کی تعداد سامت تھے ۔ (۳)

# •ا۔ حارث بن امر القیس کندی

اصابہ میں ان کا نسب نامہ ہیہ ہے۔ حارث بن امر کھیں بن عابس بن عابس بن مانر ربن امر کھیں بن عابس بن منذر بن امر انقیس بن عمرو بن معاویة الاکرشن کندی ہے۔ ان کا شار مشہور عبادت گز اروں میں اور بہا دروں میں ہوتا تھا۔ جنگوں اور معرکوں میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ ابن سعد کے لشکر کے ساتھ کر بلا آئے تھے۔ امام حسین بھی بھی کے کلام کے مستر دہونے کاعلم بواتو امام حسین بھی کی خدمت میں آگے۔

ا فشرة الدارين ١٣٣٧

٣- وسيلة الدارين ص١١٠، ذخيرة الدرين ص٢٣٦

٣- ذخيرة الدارين ص٢٢٣

#### اا۔ حارث بن بہان

حارث کے والد نمہان حصرت تمزہ کے فالد نمہان حصرت تمزہ کے غلام تھے۔ان کا شار بہادروں اور شہبواروں میں ہوتا تھا۔ا نکا انتقال حضرت تمزہ کی شہادت کے دوسال کے بعد ہوا تھا۔حارث امیر الموشین اور حسنین کے ضدمت گزاروں میں تھے۔امام حسین اللیکھ کے ساتھ ہی کر ہلا آ کے تھے۔

#### ۱۲۔ تجاج بن بدر

یہ بھرہ کے رہنے والے ہیں۔اوران کا تعلق بنی سعد بن تمیم سے تھا۔امام حسین النظیمیٰ کے خط کے جواب میں مسعود بن عمر و نے جو خط لکھا تھا وہ آئیس کے ہاتھ دردانہ کیا تھا۔ تجاہ تی خط دیتے کے بعد امام بن کی خدمت میں رہ گئے (ا)۔آپ کا نام زیارت ناحیہ میں تجاہج بن بدراور زیارت رہیتے میں تجاہج بن بزید ہے بھن لوگوں نے ان کا نام تجاہج بن زیر سعدی بھی لکھا ہے۔

#### ۱۳۰ - حلاس بن عمر وراسي

یداوران کے بھائی نعمان بن عمرورا ہی امیرالموشین کے اصحاب میں بھے اور آپ کی طرف سے کوفہ کی انتظامیہ کے افسر تھے۔اور جگا ہے شف میں شریک تھے۔ بیا پنے بھائی کے ساتھ ابن سعد کے لنگر میں بتھے۔امام حسین کے شرائط کے قبول نہ ہونے پر دونوں بھائی شپ عاشورامام حسین کی ضرمت میں حاضر ہو گئے۔این ہم آشوب کے مطابق جملہ اولی میں شہید ہوئے۔ (۲)

#### مهابه زاهر بن عمر و کندی

مید کوفد کے معروف اور معمرافرادیش منے (۳)۔ پیشجاعت اور محبرت آل مجر میں مشہور منتے ۔ عمر ہ بن محق شزا کی کے باقول وکٹل ، دونول میں ہم زبان اور ہم کارتے ۔ عمر دبن حمق کی طرح یہ بھی معاویہ کو

اله الصارالعين م٢١٢

٢- ابصارالعين ص ١٨٥، ذخيرة الدارين ص ٢٦٨

٣- انصارالحسين ص ٨٧

مطلوب تنے۔عمرو کی شہادت کے بعد پوشیدہ ہوگئے ۔ن ساٹھ جمری میں جج کے لئے مکدآ نے اور وہیں ہے امام حسین انٹیکا کے ساتھ ہوگئے ۔آ پ کانام زیادت نا چیدمیں ہے۔(ا)

#### ۵ا۔ زہیر بن سلیم از دی

اصابہ میں زہر ہیں ملیم ہن عمرہ ہے۔ جب اُنھوں نے ویکھا کرلئگریز یو تشلِ حسین پر کر بہت ہے تو سب عاشورامام حسین الظیری ہے آگر ملائق ہوگئے۔ زیارت رجعیہ میں زہیر ہن سلیمان پرسلام ہوتا ہے۔ صاحب قاموس الرجال نے زہیر ہن سلیمان لکھا ہے۔ صاحب انسار الحسین نے زہیر ہن بشر تھی تحریکیا ہے (۲)۔ بظاہر ایک بی شخصیت کے مثلف نام ہیں جو استساح اور کتابت کی مظیوں سے پیدا ہوئے ہیں۔

# ١٦ سالم (عامر بن مسلم كے غلام)

عامر بن مسلم بصرہ کے رہنے والے تھے۔ جنب بزید بن شبیط اپنے بیٹول اور ہمراہیوں کے ساتھ مکہ میں ابطح کے مقام پر امام حسین الظیلا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عامر بن مسلم اوران کے غلام جناب سالم بھی ساتھ تھے۔سالم و ہیں سے ساتھ کر بلاآئے (۳)۔زیارت ناجیہ میں ان پرسلام ہے۔

## ےا۔ سالم بن عمرو

یہ کوفد کے رہنے والے تھے اور بنوالمدینہ کے فلام تھے۔ جناب مسلم کی گرفماری کے بعد ریسکومتی کارندول سے بچ کراپنے رشتہ داروں میں چھپ گئے اور امام حسین ﷺ کے آنے کی خبرس کر غما کرات کے دنوں میں کر بلاآ کر حسیح انظلی ہوئے۔ (۴)

ا ۔ ابصارانعین ص۲۰، ذخیرة الدارین ص۲۸۰۰

۲\_ قامیں الرجال جهص۴۸۸ انصار الحسین ص ۸۷

سوبه فرخيرة الدارين ص ٢٣٦ء ابصار العين ص ١٩١

س. فرسان الهيجاءج اص ١٥٣

اصابداور رجال استرابادی ش ان کا نام سوار بن منع بن حابس بن الی عمیر بن نمیم ہمدانی نہی ہے۔امام حسین ﷺ کے کر بلا مینچنے کے بعد میدکونے ہے آگر خداکرات کے دنوں میں حسینی لشکر سائن ہوئے۔ میشدیدزخی ہوگر فرقار ہوئے تو این سعدنے ان کے قل کا حکم دیا کیکن ان کے قبیلے والوں نے سائن کرکے انہیں بچالیا۔ چھیاہ بعد زخمول کی تکلیف سے انتقال ہوا (۱)۔زیارت رجیبیہ میں ان کا نام سوار بن انبی عمر نہی ہے۔ ممکن ہے کہ سوار کے والد منع کی کنیت ابوعیسر ہو۔

الله الله (مولى حرث بن سريع بهدانی)

بدرمول اكرم وللفظ كصحابي تحادرا ميرالمونين عيمراه تينون جنكون ميس شريك

رہے۔ان کا شار کوفد کے بہادروں میں ہوتا تھا۔ (۲)

۲۰ - شبیب بن عبدالله نهتگی بصری

سیتالی بھی بھے اور امیر الموشین الظیافی کی تنیوں جنگوں میں شریک ہوئے۔ امیر الموشین کے بعد امام حسین الظیافی کی محبت میں رہے۔ ان کا شارا مام حسین الظیافی کے اصحاب خاص میں ہوتا ہے۔ بدام حسین الظیافی کے ساتھ کمدآئے اور وہاں ہے کر بلاآئے اور حملہ اولی میں شہید ہوئے اور ان دونوں کہ بارے میں لکھا ہے کہ تملہ اولی میں شہید ہوئے اور ان دونوں کہ بارے میں لکھا ہے کہ تملہ اولی میں شہید ہوئے اور ان دونوں کہ بددوا لگ ان بارت نا حیہ میں سلام دار دہوا ہے ان میں سے ایک ہمدائی اور ایک بہشلی میں (سو) میکن ہے کہ بیددوا لگ الگھ تعمینین ہوں۔ والنداعلم

۲۱ عائذ بن مجمع

بیاب والدمجمع بن عبدالله کے ساتھ اس گروہ میں نے جوطر ماح کی رہنمائی میں امام سین الليہ

ا۔ ذخیرۃ الدارین ص۲۵۳

ا - تنقیح القال جمس۸۰

٣- منقيح القال ٢٥ص٨٠

کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور جے ٹرنے رد کئے کی کوشش کی تھی۔ان کا تذکرہ جُمع بن عبداللہ کے ساتھ کیا جائے گا۔ حدائق وردیہ کے مطابق تملداولی میں شہید ہوئے ۔اورابعض دوسروں کے مطابق سیرحملہ اولی ہے تبل ابتدائی جنگ میں اینے والد کے ساتھ ایک جگہ شہید ہوئے۔(1)

۲۲\_ عامر بن مسلم عبدی

یہ اپنے غلام سالم کے ساتھ بھرہ سے مکم آ کرامام حسین النے کے قافلے سے ملحق ہوئے تھے اور امام کے ساتھ بی کر بلاآ نے تھے۔ زیارت نا حیداور رحبیّہ بیں ان پرسلام ہے۔ ابن شمیر آشوب نے تعلمداولی شہداء بیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔

۲۳\_ عبدالله بن بشر

عبداللہ اور ان کے والد بشر کا شار بہا دروں اور حق کا دفاع کرنے والوں میں ہوتا ہے۔صاحب حداکق کےمطابق عبداللہ عمر سعد کے لئکر کے ساتھ آئے تھے اور مہاد نہ کے ایام میں لفکر مینی سے ملتی ہوئے اور حملہ اولی میں شہبید ہوئے۔

۲۲۰ عبدالله بن بزید بن نبیط عبدی

یہ اپنے بھائی عبیداللہ اور والدیزید بن عبید کے ساتھ بھرہ سے مکہ پہنچے اور حیثی تا فلہ کے ساتھ کر بلاآ ئے لے طبر کی اورانی ھیر آشوب نے حملہ اولی کے شہیدوں میں درج کیا ہے۔

۲۵۔ عبیراللہ بن بزید بن نبیط عبدی

ان دونوں بھائیوں کا تذکرہ زیارت ناحیہ میں ہے۔اورزیارت درجیتہ میں بھی ذکر ہے کیل والد کا نام ہورین وقیط ہے۔

عبدالرحمن بن عبدرب انصاري خزرجي

بيدسول اكرم والشفيلا كصحابي اورامير المومنين القيلاك كباا خلاص محبت كرنے والوں

ا۔ ابصاراتعین ص۲۳

یس تھے۔ صاحب حدائق وردیۃ نے لکھا ہے کہ ایم الموشین القیافی نے اسما الغابہ بیس اہی تعلیم دی تھی اوران کی تربیت بھی فرمائی تھی۔ اسماری الموسین القیافی نے اصابہ بیس االورا ہماں الغابہ بیس اہی عقدہ کی کتاب الموالات کے حوالے سے تربیا ہے کہ بیل نے دحیہ کے مقام پرلوگوں کوشم دلائی کہ جن لوگوں نے غدید خم بیس الموالات کے حوالے سے تربیا ہے کہ بیل نے دحیہ کے مقام پرلوگوں کوشم دلائی کہ جن لوگوں نے غدید خم بیس ابوا بوب انصاری ۔ ابوعرہ بن عمروی مصن ، ابوزین بہ بہل بن حفیف، خربیہ بن خابت ، عبد للد الموسی الموضی بیس کے اسم بیس ابوا بوب انصاری ، ابوفصالد انصاری ، ابوفصالد انصاری اور عبد الرحم اللہ بن عبد لرب انصاری الموضی بیس کہ جم اور اس سے نے اٹھ کر کہا کہ جم گوائی دیتے ہیں کہ جم الموسی میں الموسی فیس کہ بیس کہ جم الموسی فیس کہ بیس کا الموسی شام سے میں الموسی فیس کے بیعت لے رہ ب من احد ہ و آبی خص من ابعض من ابعض من ابعضه و آعن من اعافه یہ کوفرہ سی المام سین الفیافی کے لئے بیعت لے رہ بے تھے ۔ یہ امام سین الفیافی کے ساتھ مکد سے کر بلا سی خواوفہ سی امام حسین الفیافی کے لئے بیعت لے رہ بے تھے ۔ یہ امام حسین الفیافی کے ساتھ مکد سے کر بلا سے خواوفہ سی امام حسین الفیافی کے سے بیعت لے رہ بے تھے ۔ یہ امام حسین الفیافی کے ساتھ مکد سے کر بلا سے کہ کوفرہ سے کہ اور المام حسین الفیافی کے سے کہ باتھ مکد سے کہ بلا کھ کے ایک کے اور المام حسین الفیافی کے ساتھ مکد سے کہ بلا کے کہ کے اور المام حسین الفیافی کے ساتھ مکد سے کر بلا

# عبدالرحلن كاغلام

ظری نے عبدالرحمٰن بن عبدرب کے فلام ہے ایک روایات نقل کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یس اپنے اسے کہ میں اپنے اسے کہ علام ہے ایک روایات نقل کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یس اپنے اسے کہ علام کے مار کو اس تعریق ایک ہو کے اور دیا کہ مشکل ما ہوا نورہ ایک برتن میں لایا جائے امام حسین الکی تورہ لگانے کے لئے خید میں داخل ہوئے اور میر سے آتا عبدالرحمٰن بن عبدرب اور بریر بن خطیر ہمدائی کندھا ملا کر خیمہ کے درواز سے پر ایستادہ تھے اور ووق با تیماندہ نورہ کے استعمال میں بھی کرتا جا ہے تھے۔ اس وقت بریر نے جواب میں کہا کہ میری تو م جانتی مشروع کیا ۔ بریر نے جواب میں کہا کہ میری تو م جانتی مشروع کیا ۔ بریر نے جواب میں کہا کہ میری تو م جانتی ہے۔ بریر نے جواب میں کہا کہ میری تو م جانتی ہے۔ کریر نے جواب میں کہا کہ میری تو م جانتی ہے۔ کریر نے جواب میں کہا کہ میری تو م جانتی ہے۔ کریر نے جواب میں کھی ہونے والی ہے

ا \_ فرخيرة الدارين ص ١٥٨ ابصار العين ص ١٥٨

اس سے میں خوشی حاصل کرر ہا ہوں۔ ہمارے اور حور عین کے درمیان میں صرف اتنا فاصلہ ہے کہ ہم ان کی تکواروں سے شہید ہوجا کیں ۔عبدالرخمن کا غلام کہتا ہے کہ جب امام حسین ایسی فارغ ہو گئے تو ہم خیمہ میں داغل ہوئے اور ہم نے نورہ استعال کیا۔ پھر اسحاب حسین نے شدید چنگیں کیں۔ جب سب گزر گئے تو میں ان لوگوں کو چھوڈ کر بھاگ گیا۔

ا گرچہ بیددا قعداس موقع کانہیں تھالیکن عبدالرحمٰن بن عبدرب غلام کے حوالہ سے نقل کیا گیا۔ بیدروایت حدورجہ مشکوک ہے اس لئے کہ

- (۱) بیفلام مجہول الاسم والحال ہے۔
- (۲) اس نے واقعہ کا جووفت بٹلایا ہے وہ ہیہ ہے کہ جب نوج پزیدامام حسین کی طرف بڑھ چکی تھی جب بیواقعہ چیش آیا جوعش اور منتصفاع جنگ کے خلاف ہے۔
- ( ٣ ) نورہ لگا نامخطر لگا نائییں ہے ہیکہ اس میں کچھے وقت نگتا ہے۔غلام کے قول سے بیا ندازہ ہوتا ہے کہ اصحاب ایک طویل مدت تک انتظار میں کھڑے رہے۔
- ( ٣ ) جب اصحاب کیے بعد دیگرے گئے ہول گے آواس میں بھی وقت نگا ہوگا اور بیروہ وقت ہے جب فو جیس حملہ کے لئے تیار کھڑی ہیں۔ بیصور تحال فیرمعقول اور فیر قبطری ہے۔
- (۵) غلام نے جمع منتکلم کا صیغہ ااستعمال کیا ہے ۔ یعنی وہ بھی اپنے آ قا اور آ قا وَل جیسے لوگوں کے ساتھ فور ہ لگانے والوں میں تقا۔
- (۲) نورہ لگانے کے لئے پانی ضروری ہے اور ہم بیاجائے ہیں کہ ساتوی محرم سے پانی بند ہونے کے سبب
  انسان اور جانور بیاسے تقے۔ بیاتی بڑی اور مقواتر حقیقت ہے کہ اس سے انکار ممکن نہیں ہے ایس
  صورت میں نورہ کے لئے پانی کی فراہمی ناممکن تھی۔ بیکی قربن میں رکھنا چاہیے کر تخص کے باوجو وطبر ک
  سے تن اس روایت کا سراغ تمیں سالبذا لین وطبر کیا اس کے داو ہوں میں سے کی کی وضع کروہ ہے۔

٢٦ - عبدالرحمن بن مسعود

عبدالرحمٰن اوران کے والدمسعودین تجاج کوفہ کے مشہور بہادروں میں تھے۔ابن سعد

کے لنگر کے ساتھ کر بلاآئے۔ جنگ کے آغاز ہونے سے پہلے کوامام کی خدمت میں آئے اور لنگر میں شامل ہوگے (1) کوگوں نے ان کا آنا ساتو میں محرم کو کلھا ہے۔ (۲)

# ۲۷۔ عمروبن ضبیعہ میں

عسقلانی نے اصابہ میں ان کا نسب اس طرح تحریر کیا ہے۔ محرو بن ضبیعہ بن قیس بن نظابہ میں تبی ۔ اور کھا ہے کہ انہوں نے رسول اکرم تلافیت کا زبانہ پایا تھا۔ پیشہ سواروں اور بہا در افراد میں شار ہوتے تھے۔ یہ ابن سعد کے لشکر میں تھے امام حسین الفیتا کے شرا کا قبول نہ کرنے پراسے چھوڑ دیا اور امام حسین الفیتی کی خدمت میں حاضر ہوگئے۔ زیارت ناحیہ میں ان کا نام ہے۔ (۳)

# ۲۸ عمّاربن حسّان طائی

ان کے والد حتان امیر الموشین ایک کے خاص عقید تمندوں میں متے اور صقین میں شہیر ہوئے آپ امام حسین انگیا کے قافلہ میں مکہ ہی ہے شامل ہوئے تتے۔ان کا نام زیارت ناحیہ میں ہے۔

# ٢٩ عمار بن الي سلامه بمداني

اصابہ کے مطابق ان کانسب یہ ہے تمارین انی سلامہ بن عبداللہ بن عمران بن راس بن دال بن مدان ہیں مران بن راس بن دال نعمد انی ۔ ان بزرگ نے رسول اکرم ﷺ کا زمانہ دیکھا تھا اور علی النظیمیٰ کے اصحاب میں شخصا در آپ کے ساتھ تنیوں جنگوں میں شرکت کی تھی۔ بھرہ جاتے ہوئے تمار نے امیر الموشین النظیمیٰ سے بوچھا تھا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ آپ نے جواب دیا تھا کہ میں انہیں خدا کی اطرف دی وحوت دیل کہ دوں گا۔ اگر انہوں نے دیوت تجاب دیا تھا کہ میں انہیں خدا کی اطرف دیوت جواب دیا کہ جو شخصی لوگوں کو خدا کی طرف دیوت دیل سے دو بھی مغلوب نہیں بوتا ( ۳ ) نے بارسینا چہیئیں آپ کانا م ہے۔

ا بابصارالعين ١٩٣٠ فيرة الدارين ٢٣٣٠

۲\_ فرسان البجاءج اص۲۳۲

٣\_ ابصار العين ص١٩٨٠ ذخيرة الدارين ص٢٢٣

٣- ابصارالعين ص١٦٠٠ ذخيرة الدارين ص ٢٣٩

#### ۱۳۰ قاسم بن حبيب بن الي بشراز دي

صاحب صدائق کے مطابق بیاہیے زبانے کے بہت معروف شہموار اور بہا در تھے۔
کوفہ کے رہنے والے تھے۔ یہ ابن سعد کے لٹکر کے ساتھ کر بلا آئے تھے اور امام حسین اللے ایک کے لٹکر کے مہادنہ کے دنوں میں ملحق ہوئے تھے۔ عاشور کے دن جب ابن سعد کے لٹکر نے عملہ کیا تو یہ قال کر کے حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔(1)

# اسمه قاسط بن زهير تغلمي

رجال بوعلی کے مطابق ان کا نسب قاسط بن عبداللہ بن زہیر بن حارث تعلی ہے۔ یہ
امیرالموشنین القایمی کے اصحاب بیس ہیں اور اور قلین میں تھیم بھرہ کے دستے کے علمبردار تھے۔ قاسط کی طرح ان
کے دولوں بھائی مقسط اور کردوں بھی اصحاب امیرالموشنین میں سے سخے اور آپ کے ساتھ سنیوں جنگوں میں
شر بیک رے شخے علی کی شہادت کے بعد کوفہ بی میں رہ گئے ۔ امام حسین القایمیٰ کی آمد کی خبرس کر پوشیدہ طور پر
ہے عاشور آپ کی خدمت میں پہنچے۔ اور عاشور کے دن تملہ او کی میں شہید ہوئے۔ (۲)

# ۳۲\_ کردوس بن زهیر تغلبی

ان کے بھائی قاسط کے تذکرے میں ان کا ڈکرکر دیا گیا ہے ۔ بعض دوسرے طریقوں ہے بھی ان کا نام آیا ہے۔ ان دونوں بھائیوں کا تذکرہ زیارت ناجہ میں ہے۔

## ۳۳\_ کنانه بن عتیق

اصابہ کے مطابق ان کا تیمرہ کنا نہ ہن مثیق بن معاویہ بن صامت بن قیس ہے۔ کنا نہ اور ان کے والد مثیق بدر کے معر کے بیل حاضر تھے۔ علماء مثال اور از باب پر کا بیان ہے کہ کو ٹہ میں ان کی پارسائی اور بہاور کی کی شہرت تھی۔ آپ کا شار شہر کو فہ کے قاریانِ قرآن میں بھی کیا جاتا ہے۔ مہاونہ کے واب

ا - ذخرة الدارين ص ۲۴۳، ابصار العين ص ۱۸۲

٢- ز خيرة الد.رين م٢٢٢، ابصار العين ص٠٠٠، وسيلة الدارين ص١٨٣

میں امام کی خدمت میں حاضر ہوئے(ا) زیارت ناحیہ میں ان کا نام ہے۔

ههور مسلم بن کثیراز دی

ان کا شارتا لیمین میں ہوتا ہے۔اصابہ نے انہیں صابی لکھا ہے۔ امیر الموشین الشیخ کے ساتھ جنگ جمل میں شریک ہوتا ہے۔ اصابہ نے ان کی پیڈلی کو تیرے زخی کر دیا جس سے ان کے پیڈلی کو تیرے زخی کر دیا جس سے ان کے پاؤل میں تقص واقع ہوگیا لہٰذا آب کو اعرج بھی کہا جانے لگا (۲)۔ ان کا نام زیارت والے میں اسلم بن کیثر اور زیارت وصیبہ میں سلیمان بن کیٹر قول کیا گیا ہے۔ (۳)

۳۵ مسعود بن حجاج

بیداوران کے فرزندا پنے زبانے کے مشہور بہادرافراد میں شار ہوتے تنے \_مسعود کا تذکرہ جنگوں میں پایا جا تا ہے۔ بیداوران کے فرزندعبدالرحمٰن بذاکرات (مہادنہ ) کے دفوں میں این سعد کے نظر میں کربلاآ کے اورامام حسین النظیاؤ کی خدمت میں حاضر ہوگئے ۔اور دونوں تملہاولی میں شہیر ہوئے ۔ان دونوں کے نام زیارت ناچید میں ہیں۔

٣٧ مقسط بن زہيم

قاسط بن زہیر کے بھائی ہیں۔ان کا تذکرہ قاسط کے ذیل میں کر دیا گیا ہے۔

سے نفرین ابی نیزر

نفر کے دالد ابو نیز بعض ما خذ کے مطابق سلاطین مجم کی نسل سے تھے۔ کامل میر دکے مطابق نجاشی کی نسل سے تھے۔ بچپنے میں اسلام لائے اور دسول اکرم میں تھیں۔ رسول اگرم سے بعد خانہ علی وسیدہ کی خدمت گراری میں مشغول رہے۔ میر الموشین النسخ کے باغات (مین

ا- ذخيرة الدارين ص٢٣٢ ،الصارالعين ص ١٩٩

٣- وخيرة الدارين ص٢٣٢ ، الصار العين ص١٨٥

۳- انصارالحسین ص ۱۰۸

ا پوئیز اور بغیبغہ ) کے انتظامات آپ کے سرویتھ۔ان کے بیٹے نصر بہا دری میں مشہور تھے۔ یہ امام حسین الشیکن کے ساتھ مدینہ سے جلے تھے اورشہاوت تک ساتھ درے۔اور مملہ اولی میں شہید ہوئے۔(1)

۳۸\_ نعمان بن عمر وراسبی

بیعلاً س بن عمروکے بھائی میں۔ان کا تذکرہ حلاس کے ذیل میں کیا جاچکا ہے۔

وسو - تعیم بن مجلان انصاری -

ان کا تعلق خزرج سے تھا۔ یہاسپے دو بھا ئیوں نشر اور نعمان کے ساتھ جنگ صفین میں علی کے ساتھ تتھے۔ یہ بتیوں بھائی نبر د آ ز مائی کے علاوہ شاعری میں بھی شہرت رکھتے تتھے۔نظر اور نعمان انتقال کرکئے ۔نقیم کا قیام کوفہ میں تھائے بھی کوفہ سے امام حسین الظیفیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے تتھے۔

حملہ اولی کے شہراء کی بی فہرست حتی نہیں ہے۔اس میں کی اور ٹیٹ کی کے امکانات ہیں۔ بی فہرست پہلے مرتب ہوئی لہذااسے باتی رکھا گیا اور دوبارہ ان اساء کو شہداء کر بلا کی فہرست میں بھی درج کیا گیا ہے۔

فاضلِ قرشی کےمطابق مبارزت کی جنگ جملداولی کے بعد شروع ہوئی ہے۔انھوں نے عبداللہ بن عمیر سے بیاراورسالم کی جنگ پہلے حملہ کے بعد کھی ہے۔ (۲)

عبدالله بن عمير كلبي

عبدالقد بن عمیر کا تعلق بن عکیم ہے تھا۔ کوفہ میں جعد کے کئویں کے قریب ان کا گھر
تھا۔ دوا پٹی زوجہ ام دھب بنچ عبد کے ساتھ سکونت پڑیے نے ایک دن انہوں نے خیلہ میں ویکھا کہ لوگ جنگی
مہم کی تیاریاں کررہے ہیں۔ ان کے سوال کرنے پر کسی نے انہیں بتالیا کہ پہلوگ حسین بن فاطمہ بنچ مجمد
رسول القدے جنگ کے بارے ہیں۔ عبداللہ بن عمیر بیسو پنے گئے کہ میں تو مشرکین سے جہاد کرنے کا
بہت خوقین رہا ہوں۔ میرے خیال میں دولوگ جورسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے سے جنگ کرنے جارہے ہیں تو
الیساد گول سے جنگ کرنا اللہ کی نگاہ میں مشرکین سے جہاد ہے کہ تو زیرہ وگا۔

ا- الضارالعين عيد

۲- حیات الامام الحسین جسوص ۲۰

یہ موق کردہ گھر آئے اورا پی زوجہ کوصورت حال ہے آگاہ کرکے اسے اپناارادہ بھی بٹلا دیا۔ زوجہ نے کہا کے تم نے بہترین فیصلہ کیا ہے اللہ تنہیں بہترین کا موں کی ہدایت کرتا رہے۔ اس عمل کو انجام رو اور بچھ بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ این عمیر اپنی زوجہ کے ساتھ رات کے وقت سفر پر نظفے اور اہام حسین النے کی خدمت میں بڑنے کران کے ساتھ قیام پذیر ہوگے۔

عاشور کے دن جب ابن سعد اور اس کے تیرانداز تیر برسا چکے تو اس کے شکرے زیا دابن ابوسفیان (۱) کے غلام بیار اور عبید اللہ بن زیاد کے غلام سالم نے میدان میں آ کر شیخی کشکر سے مبارز طبی کی۔اس بر حبیب این مظاہراور بریر بن خطیر میران میں جانے کے لئے اٹھے۔امام حسین النے ان نے ارشاوفر مایا کہتم بیٹھ جاؤ۔اتنے میں عبداللہ بن عمیر کلبی نے اٹھ کر جنگ کی اجازت جا ہی۔امام حسین الطبیعہ نے ان پر نگاہ کی تو اخیس گندم گوں، طویل قامت ،مضبوط بازوں اور چوڑے سینے والا پایا تو فرمایا کہ میں اے اپنے حریفوں سے بہترین جدال کر نیوالا دیکھ رہا ہوں اگرخوا ہشندہ وقوان کی طرف جا کہ امام ہے اجازت لے کر میدان میں آئے۔ان دونوں غلامول میں ہے کسی نے عبداللہ ہے سوال کیا کہ تم کون ہو؟ عبداللہ نے اپنے نام ونسب سے آگاہ کیا تو اس نے جواب میں کہا کہ ہم تہمیں نہیں بچھانے ، زہیر قین حبیب بن مظاہر یا بریر ميدان مين آئيلة مم أن سے جنگ كري عبدالله بن عمير فيين كرجواب ديا ديا بن النافية وبك رغبة عن مبارزة أحد من الناس وما يخرج اليك من الناس احد الا وهو خير منك ﴾ اے بدكار عورت كے بيٹے! تم بھى اس قابل ہو گئے كہ اوگ تبہارى خواہش كے مطابق ميدان ميں آئیں۔ جو بھی میدان میں آئے گا وہ تم ہے تو بہتر ہی ہوگا۔ پیر کہدکریبار پر شدت کے ساتھ حملہ کیا اور اسے گراکر قبل کرنا چاہتے تھے کہ سالم نے عبداللہ پرحملہ کر دیا۔اصحاب حسین نے انہیں آ واز بھی دی کہ بچو! تملیہ آورآ رہا ہے کین عبداللہ نے کوئی توجہ نہ کی سالم نے نزدیک آ کرعبداللہ بیضرب لگائی عبداللہ نے اس کا وار این با تیں ہاتھ پر روکا کیکن اس دارے عبداللہ کی انگلیاں کٹ گئیں عبداللہ نے سالم پر بھی تملہ کیا اور اے بھی بیاری طرح قل کردیا۔اور بیرجز پڑھتے ہوئے امام کی خدمت میں واپس آئے۔

ا۔ اس مخص کوزیاد بن ابیکہاجا تاہے۔

ان تنكرونى فأنسا بن كلب إنّى اسر، ذو مسرة و عصبى إنّى زعيل لك أم وهسب

حسبی ببیتی فی علیم حسبی ولستُ بالخوّار عند النکب بالطعن فیهم مُقدِما والضرب

#### ضرب غلام مومني بالرب

اگر جھے نہیں جانتے ہوتو جان او کہ میں قبیلۂ کلب ہے ہوں۔اور میرے لئے بیکا فی ہے کہ میر اتعلق بی علیم ہے ہے۔ میں تحکم ارادے کاغضب ناک شخص ہوں اور مصیبتوں کے نازل ہونے کے وقت کر وزمیس پڑتا۔اے ام دھب میں وعدے پر قائم ہوں کہ دشمنوں کو نیز ہ اور تلوار کی ضرب لگاؤں گا ایسی ضرب جو خدا پر ایمان رکھنے والے کی ضرب ہے۔

اس کی زوجرام وصب بنت عبداللہ ایک کئری لے کراس کے پاس پہنے گی اور کہنے گی کہ ﴿ فسد الله الله علیہ واقعی قاتل دون الطیبین ذریقہ حصد ﴾ میرے بال باپہنم پر فدا ہوں تم مجر سول اللہ شائینے اس کے پاکیزہ خاندان کی طرف سے جنگ کرو عبداللہ نے اسے والیس فیمہ میں پہنچا تا چاپا کین اس نے تق کے ساتھ اسپ شوسی پر کا ابوا تھا اور میکہتی تھی کہ میں تھیں اس وقت تک نیمیں چھوڑ وں گی جب تک ثور دھی اس ماہ اس ماہ تقال ہے اس ماہ معن الله المنساء فاجلسی معهن خیرا ارجعی فانه لیس علی النساء قتال ﴾ شہیں ائل بیت رحمل الله المنساء فاجلسی معهن خیرا ارجعی فانه لیس علی النساء قتال ﴾ شہیں ائل بیت رسول کی طرف سے آچی جزاء لیے واپس باؤ محورتوں میں اوران کے پاس میشو اس لئے کہ کہ کورتوں میں اوران کے پاس میشو اس لئے کہ کورتوں پر جہاؤئیں ہے۔ وہ محورت واپس جل گئے۔ (1)

ميسره يرحمله

ز بیری کابیان ہے کہ فوج بزید کا ایک سمر دار عمر دبن تجاج اصحاب حسین سے قریب ہوا تو اس نے اپنے فوجیوں کو آ دازیں دیں کہا ہے اہل کوفہ الٹی اطاعت پر قائم رہوا دراپنے اجہاع کو مضبوط رکھو اور جوشخص دین سے خارج ہو گیا ہے اور سر دار کی مخالفت کرتا ہے اسے قل کرنے سے ذبیکھیا کہ اس کے جواب

ا - تاریخ طبری جهص ۳۲۷ ـ ۳۲۷ ، ارشاد مفید جهص ۱۰۱

سی امام حسن المسلام نیم و برن جائ ہے کہا کہ ﴿ أعلی تحدیث الناس أنحن مرقنا وانتم ثبت علیه اماو الله لتعلمن لوق قد قبضت ارواحکم و مُتُم علی اعمالکم أینا مرق من شبت علیه اماو الله لتعلمن لوق قد قبضت ارواحکم و مُتُم علی اعمالکم أینا مردین سے المدین و من هو أولی بصلی الناد ﴾ کیاتم میرے طاق اور جی تیماری روسی قبل اور تم آئیس اعمال کے طارح ہوگئ ہوں کے بین اعمال کے ساتھ مروکے اس وقت محسیل یقینا معلوم ہوجائے گا کہ کون دین سے خارج ہوا ہا اور جینم کا ایئر مین بنخ کا مراوار ہے۔ اس کے بعد عمود بن جائی عبال کی امیاب سے الله مین ایو جناب سے نقل کیا ہے طبری نے اس روایت چند مول این اللہ بنا عبری روایت کی آخری سطروں میں ایو جناب سے نقل کیا ہے کھرو بن جائی کیا ہے کھرو بن جائی کیا ہے کھرو بن جائی گئی کیا ہے کھرو بن جائی گئی کے معمرہ رہم کیا جینی فرج کے ساتھ حسین کو جول نے وائو دی پر پیری کراپ کے کھرو بن جائی کی فوج ول نے وائی کی معمرہ رہم کیا جین کے طبری کی اور قرق بھی کیا۔ بہت سے لوگ زخی صالت فوج والی جائی کی فوجوں نے اس کے سبب ویش کی اور قرق بھی کیا۔ بہت سے لوگ زخی صالت میں والی ہوئے۔

مبارزطلی کی جنگ میں حسین کے لفتر قبل کا پائہ بھاری تھا۔ فوج یزید کے ایک سروار عمرو بن تجاج نے اس صورت حال کو و کیے کر اپنے لفتر والوں کو آواز دی کہ تمہمیں پیچے معلوم بھی ہے کہ تم کن الوگوں ہے جنگ کررہے ہو چھو تھا تھا وہ ہیں۔ تم میں ہے ہو تھی کا ان قتلوہ علی قالتھ ہے تھی کو اس ان المصد وقوہ ما مستمینتین لایببرز الیہ احد منکم الا قتلوہ علی قالته ہے تھی کو اور ہونے وہرنے پر آمادہ بیں تم میں ہے ہو تھی ان کے مقابلہ پر جائے گا وہ کم تعداد ہونے کے باوجودائے کی کردیں گے۔ اگر تم آئیس مرف پھروں ہے ہلاک کے مقابلہ پر جائے گا وہ کم تعداد ہونے کے باوجودائے کی تا کیدی اور کہا کہ اب مبارزت نہی جائے۔ کردے کی تا کیدی اور کہا کہ اب مبارزت نہی جائے۔ (۲)۔ اس کے بعد عام جملہ کا تھی دولیری کی بناء پر اور اس وجہ سے کہ اصحاب حین کے بہاؤ کا ذرید فقط اس روز بھڑ ہے مبارزت ہوئی شجاعت و دلیری کی بناء پر اور اس وجہ سے کہ اصحاب حین کے بہاؤ کا ذرید فقط کو اس کو ان کا بلے بھاران کا ان کا بلے بھاران کی بھاران کی بھاران کا بلے بھاران کا بلے بھاران کی بھاران کی بھاران کی بھاران کی بھاران کی بھاران کی بھاران کیا ہماران کی بھاران کے بھاران کی بھاران کیا کی بھاران کی ب

ا۔ تاریخ طبری جہم اسس

<sup>17.</sup> からがとかけいかいののであるからなる

مشوره دیا۔(۱)

عبداللدبن حوزه

طبری نے زبیدی کی فرکورہ روایت کوآگے بڑھاتے ہوئے کھھاہ کہ جب عمرو بن چائے ہوئے لکھا ہے کہ جب عمرو بن چائے ہے نے اپ شرمسلم بن عجمہ جہار ہوئے کہ دیر دونوں فریقوں میں جنگ ہوتی رہی اس مسلم بن عوجہ شہید ہیں۔ جب عمروا پہنے فوجیوں سے ساتھ دواہی ہوااور گردہ خبار میٹھ گیا تو حسین مسلم بن عوجہ کے پاس آئے۔ ابھی ان میں تھوڑی می رحق باتی تھی۔ آپ نے فرمایا ﴿ رحملُ ربعی اللہ مسلم بن عوسمہ نے کہ اس کے ایک ان میں تھوڑی میں ادار بہ پر وحتیں بازل فرمائے۔ پھر ﴿ رحملُ ربعی اللہ میں عوسمہ نے کہ اسلم بن عوسمہ نے کہ اسلم بن عوسمہ نے کہ اس کے ایک ان عمر کا دور اور بہ کی دور اس کے ایک میں میں بازل فرمائے۔ پھر

ا۔ پورینول ص کاا

۲\_ پوربتول ص۱۱۳

آپ نے آیت کا ایک بڑتا و تا اید و مستهم من قضی نصبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا التبدیلا په (سوره اتزاب) پر جربیب این مظاہر سلم کے قریب آئے اور کہا کہ سلم تحاری جدائی بہت شاق ہے۔ مسلم نے نحیف آواز میں جواب دیا کہ اللہ تحصی بھی خبر کی بشارت عظا فرائے اس پر جدیب نے ان سے کہا کہ بیجے معلوم ہے کہ میں بھی تحصارے بیجے بی آر ہا ہوں ورنہ میں تم سے کہتا کہ اپنے قرابتداروں اور دینی امور کے لئے وصبت کردو میں اسے پورا کردل گا مسلم نے اپنے ہاتھ سے امام حسین الشیخ کی طرف شازہ کی اور کہ اگر کے بہتھ سے امام حسین الشیخ کی طرف شازہ کیا اور کہا کہ اللہ تم پر دھت نازل کرے میری وصبت تو فقطان کے لئے ہے کہ تم ان پر قربان ہوجانا۔ حبیب نے جواب دیا رہے کہ تی ایسانی کروں گا ۔ پھر آپ کی رون قش عضری سے پروا کر گئی۔ (۱)

# عبدالله بن عمير كلبي كي شهاوت

زبیری کی بیان کردہ روایت کے مطابق شمر ذی الجوش نے میسرہ سے تعلم کیا (جو بقینا حین لگر کے مبنہ پر ہوگا) تو اصحاب سین نے پورے ثبات قدم سے ان کا مقابلہ کیا۔ اس پر حسین اور اصحاب حسین پر ہرطرف سے تعلمہ شروع ہوگیا۔ عبداللہ بن عمبر کلبی نے اس تعلمہ میں دوافر او تولق کیا جبداس سے قبل دو افر اور ایسار اور دسالم ) کولق کر چکے تھے۔ ابن عمبر شدت سے جنگ کرر ہے تھے کہ فوج کے بید سے بانی بن شہیت حضری اور بکر بن تی تیمی نے حملہ کر کے انہیں شہید کردیا۔ بیہ سلم بن توجو کے بعد اصحاب حسین میں سے دوسرے شہید ہیں۔ اس وقت اصحاب مسین نے تھسان کی جنگ کی اور ان کے گھوڑ سے سوار بڑھ بڑھ کے جنگ کر رہے تھے جب کہ دو مبتنی تھے (۲)۔ طبری نے نمیر بن وعلہ سے روایت کی ہے کہ عبداللہ بن عیہ کلبی کی زوجہ برآ کہ ہوئیں اور اسپے شو ہر کے مرصانے بیٹھ کر مرکی مٹی صاف کرتے ہوئے کہنے گیس کہ تعصیں جنت مارک ہو۔ اس وقت شمرین ذکی الجوش کے اپنے قلام رستم سے کہا کہ ڈیٹر نے نے آس کا تر چھاڑ دو۔ قلام کے لئے اس محظم کا مربواڑ دوادروہ درا ہی جنت ہوئیں۔ (۳)

اله تاریخ طبری چهم ۲۲۳

ا۔ تاریخ طبری جہاص ۲۲۳

דב דוני לאנט ביום דדר

حملهشمر

این کیٹر کے مطابق مسلم بن عوجہ کی شہادت کے بعد شمر بن ذی الجوش نے میسرہ سے ملم کردیا اور حضرت حسین رضی اللہ عند کا قصد کیا لیکن آپ کے گھوڑ سے سوارا صحاب نے پوری طاقت ہے آپ کا دفاع کیا اور نہا بہت ہے جگری ہے لڑ کر انہیں چیچھے ڈھیل دیا۔ اس پر شمر نے عمر بن سعد سے پیدل تیر انداز دوں کی کمک طلب کر لی۔ اس نے نقر یا پانچ سو تیرا نماز بھی دیے۔ اس سپاہ نے آتے ہی اصحاب حسین مرضی اللہ عند کے گھوڑ دن پر تیر برسانے شروع کردیے جتی کہ تمام گھوڑ نے ڈٹی ہو گھا اور آپ کے تمام گھوڑ ہے موران پر تیر برسانے شروع کردیے جتی کہ تمام گھوڑ ہے دگئی ہوگا اور آپ کے تمام گھوڑ ہے موران پر تیر برسانے شروع کے بعد پیدل جگ کے۔ (1)

سيف وما لك

سدودوت تحاجب کرامام سین الشیخ کے لئکر کی بڑی تعداد شہید ہو چکی تھی۔ اس وقت اصحاب حسین دودواور چار جار کی کُلڑ ایوں میں امام کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اجازت لے کرمیدان جگ کی طرف جاتے تھے۔ سیف بن حارث بن سراتی اور ما لک بن عبداللہ بن سراتی چیازاد بھائی ہونے کے علاوہ مال کی طرف جاتے تھے۔ سیوولوں روتے ہوئے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا کی طرف سے سے بھائی تھے۔ سیدولوں روتے ہوئے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا کی حالات کی حالی ہوئی کی آنہوں نے مرض کی حجم الی لارور ہاری کی میرے خیال میں کچھ دیر بعد تہماری آ تکھیں شندی ہوجا کی گی آنہوں نے مرض کی حجم الی الله فداللہ میرے خیال میں کچھ دیر بعد تہماری آ تکھیں شندی ہوجا کی گی آنہوں نے مرض کی حجم الی الله فداللہ فداللہ میں انتہاری تا کہ کہ اللہ میں ایس کے اللہ میں ایس ہی دی ہو کھ اللہ میں ایس کہ کہ کہ کہ جارہا گیا ہے اور ہم آپ کی مدد کرنے پر قادر نہیں ہیں۔ امام حسین ایس کے ان اور کی کہ دورے ہیں دونوں کو اور امام حسین الشیخ نے دان کے دورے ہیں سیکھ کے دورے ہیں اور خیال کو دعائے فیر دونوں ہوائی سامنے آئے اور امام حسین الشیخ سے درضت ہو کے شہرہ ہوئے کے دونوں ہوائی سامنے آئے اور امام حسین الشیخ سے درضت ہو کے شہرہ ہوئے کہ دونوں ہوائی سامنے آئے اور امام حسین الشیخ سے درضت ہو کے شہرہ ہوئے کہ دونوں ہوائی سامنے آئے اور امام حسین الشیخ سے درضت ہوگ کرتے ہوئے شہرہ ہوئے کے دور ال

ا- بوربتول (ترجمهالبداميدوالنهاميه)ص١١٨

۲- تاریخ کائل بن افیرج مص ۳۰ متاریخ طبری ج ۳۳۸

# ابوالفضل کی مدد

اصحاب حسین کا ایک گروہ جس میں عمرو بن خالد صیداوی، ان کا غلام سعد، جابر بن حالہ صیداوی، ان کا غلام سعد، جابر بن حالہ اور تجمع بن عبداللہ عائد کی تھے، شدت ہے لئشریزید پرجملہ اور ہوااور لڑتے لڑتے قلب لشکرتک پہنچ کیا۔ اس گروہ کو فوجوں نے چارول طرف سے گھیرلیا اور ان کا رابط نوج حسین سے منطقع ہو گیا۔ امام حسین ایس نوب نوب نے ان کی مدد کے لئے حضرت ابوالفصل کو بھجا۔ ابوالفصل آخریف لے گئے اور اسکیا آئیس نرغہ کا عداء سے نکال لائے کیکن میدلوں میں موجوع ہو چکے تھے اور ویشنوں سے لڑکر ھی میدان جنگ میں گئے اور لڑکر شہید ہوئے شہید ہوئے شہید ہوئے کے ایک جنران جنگ میں گئے اور لڑکر شہید ہوئے شہید ہوئے کے ایک جنگ میدان جنگ میں گئے اور لڑکر شہید ہوئے دیں۔ کے اور لڑکر شہید ہوئے۔ کے ایک بیان جنگ میں گئے اور لڑکر شہید ہوئے۔

#### استغاثه

بعض مقتل نگاروں کے مطابق جب امام حیین کی نے اپنے ساتھوں کے لاشے پڑے ہوئے دیکھے تو ریش مبارک ہو ہتے ہوئے کر چند جملے ارشاد فرماے جن میں یہودونصار کی اور مجوں پر خدا کے فضب کو بیان کیا (جے ہم ایک خطبہ کے ذیل میں اُنس کر آھے ہیں) اس کے بعد آپ نے صدا کے استخاشہ بائد فرمائی ﴿امنا صن صغیت یہ عفیشہ نا اما من ذات پذت عن حدم رسول الله ﴾ کیا کوئی ہماری فریادری کرنے والا ہے۔ اس آواز پر ہماری فریادری کرنے والا ہے۔ کیا کوئی وحس کے رسول الله فائلی کے دو اللہ میں ہوئے کہ اور پر اللہ کو میں ہوئے گئے کے دو سیاتی سعد بن حارث اور اس کا بھائی ابوالحتو ف افریت امام کے لئے فوج بڑید ہے جنگ کر کے شہیرہ ہوئے۔ (۳)

#### نصف النهار

طرى كرمطابق تصف النهارتك شديد جنك بوتى ربى اليى جنك بحثم فلك في

ا۔ تاریخ طبری جہم، ۳۲۷، مقتل مقرم ص ۲۳۹

۲\_ مقتلِ مقرم ص ۲۳۹

س\_ مقتل مقرم ص ۲۳۹

ندر یمی تھی۔ چونکہ اصحاب سین کے خیمہ ایک دوسرے کے قریب اور ساتھ ساتھ تھے۔ اس لئے بیز بیر کالشکران پر مرف ایک بی طرف سے تملہ کرساتا تھا۔ اس و کے کر اہن سعد نے ان خیموں کو گرانے کے لئے کیچولوگ بیجیے۔ اس پراصحاب سین نے تین تین چارچار کی کلزیوں میں این سعد کے فوجیوں کو مارنا شروع کیا۔ بید کی کر این سعد نے تھم دیا کہ فیموں میں جاؤ بکہ ان میں آگ لگا دو۔ اس پر امام صین الظینی نے اپنے اصحاب سے فرمیا ﴿ دعوهم فلیصر قوها فلنهم لو قد حرقوها لم یستطیعوا أن یبجوزوا الیکم منها ﴾ انسی خیم جانے دو اس لئے کہ آگر انھوں نے جالویا تووہ اُن خیموں سے گزر کرئیس آسکتے۔ راوی کہتا ہے کہ جسالام نے فرمانا شاور ابنانی ہوا۔ (۱)

۽ تش زني

ا۔ تاریخ طبری جہم سسس

دراص میں ڈرنا تھا کداگر میں نے اسے بتادیا کہ میں کون ہول تو وہ میری پیچان کرلے گا اور سلطان کے سامنے مجھے رسوا کرکے گا۔(1)

ز ہیرقین کاحملہ

طیری نے جمید بن مسلم کی روایت کو بڑھاتے ہوئے لکھا کہ استے میں حدیث بن ربعی
آگیا۔ اس کی بات شمر کے لئے جمید بن مسلم کی روایت کو بڑھاتے ہوئے لکھا کہ استے میں حدیث بن ربعی
زیادہ بری بات اور تحصارے عمل سے زیادہ براعمل تہیں دیکھا تم عورتوں پر رعب ڈال رہے ہو؟ شمریہ من کر
شرمہ ہوکر پلننے بی والافق کو تھر قین نے اپنے دل ساتھیوں کی ہمرائی میں اس پر جملہ کردیا۔ پر جملہ انتا شدید
تھا کہ شمر اور اس کے ساتھی تحیموں کے قریب سے بننے پر مجبور ہوگئے۔ ای دوران شمر کا ایک ساتھی ابوع زہ خبابی
بھی تی کہ شروادراس کے ساتھی تعیموں سے قریب سے بننے پر مجبور ہوگئے۔ ای دوران شمر کا ایک ساتھی ابوع زہ خبابی
بھی تی کہ جمہور ہوئے کے اور شہید ہوتے تو حسیٰ اشکر میں کی محسوس ہوتی تھی اور فوج بیزیواتی زیادہ
تعداد کم تھی کہانا اگر ان میں سے ایک یا دوشہید ہوتے تو حسیٰ اشکر میں کی محسوس ہوتی تھی اور فوج بیزیواتی زیادہ

#### وفت بنماز

عاشور کادن حین اوران کے اسحاب پر سے گر رتا جارہا تھا اور لور بہلی شدا کدومھائب یس اضافہ ہوتا جارہا تھا حسین کے خیموں کے اندر تھی ہوئی بدیاں اور بھو کے بیاسے بچے تھے اور خیموں سے باہر صور نے سے خاندانِ رسول کے بھھ افراد، بھی ترخی ساتھی اور بھٹ جیدر ساتھیوں کے لاشے تھے۔ ایسے عالم میں ایونما مدگر و ہیں عبداللہ صائدی نے آسان پرنگاہ ڈائی اور ذوالی آفی آبود کھی رحسین کی خدمت میں آئے اور عرض کی خفسی لك الفداء اننی اوری ھو آلاء قد اقتربوا منك. لا والله لا تقتل حتی اقتل دو بنك انشاء الله واحب ان القی دہی وقد صلّیت ھذھ الصلوفة التی دنی وقتها بھی میں آپ پر قربان ہوجاؤں میں دیکھر ہاہوں كديلوگ آپ كر قرب بھی جین كين خدا كی تم آپ اس وقت

England of Mark

ا - پورېتول (ترجمهالېدايهوالنهايه) ۱۹

۲۔ تاریخ طبری جہم ۳۳۳

سك تقل نيس بول على جب تك ين قل ند بوجاؤل ميرى خوا بهن بيه به كديد نمازجس كاوقت آكيا ب، السكوة السكر الذكرة السكوة جد علك السلّه من المصلّين الذاكرين نعم هذا اق ل وقتها في تم نفاز كوياد كيالله تبين نماز جد علك السلّه من المصلّين الذاكرين نعم هذا اق ل وقتها في تم نفاز كوياد كيالله تبين نماز كرارول اور ذكر كرف والون من قرار د عد بال بينماذ كا اقل وقت بد بهرآب ني فرات بي فرايا كه وسلوهم أن يكفّوا عناحتي نصلّى في فوجول سكهاجات كدوه بنگ كوروكس تاكريم نماز برح كس راس كه جواب مي كستون بين منظام من أكل المرسول و تقبل منك يا حماد في المسكرة بيان منظام من آل المرسول و تقبل منك يا حماد في المسكرة بيان كرهين بن منظام من قراير كومين بن قيم في مين بين بي منظام من قريب بي حملة كار رسول كي نماز قبول نبين بي وي الورتمبارى قبول بوجات كل سي جملين كرهين بن قيم في حبيب بي منظام من قريم في من بين بيان كيا جائ كار سياس التعديد بي منظام من قل المرسول و قبل من بيان كيا جائك كار سياس التعديد بي منظام منظام منظام من قبل من بيان كيا جائك كار و التعديد بي منظام منظام منظام منظام عليان كرهين بين منظام منظام منظام منظام منظام كيا جائل كار و المنظام كيا جائل كار الراب المنظلة ا

نمازظهر

<sup>-</sup> تاریخ طبری جهم ۳۳۳

۲۔ لبوف مترجم ص ۱۲۸ ، تاریخ طبری جسم ۳۳۷ ، اختصار کے ساتھ

وتؤلفت ولد انها وحورها وهذا رسول الله والشهداء الذين قتلوا معه وأبي وامّ، يتوقّعون قدومكم ويتباشرون بكم وهم مشتاقون اليكم فحاموا عن دين الله وذُبُّوا عن حدم رسول الله ﴾ اےمرے ماتھو يہ جنت كدروازے كيلے ہوئے ہيں،اس كى نهرين جارى ہیں۔اس کے پھل کیے ہوئے ہیں،اس کے قصور آ راستہ ہیں اوراس کے حور وغلمان منتظر و مانوس ہیں۔اور میہ اللہ کے رسول اور ان کی معتب میں شہید ہونے والے اور میرے والدین تمہاری آ مد کا انتظار کررہے ہیں اور تمہاری ملاقات کے مشاق ہیں ۔ پستم دین خدا کی جایت اور حرم رسول کی حفاظت کے لئے آ مادہ ہوجاؤ۔ یہ س كرابلح مين ايك شور برياموااوروه فيمدك دروازي برآ كراصحاب سيخاطب موت و يامعشد المسلمين يا عصبة المومنين حاموا عن دين الله وذُبوا عن حرم رسول الله وعن امامكم ابن بئت نبيكم فقد امتحنكم الله تعالىٰ بنا فانتم جيراننا في جوار جدّنا والكرام علينا واهل مودتنا فدافعوا بارك الله فيكم عنّا ﴾ احروه اسلام اوراح الله ا بمان! الله كے دین کی حمایت کرواور رسول الله ﷺ کے اہلح م کے اور اپنے امام اور نبی زا دے کا دفاع کرو۔ اللہ نے ہماری نصرت کے ذریعی تمہم اراامتحان لیاہے تم ہمارے جدکے جوار میں ہمارے ہمسائے ہوتم ہاری نگاہ میں باعزت اوراہل مودّت ہو۔ پس شنول سے ہمارا دفاع کر دانلہ تہمیں برکت نصیب کرے۔ یہ سن كراصحاب حسين في شديد كريه كيااورجواب يس كها فن فوسف دون انفسكم ودماء فادون دمائكم وارواحنالكم الفداء، والله لايصل اليكم احد بمكروه وفينا الحيوة وقدوهبنا للسيوف نفوسنا وللطير ابدانناء فلعلّه نقيكم زلف الصفوف ونشرب دونكم الحتوف فقد فاز من كسب اليوم خيرا وكان لكم من المنون مجيرا ﴾ اكالل بيت رسول! المارى جانیں اور ہمارے خون آپ برشار اور ہماری روعیں آپ لوگوں برفدا ہیں۔ خدا کی تم جب تک ہم زعرہ ہیں كونى بدى آب تكنيس مني كي بم ناية آب تولوارول كرويا باوراي جسمول كويدول کی خوراک بنادیا ہے تا کہ آب لوگوں کی حفاظت کرسکیں اور جانوں کو قربان کر دیں۔ وہی کامیاب ہوگا جو آخ خبر کمالے اور آب لوگوں کی راہ میں جان دے دے۔(۱)

ا\_ ئائخ التوريخ ج من ١٨٩\_١٨٩

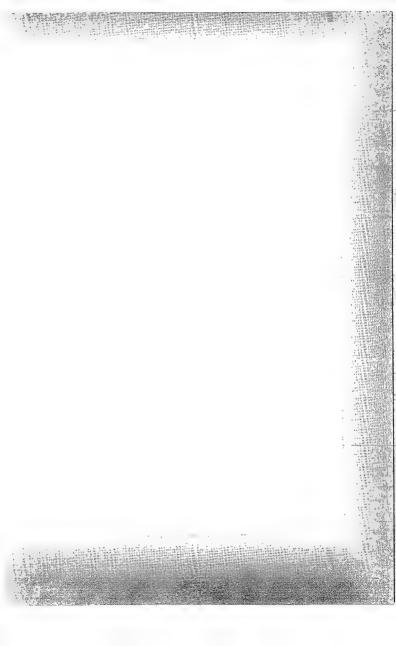

# شہدائے کر بلا

نماز کے تمام ہونے کے بعد پھر جنگ ش شدت پیدا ہوگئ اوراسحاب وانصار شہید ہوتے رہے۔ ارباب مقائل تجریر کے جی بعد پھر جنگ ش شدت پیدا ہوگئ اوراسحاب وانصار شہید ہوتا تو ساسٹ آ کرع ش کرتا ﴿السلام علیك یہا بین رسول الله ﴾ اورآ پ جواب ش ارشاوفر ماتے ﴿وَعَلَيْكُ السلام فَمنَ فَضَى نحبه ومنهم من منتظر وما بدلوا تبدیلا ﴾ ان ش کے پھروہ بین جوشہدرہ بی جوشہادت کا انتظار کررہ بین اوران کے ارادول ش کی شم کے بیر فرایس کی شم کرداری پوری تصویر ہے۔ یہ وہ اوگ بیں جنہوں نے امام سین ﷺ کے وہ اواری کا اظہار جن فظول میں کیا ہے وہ لفظ آج بھی تاریخ کر بلا کے شخات پردرخشاں بیں۔ بیر وہ لوگ بیں جواف اور سالت بین اور انسار والدے کہ کا بیں۔ کی وہ لوگ بیں جواف اور سالت بین اور انسار والدے کہ کی بین ۔

امام اقرائی نے امام سین ایک ہے دوایت کی ہے کہ آپ نے شہادت سے قبل اپنے اصحاب سے درایت کی ہے کہ آپ نے شہادت سے قبل اپنے اصحاب سے بدار شاد فرمایا تفاق و هو اُد من قد میں التبدیق ق و قو اُد من قد میں التبدیق و ق اُوصیداء التبدیق و هی اُد من تدعیٰ عمود اُ و انك تستشهد بها و یستشهد سعك جماعة من اصحابك کے کریر مے در مول اللہ نے یہ محصے فرمایا تھا كہا ہے ہما تم ایک دن عراق کی ایک مرزشن کی طرف لے جائے جاؤ گے جس كانام عود اسے انبيا اور اوصیاء اس جگر کو میں است کے انبیا اور اوصیاء اس جگر کو

د کھ بھے ہیں۔ وہال تہمیں تمہارے اصحاب کے ایک گروہ کے ساتھ شہید کیا جائے گا جن کی صفت بیہ ہوگی کہ 
﴿لایہ جدون ألم مس الحدید و تلا قلفا یا انار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم ﴾(۱)

یکون الحدرب برداً وسلاماعلیك و علیهم فابشروا فوالله لئن قتلونا فانا نر ت علی

نبید نبا ﴾(۲)۔ یوگ آئی بتی بتوی رول کی تکیف کا احمال نیس کریں گے۔ پھر آپ نے آیت کی تلاوت

فرمائی کہ اللہ نے کہا کہ اے آگ ایرا ہیم پر سرد اور سلامتی بن جاتو ہے حسین جگہ تمہارے اور تمہارے اور تمہارے اور تمہارے اور تمہارے اور تمہارے اور تمہارے وی مساتھیوں نے فرمایا کہ تمہیں خوشخری ہوکہ ہم

تق ہونے کے بعدائے نبی کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ (۳)

#### ترتيب شهادت

اگرمقاتل کونگاہ میں رکھ کر شہداء میں ترتیب تن مم کرنے کی کوشش کی جائے جب بھی سی تھے۔

تیج تک تیجینے کا امکان ٹیس ہے۔ فاضل جیل سیدمبدی قرویتی نے ابوظف کی بیان کردہ تر تیب کو تکھنے کے بعد سیتر کر کیا ہے کہ شخصاعلم ان ابھی مختف ذکر ترتیب شہادہ الشہداء من اصحاب الحسین سیخر کر کیا ہے کہ السلاماء من احساب الحسین سیخ المحداد واسا غیدہ فذکر علیٰ نحو آخر فی المتقدم والتآخر کھی لین ابوظف کی بیان کردہ ترتیب کے برخلاف دوسروں کی بیان کردہ ترتیب بیان کی ہے کہ پائی شہادت ترکی ہے اس کے بعد زہر تین گرفر بات میں کہ شخص صدوق نے امائی میں بیتر تیب بیان کی ہے کہ پائی جرزیاد بن مظاہر کندی کچروجب پھر ہلال بن بن بین عروہ خوامی کی جردید بیر بین شخص کے برکندی کچروجب پھر ہلال بن بین میں موجوب پھر ہلال بن میں محتوی کے برکندی کے دوس کے برکندی کے دوس المتحدی کے اس کے بدائش ہدا ہیں تقدیم و تا غیر کا تم اللہ میں اور پھرامام حسین المسلامی کی بیا ترتیب ہے۔ اور ہماری محتوی کے بال ٹیس ہے۔ اور ہماری مختوت ہے۔ کہ ان شہداء میں تقدیم و تا غیر کا تم اللہ وادم محسومین کے علاوہ کی کے پاک ٹیس ہے۔ اور ہماری غرض کی اسے معلوم کرنا ٹیس ہے بلکہ ان شہداء میں تشریک کی اسے معلوم کرنا ٹیس ہے۔ (س)۔ ایک

اب سوره انبهاء ۲۹

٢ - بحارالانوارج ٢٥٥ م. ٨٠

٣- ناخ التواريخ جلدا ص ١٨٥\_١٨٩

٣- رياض المصائب ص ٣٠٠٠

مقام پر بید بھی تحریر کیا ہے کہ ابوخف نے حضرت ابوالفضل کی شہادت کوسارے شہیدوں سے پہلے ذکر کیا ہے اور طریق نے آپ کی شہادت کو باستان کی اور ان کی اور ان کی کا اس فی اور ان کی کہ اس موضوع پر گفتگو کی ہے۔ جس کا مفہوم ہیہ ہے کہ مقاتل میں کتاب کے مترجم مرز اابوالحن شعر انی نے بھی اس موضوع پر گفتگو کی ہے۔ جس کا مفہوم ہیہ ہے کہ مقاتل میں افغر میں متاخیر کا اختیار کا مقات اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ واقعات میں بیکی ترتیب ہے بلک در حقیقت یہ بیان واقعات میں بیکی ترتیب ہے بلک در حقیقت یہ بیان واقعہ کی نقتر می وقات نیر کی بحث کو چمیز سے بغیراصحاب شین کی شخصیت وکر دارکا مظالعہ کیا جائے۔

#### ا۔ ابوشامہ صائدی

ان کا نام ممروی عبرالقد صاعدی ہے۔ عسقلانی نے اصابہ میں ان کا مجروی عبرالقد صاعدی ہے۔ عسقلانی نے اصابہ میں ان کا تجرو تحریر کیا ہے۔
عرو بن عبرالقد بن کعبہ بن صاکدی۔ بیان جرو بن جمرو بن جم ین حاسد بن جم بن فیرون بن طوف بن صدان الایشامہ مصدانی صاکدی۔ بیان خو بہاوروں اور شیعدا کا پر بیس شار ہوتے تقے۔ بیتا ہی شعر الموسین اللیمی کے ساتھ جنگوں میں شریک رہے۔ آپ کے بعدان کی وابیتی امام صن اللیمی امام صن اللیمی المام صن اللیمی کا مام صن اللیمی کا مام صن اللیمی کا مام صن اللیمی کا مام صن اللیمی کا امام صن اللیمی کا مام صن اللیمی کا مام صن اللیمی کا المام سین اللیمی کو فیری ہوتی کی المیمی کا بعدانو شام بی علی ہو اور کی اللیمی کا بیان بیال کو فیری ہوتی کا بعدانو شام بی ایمن سعد کے بعدانو شام میں این سعد کے بعدانو کی میران کی مران کی میران کی مران کی مر

اله رياض المصائب ص ٢١١

۲- ترجمه نس المهوم ص ۱۹۷ متن وحاشیه

س- تاریخ طبری،ارشادمفید

پڑھنے کے بعد امام حین الفیلات عرض کی کہ یا اباعبد اللہ میری خواہش ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کے ستھ (شہیدہ وکر آپ کو متقول دیکھوں۔ امام نے جواب میں (شہیدہ وکر کر آپ کو متقول دیکھوں۔ امام نے جواب میں فرمایا ﴿ تَدَقَدَم فَالنَا الاحقون بِك عن ساعة ﴾ جاؤتہیں اجازت ہوارتم بھی پھردیر میں تم ساعة ماتی ہونے والے ہیں۔ (ا)

ابوتمامے میدان میں آئے کے بعد بیرجز پڑھا

عـزاءً لآل الـمصطفٰى وبنـاته على حبس خيرالناس سبط محمد عـزاءً لابنـت المصطفٰى وزوجها خـزاته علم اللّه من بعد احمد عـزاءً لاهل الشرق والغرب كلهم وحزنـا على جيش الحسين المسدّد فـمـن مبلغ عنّى النبى وبنتـه بـان ابنكم في مجهد اى مجهد (٢)

بی (نبی) مصطفیٰ کی اولا داور بیٹیوں کے لئے سوگ کا مقام ہے کد دنیا کے سب سے بہتر انسان اور سیط رسول مزیئہ اعدامیں ہیں۔

یہ بنت رسول اوران کے شو ہرجورسول کے بصطلم کے خزانہ دار ہیں، کے لئے سوگ کا مقام ہے۔ بیساری دنیا کے لوگوں کے لئے سوگ کا مقام ہے اور تشکر حینی کے لئے غم وائدوہ ہے۔ کون ہے جو میری طرف ہے رسول اللہ اور ان کی ٹیٹی کو بیہ جا کر کیے کہ آپ کا بیٹیا کسی تختی اور مصیبت میں

بیر جزر پڑھ کرا بوٹمامہ نے لنگر پرشیرا نہ حملہ کیا اور شدید جنگ کرنے کے بعد شہید ہوئے۔علامہ ساوی کی تحقیق کے مطابق ابوٹمامہ کا بیچا او بھائی قیس بن عبداللہ صائدی پزید کے لئٹر ملں تھا اوران سے پرانی ونٹنی رکھتا تھا۔اس نے تملی کرکے آئیس شہید کردیا۔ بیرح کی شہادت کے بعد شہید ہوئے ہیں۔ (m) اس کے برطاف طبری نے بیکھا ہے کہ ابوٹمامہ صائدی کا ایک چھازاد بھائی ان سے پرانی وشنی

ا - ابصارالعین ص۲۱، ذخیرة الدارین ص ۲۳۵، انصارالحسین ص۴۰، انتقیم المقال ج۲م سسس

۲۹ مناقب ابن شرآشوب جماص ۱۱۱، ناخ التوریخ جماص ۱۹۱

٣ـ البصار الحين ص١٢١

ر کھتا تھا ۔۔ ابونمُنامہ نے نماز ہے پہلِٹُ لَل کردیا تھا(1) ممکن ہے کہ قیس بن عبداللہ صائدی نام کا کوئی پچازاد بھائی ہو نضیل بن زبیرکوفی کی روایت کے مطابق قاتل کا نام قیس بن عبداللہ ہی ہے۔(۲)

۲- اوہم بن امتیہ عبدی

حملهاولی کے شہداء میں ذکر ہو چکا۔

٣- ابوالحتوف بن حرث بن سلمه انصاري عجلاني

ابوالحقوف اوراین سعد کے محالی سعد بن حریث خوارج سے تعلق رکھتے تھے اور این سعد کے ساتھ حسین ہے۔
ساتھ حسین سے جنگ کرنے کیلئے کر بلاآ کے تھے۔ عاشوں کے دن جب اسمحاب حسین شہید ہوگئے اور ان میں سے سوید بن عمر و بن ابی المطاح خشی اور بشر بن عمر و حضری کے علاوہ کوئی باتی ندر ہا تو امام حسین القیمی نے صدائے استغاثہ بلند کی ہوالا نماصد فینصد نیا الا من ذات بیڈت عن حدم رسول الله ہے ہوئی جورسول الله کی ہے کوئی جورسول اللہ الله کی ہے کوئی مورسول الله کے جوئی محالات کے استغاثہ کوئی جو اس الله کی ہے کوئی مورسول اللہ گھڑ ہے۔
میں رونے کاغل ہوا۔ بیڈباز ظہر کے بعد کا وقت کا تھا اور جنگ عام کہ ہے جین کہ اللہ کے علاوہ کی کا تھم نہیں ہے المحتوف بین کہ اللہ کے علاوہ کی کا تھم نہیں ہے اور بید ہارے بی کی بیٹی کا بیٹا حسین ہے اور بہم تیا مت کے اور اللہ کی نافر مانی کرنے والے کی اطاعت نہیں ہے اور بید ہارے بی کی بیٹی کا بیٹا حسین ہے اور بہم تیا مت کے اور اللہ کی نافر مانی کرنے والے کا طاعت نہیں ہم اس (حسین ) ہے کیے جنگ کریں جب کہ وہ اس صالت کو دن اس کے جدی شفاعت کی امیدر کھتے ہیں ہم اس (حسین ) ہے کیے جنگ کریں جب کہ وہ اس صالت کو فرج پر بید ہے کوئی کریں جب کہ وہ اس صالت کو فرج پر بید ہے کوئی کریں وہ گئے گیا ہے کہ اس کا کوئی مددگا راور ناصر باتی نہیں رہا۔ انھوں نے تکوار یہ کھیتچیں اور فوج پر بید ہے کل کرای

٧- ابوالشعثاء كندى

ان کا نام بزید بن زیاد بن مهاصر ہے اور تعلق قبیلہ بنی کندہ کی ایک شاخ بہدلہ ہے

ا۔ تاریخ طبری جسمس ۳۳۲

السمية من قبل مع الحسين (تراثناسال الذل كادوسره شاره)

٣- ذخيرة الدارين ص٢٥٦

ہدار)۔ارباب سرنے آئیں ایک شریف بہادرادر بے گرانمان کی حقیت سے متعارف کروایا ہے (۲)۔

یہ حرک طاقات نے قبل بی امام میں ایک تو نظے مائی ہوگئے تھے۔ جیسا کے طبری کے دولے سے

ہمان ابن زیاد کے خط کے ذیل میں ابن زیاد کے قاصد سے ان کی گفتگو بہان ہو چکی ہے۔ لیکن طبری نے

فضیل بن خدت کندی کی روایت میں ہے تجریکیا ہے کہ یہ ابن صحد کے لفکر میں کر بلا آئے تھے اور امام میں

فضیل بن خدت کندی کی روایت میں ہے تجریکیا ہے کہ یہ ابن صحد کے لفکر میں کر بلا آئے تھے اور امام میں

مقبول ہے۔ خوارز کی کا یہ بیان ان دونوں سے الگ ہے کہ ابوالعوثا و کندی اس وقت حرکے رسالے میں تھے

جب انحول نے ابن زیاد کے قاصد سے گفتگو کی (۳)۔ فاضل حائز کی کے مطابق ابوالعوثا و کندی امام میں

جب انحول نے ابن زیاد کے قاصد سے گفتگو کی (۳)۔ فاضل حائز کی کے مطابق ابوالعوثا و کندی امام میں

ہو گئی (۳)۔ یہ ابر تیرانماز تھے۔ انہوں نے ماشور کے دن امام حسین ایک کے پہلو میں بیٹھ کر سوتیورٹس کی

مول جب سے میں ایک سے میں ایک اجازت ملئے پرمیدان میں آئے اور رہز پڑھ کر تو ہی کر چی کر ہو کہ کر و بی یہ پر چمار کیا۔

انسا سے ذیب وا بسی مہا حسر والسج عدن لیسٹ بندیل خداد رہ انسی سے مدن لیسٹ بندیل خداد رہ انسی بندی اس اس سے ساحد واب سے مہا حسر والسج عدن لیسٹ بندیل خداد رہے۔ اس اس سے بین بیان میں میں اور کھار کے شریح سے نادو بہا در بیان مہا صربوں اور کھار کے شریح شری بیک بن بہا میں ہوں اور کھار کے شریح شری بی بیرین بہا صربوں اور کھار کے شریح شریوں۔

اے میرے دب میں حسین کامد دگار ہول۔

اورابن سعدے بیز اراور دور ہول\_

رجز پڑھ کرجملہ کیا اور چندسپاہیوں گوٹل کردیا۔ فوجیوں نے ان کے گھوڑے کو پے کردیا۔ تو بیامام حسین ایسی کی خدمت میں حاضر ہوئے اورزا او کے بل بیٹی کر ڈئنوں کی طرف تیر جینئنے گے جس میں سے پارٹی خطا ہوئے اور ہاتی اسے ہوف پر گئے۔ امام حیوں ایسی نے ان کے لئے دعا کی کہ چال کھے سنڈ و رمیست

ا۔ تاریخ طبری جہم ۳۳۹،۳۰۸

٢\_ "منتيح القال جهص ٣٢٠

٣- مقتلِ خوارزی جهوس ٣٣١

٣- وخيرة الدارين ١٣٩٠

واجعل شوابه الجنّة ﴿ پروردگار تيراندازى كوتقويت عطافر مااور جنت كواس كابدليقرارد بـ جب تير تمام ہو گئويد كهدكرا شح كديس نے پانچ افرادكو الماك كيا ہے۔ پھر تلوار سے دشمن پر تملد كيااورا نيس آ دميوں كو قتل كركے شہيد ہوگئے۔ (1)

۵۔ اسلم بن عمروتر کی

یدون ہیں جن جن کومقاتل میں غلام ترکی کہا گیا ہے۔ صاحب ذخیر ۃ الدارین نے کفایۃ الطالب، حلیۃ الا ولیاء اور دیگر کتب سے حوالے ہے کہ اسلم الم حسین الشی کے غلاموں میں ہے اور مشہور سے ہے کہ اُسلم الم حسین الشی کی خہاوت کے بعد خرید اتھا اور خرید کرامام زین العابدین الشی کو جبد کرویا تھا اور خرید کرامام زین العابدین الشی کو جبد کرویا تھا اس کے والد عمر و ترک ہے ۔ اسلم کا شار امام حسین الشی کے کا جوں میں تھا۔ یمر بی جانت ہے اور قاری فرایا کہ اس کا افتیار سید جاد کو ہم تم ان سے اجازت ما گو۔ اجازت عند کے اجازت جانی تو آپ نے فرایا کہ اس کا افتیار سید جاد کو ہم تم ان سے اجازت ما گو۔ اجازت ملے کے بعد میدان میں آئے اور میر جزیر حا۔

لى والجومن سهمى ونبلى يمتلى ينشق قلب الحاسد المبخل

البحر من طعنی وضربی یصطلی اذا حسامی فی یمینی پنجلی

سندر میرے نیز ووششیر کے حملوں ہے آگ پکڑلیتا ہے اور فضا میرے تیرل ہے جمر جاتی ہے۔ جب میرے ہاتھ میں تنوار چمکتی ہے تو حاصد اور خیل کا دل اس سے کٹ جاتا ہے۔

رجز پڑھ کر جملہ کیا اور سر افراد گوتل کیا۔ اس وقت سیر ہجاد کے جم نے جیمد کا پر دہ اٹھا دیا گیا اور آپ نے اسلم کی جنگ دیکھی۔ اسلم واپس سیر ہجاد کی خدمت میں آئے اور خصت ہو کر پھر میدان میں آئے اور پوری قوت سے جنگ کی۔ زئی ہو کرز مین پر گرے تو فورا تھا ام حسین انتہا ان سے پاس پہنے اور الن سے سرکو اپنے زانو پر لے لیا پھر جھک کر اپنا چرہ مبارک ان کے دخسار پر دکھا۔ اسلم نے آئکھیں کھول کر امام کے چرے کی ذیارت کی اور شکر اکر کہا چمن مثلی وابن رصول الله وضع خدہ علی خدی کا میرے

ا۔ ذخرة الدارين ص٠٢٢

جیسا کون ہے۔فرزیدِ رمول نے میرے دُخسارے پراپنا رُخسارہ دکھا ہے۔اس کے بعد آپ کی روح پر داز کرگی (1) یعض اوگوں نے ان کا نام سلیمان اور سلیم بھی کھھا ہے لیکن اسلم قرین بصحت ہے۔

۲۔ اسلم بن کثیرازدی

طبری اورائن شہر آ شوب نے آئییں جملۂ اولی کے شہداو میں درج کیا ہے ان کا تذکرہ مسلم بن کثیر کے ذیل میں ہو چکا ہے۔

۷۔ امتیہ بن سعدطائی

بداصحاب امیر المومنین میں ہیں جملداولی کے شہیدوں میں ان کا ذکر کیاجا چکا ہے۔

# ٨\_ انس بن حرث كا بلي

صاحب فی فیرة الدارین نے تاریخ این عسا کرجلد دوم کے حوالے سے قریم کیا ہے کہ انسی بین حرث بن نبیے کا بی بررگ محالی ہیں جنوں نے رسول اگرم شاہش کی زیادت بھی کی ہے اور آپ کی صاعت کی ہے اور عبد الرخمن سلمی نے انھیں اصحاب صفہ بیل شار کیا ہے (۲) ۔ انہوں نے رسول اگرم شاہش ہے کہ ایس حدیث تقل کی ہے کہ آپ نے فرایا کہ ہوائی الدی ہذا یقتل بالدی من ادر من ادر من الدی من الدی کہ فلیننصو ہے (۳) ۔ برابیٹا (حسین) کر بلا بی قر کی کہا ہے گا۔ جو بھی اس زمانے سے مور جگ کی اس زمانے کی بدوجود جگ کی اس زمانے میں مودہ اس کی مدد سے گریز نہ کر ہے اور اپنی جوان اس پر شار کرد ہے ہے اور فرمار ہے تھے ہشک الله سعید یا اجازت کی اس وقت امام حسین ایس کی محکور کے کہر کر ہے ہے اور فرمار ہے تھے ہشک الله سعید یا شیخ کی اے بزرگ الله سعید کی ا

ا۔ تاخ الواری حسید المسلم العین م ۱۹۳ و قاصل عادی نے ان کار بر مختف کھا ہے جو در سے آمیدری حسید ن وضعہ الامید سرور فؤاد البشید الغذید محرے امیر حسن ہیں اور کیاا تھے امیر ہیں۔ پر پیرون کر رسول کے دل کا چین ہیں۔

۲- ذخیرة الدارین ص ۲۰۸

٣- اسدالغابدج اص ١٨١، اصابدج اص ٨١، استيعاب عاشيه اصابيص ٢٥

والخندفيسون وقيس غيلان لدى السوغا وسادة الفرسان لسنانرى العجزعن الطغان وآل زيساد شيعة الشيطسان (١)

قدع احمت مالك والدودان و بسان قسومسى آفة الاقسران لا مباشس والموت بطعس آن لا آل عماسيّ شيعة السرحمٰن و كائل، دودان اورخنرف اورقين غيان كافراد وائت بس.

کے میری قوم اپنے مقابل کے لئے جنگوں میں آسانی آفت ہے اور میلوگ شہر مواروں کے مردار ہیں۔ ہم موت سے روگر دانی فہیں کرتے اور نہ نیز وزنی سے عاجز ہیں۔

علی کی اولا درحمان کی تالع ہےاور زیاد کی اولا دشیطان کی تالع ہے۔

فویؒ بزید پرچملہ کرکے اٹھارہ افراد کو آل کیا اور شہید ہوگئے ۔منا قب بن شہر آشوب کے مطابق سولہ افراد کو آل کرکے شہید ہوئے ۔(۲)

طبقات اہن سعد کے حوالہ ہے حریان بن پیٹم سے روایت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میر ہے باپ کی عادت تھی کہ دوہ کہتا ہے کہ میر ہے باپ کی عادت تھی کہ دوہ اکثر بادیں کی طرف جایا کرتا تھا اوران جگہ پر قیام کرتا تھا جہاں بعد میں کہ بلا کی جگ ہوئی۔ ہم جب بھی جاتے تھے قو ہاں بنی اسد کے ایک شخص کود کھتے تھے۔ ایک دن میر ہے باپ نے پوچھا کہ کیابات ہے کہ ہمیں ہمیشدای جگہ پر ملتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ جھے تک ہے بات پیٹی ہے کہ حسین میس میں جو جادک ہے۔ میں اور هراس کے آتا ہوں کہ شاید حسین سے ملا قات ہوجا کے اور میں بھی اُن کے ساتھ شہید ہوگے تو میر ہے باپ نے کہا کہ چلو دیکھیں کہ دو ہوادک ۔ ابن پیٹم کہتا ہے کہ جب امام حسین الشی شہید ہوگے تو میر ہے باپ نے کہا کہ چلو دیکھیں کہ دو اسدی بھی مقتولین میں ہے کہ جب امام حسین الشی بھی ہوگا ہی آکر لاشوں کے درمیان تااش کیا تو ہمیں اس اسدی کی لاش مائی فی سے جب کہ لاشے پڑے اسدی کی لاش مائی فی سے جب کہ لاشے پڑے اسدی کی لاش مائی فی سے جب کہ لاشے پڑے اسدی کی لاش مائی تی سے جب کہ لاشے والے اس کے بعدے بھی اس اسدی کی لاش مائی تی سے جب کہ لاش کی قربی بستیوں کا رہنے والا تھا گیون اس اسدی

ا۔ نامخ التوریخ ج دوم ص ۲۹۹

۲- ذخيرة الدارين ص ٢٠٨

٣- طقات ابن سعد (مقل حسين) تحقيق سيدعبد العزيز طهاطبائي ص٥٠

سے ناواقف تھا۔ طن قوی ہے کدیدائس بن حارث محافی رسول ہیں۔ برادر محترم مرحوم سیرعبدالعزیز طباطبائی کی رائے بھی بی ہے۔

9۔ انیس بن معقل اسجی

ائن شرآ شوب،این اعثم کوفی اورخوارزی کےمطابق اجازت لے کرمیدان میں

آئے اور جزیڑھا۔

وفي يميني نصل سيف مصقل عن الحسين الماجد المفضل

انسا انيسس و انسا ابن معقل اعلوا بها هامات وسط القسطل

ابن رسول الله خير مرسل

میں انیس ہول اور معقل کا بیٹا ہول اور میرے ہاتھ میں چکتی ہو گی ہر الشمشیر ہے

میں اس کے ذریعی کھو پڑیوں کواڑا دیتا ہول، حسین کی نصرت کیلئے جو ہر بلندسے بلنداور صاحب فضیلت ہیں۔ رسول اللہ کے بیٹے ہیں جوسب سے بہتر رسول تھے۔

فون آیزید پرشدت ہے حملہ کیا اور میں ہے زیادہ افراق کے اور شہید ہوگئے۔ان کے رجز میں جزوی اختلافات پائے جاتے ہیں (۱)۔ان کے حالات نہیں ملتے بعض محققین کا خیال ہے کہ نام میں سمو کتابت ہے اور شاید بیر بزیدین مفغل جعنی ہیں۔واللہ اعلم

۱۰ بریر بن خضیر بهدانی

سیتابھی بھی ان کا شار کوفد کے اشراف میں تفاادر پیشیدیان کلی کے سربرآ وردہ افراد میں شارہ وقتے سے بہادری کے ساتھ ساتھ زہد وتقویٰ میں مشہور ہے۔ یہ قاری قرآن تھے اور شن القراء سمجے جائے ہے۔ یہ قاری قرآن تھے اور کا میں مشہور ہے۔ یہ قاری قرآن تھے اور کا میں مشہور ہے۔ یہ میں القبار کے بیٹ القبار کے بیٹ کا سنر تذکرہ پایا جاتا ہے لیکن کتاب مفقود ہے۔ جب بریر کو بیا اطلاع کی کہ امام حسین القبار نے نہ بیڈ سے کمہ کا سنر اختیار کیا ہے تو کوفہ سے نظے اور سموعت کے ساتھ امام کی فقد مت میں مکہ عاضر ہوگے اور شہید ہونے تک آپ امراز کیا ہے۔ جدم میں مقتل نہ روی وسع میں سے تعلق من خود میں سے تعلق میں میں متعلق میں میں متعلق میں میں سے تعلق میں متعلق میں میں سے تعلق میں متعلق متعلق میں متعل

کی خدمت میں حاضر رہے (۱) ۔ منزل ذو جسم پر اور شب عاشور ان کی گفتگو مشہور ہے۔ بریر کا عبدالرخمن انصاری سے عاشور کے دن کا منزل ذو جسم پر اور شب عاشور کے دن کا منزل بھی مؤشین نے نقل کیا ہے جے بیان کیا جاچکا ہے۔ ای طرح بدوا تد پھی نہ کو دہ ہے کہ حبیب این مظا ہر کے مزاح پر یہ کہا کہ یہ نمی کا وقت نہیں ہے تو اس پر بریر نے جواب دیا کہ نوشی کا اس سے بہتر وقت اور کونیا ہوگا۔ بس اتی دیر ہے کہ دشمن ہماری گرد میں کا شد دیں اور ہم حوروں سے معافقہ کریں (۲) عبداللہ بن شہری گستانی پر آپ کا جواب دینا بھی شب عاشور کے واقعات میں درج ہو چکا ہے۔

ایک موقع پر بریر نے امام حسین النظامی ہے اجازت طلب کی کدا بن سعد ہے الما قات کر کے اس سے یہ کہیں کہ بند آب آب کوئم کر دے اور فرات ہے بائی لینے کی اجازت دے وے ۔ آپ ہے اجازت ملئے پر بریرا بن سعد کے پاس گئے کیان اے سلام نہیں کیا۔ ابن سعد نے ان سے کہا کہ برا در بھدائی کیا بیس مسلمان نہیں ہوں؟ تم نے جھے سلام کیون نہیں کیا؟ بریر نے جواب دیا کہ اگرتم مسلمان ہوتے تو خاندان رسول کے ساتھ اتی تئی نہ کرتے ۔ بہتمبارا اسلام ہے کہتم نے پانی کو تمام جانوروں اور انسانوں کے لئے رواد کھا ہے در خاندان رسول کے ساتھ اتی تئی نہر کرتے ۔ بہتمبارا اسلام ہے کہتم نے پانی کو تمام جانوروں اور موت کے دہائی ہے کہ انسانوں سے لئے اور خاندان رسول کے ساتھ اتی تئی ہے گئی ہوں کہ کہا کہ اے بریرا! جھے اس بات کا علم ہے کہ ان لوگوں کا قاتل اور ان کے تی بال تک کہیں رہے کی حکومت کو چھوڈ کو وی کا قاتل اور ان کے تی کا قاتل اور ان کے تی کہ انسانوں کو انسانوں کی موت کو چھوڈ کے خاندان کو افقہ ہے کہیں ہے کہیں آب کی حکومت کو چھوڈ مول کا میں موت کی دوسر کے لوگوں کا قاتل اور ان کے تی دوسر انسانوں کی موست کی دوسر کوئل جائے گی اور ایمن نیا وہ تھے سے پروانہ والی لے لی گا۔ بریر یہ جواب س کر امام کی خدمت میں والی آئے اور عرض کی کہ فرز جدر رسول! عمر بن سعدر سے کی حکومت کے عوش بی سے بیا جاتا ہے جواب س کر امام کی خدمت میں والی آئے اور عرض کی کہ فرز جدر رسول! عمر بن سعدر سے کی حکومت کے عوش بیر یک بریں موت کے برائے نہیں بنا ہے جی پایا جاتا ہے جو یقینا بریر بین خیر کی تقوم ہے جہدائے کر بلا میں بزید بن حصین نام کے کی شہید کا مرائے نہیں بناتے ہیں ان کی بات نہ تن ۔

آگے بیاں بوگا۔ بریر نے آئے بار فوج بزید کو خطاب کیا اور تھیتنی گیں گیاں وگوں نے ان کی بات نہ تن ۔

ا فيرة الدارين ١٦٠ بحاله حدائق

۲۔ مقتل مقرم ص ۲۱۹

٣- مقتل خوارزى جاص ١٥٦، كتاب الفقوح عص٢٩

عفیف بن زبیر (فوج بزید کا ایک سابی) کہتا ہے کہ بیمیر اچٹم دید واقعہ ہے کہ فوج بزید سے بزید بن معقل نا می ایک شخص میدان میں آیا اور تمسخر کے ساتھ بر رکو بکار کریہ کہنے لگا کہ بربر! آج کا مددن تنہیں کیسا لگاجوخدائے تمہارے لئے مہا كياہے؟ بريرنے كها كه خدانے اپنے لطف وكرم سے جھے نيكى اورخو بي عطافر ماكى ہے اور تیرے لئے بدنسیبی فراہم کی ہے۔اس نے جواب دیا کہ جھوٹ کھدرہے ہو حالانکہ تم پہلے جھو ٹے نہیں تھے۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ ایک دن جم اورتم کوچہ بنی دودان ہے گز ررہے تھے تو تم نے کہاتھا کہ عثمان اور معاوید گمراہ اور گمراہ کنندہ میں اور علی مومنوں کے امیر اور مسلمانوں کے حقیقی سربراہ ہیں؟ بربرنے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ میں نے یہی کہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں اور یہی میراعقبیدہ ہے۔ بزید بن معقل نے کہا کہ میں گواہی ویتا ہوں کہتم گمراہوں میں شامل ہو۔ بریر نے جوب دیا آؤ کہ اسے معلوم کرنے کے لئے کہ ہم دونوں میں سے کون جھوٹا ہے ہم ایک دوسرے کے لئے بدرعا کریں کہ جوجھوٹا ہواس پراللہ کی لعنت ہواور وہ قتل ہوجائے۔ یز پر بن معقل نے اسے قبول کیا۔ دونوں ایک جگہ جمع ہوئے اور دونوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اللہ جمعوثے پر لعنت کرے اور جوحق بر ہووہ ہاطل والے گوتل کر دے ۔پھر دونوں نے ایک دوسرے برتلوار سے حملہ کیا۔ بزید بن معقل کی ضرب کمز ورتھی اس ہے بربر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا لیکن بربر کی تلوار خود کو کالمتی ہوئی مغز میں پوست ہوگئ عفیف بن زہر کہتا ہے کہ اب بھی میری نگاہ میں ہے کہ بربرا بنی تلواراس کے سم سے نکالنے کی کوشش کررے تھے کہ رضی بن منقذ عبدی نے ہڑھ کر بربر پرجملہ کردیا۔ بربریاس سے لیٹ گئے اوراسے بٹنے کر اس کہ سینے پر بیٹھ گئے ۔اس وقت رضی بن منقذ نے دوسرول کو مدد کے لئے یکارا۔اس برکعب بن جابراز دی بربر برحمله كرنے كے لئے بوھاراوى كہتا ہے كہ يل نے اس سے كہا كہ بدبر بربن فضير قارى قرآن ہيں جو ہمیں مسور میں قرآن بڑھایا کرتے تھے کیکن کعب نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی اور آ گے بڑھ کر بربر کی پشت میں نیز ہ پوست کر دیا۔ نیز ہ کا بر برنے احساس کرتے ہی حملہ کر دیااوراس کے چیر ہے اور ٹاک کو دانتوں سے زخی اور بارہ کر دیا۔اس نے تیزی سے بر رکوؤ تھکیل دیا چر تلوار کی ضربتوں سے بر رکوشہبد کر دیا۔اس دوران رضی بن منقذ کعب کاشکریها دا کرتا ہوا دور چلا گیا۔ پوسف بن پزید نے بیدوا قعدین کرعفیف بن زہیر سے یو چھا کتم نے خود بدواوقعہ دیکھا ہے؟ تواس نے جواب میں کہا کہ ہاں! میری آنکھوں نے دیکھااورمیرے کانوں نے سنا۔ راوی کہتا ہے کہ جب کعب بن جابرا ہے گھر واپس آیا تو اس کی بیوی یا اس کی بہن نوار نے کہا کہتم

نے فرزند فاطمہ کے دشنوں کی مدد کی اور سیدالقر اموقی کیا۔ میں اب زندگی بھرتم سے بات بیس کروں گی۔(۱) بریما جازت کے کرمیدان جنگ میں آئے اور میر جزیر ھا

انا بريروابى خضير ليث يروع الاسد عندالزير يعرف فينا الخير اهل الخير اهريكم ولا ارئ من ضير

كنذاك فبعبل السخيس من برير

میں بریر ہوں اور میرے باپ کا نام خفیر ہے۔ میں وہ شیر ہوں کہ جس کی گونٹے سے دوسرے شیرڈ رتے ہیں۔ اہل خیر میرے خیرکو پیچانے ہیں۔ میں آلوار مار رہا ہوں اور اس میں کوئی اندیشٹیس ہے۔

اوریمی برمریا کارخیرہے۔

پھر توار تھ کے کہ کیا۔ تلوار مارتے جاتے تھاور کہتے جاتے تھ ﴿ اقتدب و مندی یہا قتلة المعمومنین اقتدب و مندی یہا قتلة المعمومنین اقتدب و مندی یہا قتلة الولاد رسول رب المعمون المعمون کے موشین کے قاتمو، المعالمین و ذریة الباقتین ﴿ سامنے آوا کے موشین کے قاتمو، المعمون کے مطابق تیں آومیوں کو آل کر کے شہید ہوئے محق مول کے آل کر کے شہید ہوئے محق ماوی نے ذکر کیا ہے کہ ان کے اوران کے باپ کے نام میں اختلاف ہے۔ رجال کی کمایوں میں برید بن محصون کے میں کو تا کہ کہ ایک کمایوں میں برید بن محصون کا میں ہے۔ کہ ان کے نام کی تا کید میں کہ برید بن محصون بابری کے دورہ کر ہے۔ کہ برید بن محصون بابری ہے۔ (۴) ے علامہ شوستری کے بید بن محصون بابری ہے۔ (۴) ۔

اا۔ بدر بن رقبط

كتابول يس ان كانذ كره نيس ماليد زيارت رجبية بين ان يرسلام ب والسلام على

ا۔ تاریخ طبری جہم سام

٢\_ زخيرة الدارين ٣٣٣

۳۔ ابصارالعینص ۱۲۵۔۱۲۲

<sup>&</sup>quot;- בי מנט ול פול בי משחף

بدر بن رقیط وا بنیه عبدالله و عبیدالله پ اس سے پت چان ہے کہ کہ یک ایے شہیر کا تذکرہ ہے۔ جس کے دو بیٹے بھی بھی شہیرہ وے ہیں۔ ایے شہیرکا تذکرہ زیارت بنا چہ ہیں کہ شہیدہ وے ہیں۔ ایے شہیرکا تذکرہ زیارت بنا چہ ہیں۔ السلام علی عبدالله و عبیدالله ابنی یزید بن شبیت القیسی پ یزید بن شبیت القیسی اسلام علی عبدالله و عبیدالله ابنی یزید بن شبیت وہ بی بر یہ بن شبیت وہ بی بر بی بن مورد بی بی بن کا ذکر تاریخ طبری میں بھی ہاورائیس کا نام کتابت کی فلطی سے برر بی بی بر یہ بن شبیت القیسی کا بار ایک بی بر اللہ بی بر اللہ بی بی بی بر اللہ بی بی بر اللہ بی بر اللہ بی بر اللہ بی بر اللہ بی بر اللہ بی بر اللہ بی بر اللہ بی بی بر اللہ بی بی بر اللہ بی بی بر اللہ بی بی بر اللہ بی بر اللہ بی بر اللہ بی بی بی بر اللہ بی بی بی بر اللہ بی بر اللہ بی بر اللہ بی بر اللہ بی بی بر اللہ بی بر اللہ بی بر اللہ بی بی بر اللہ بی بی بر اللہ بر اللہ بی بر اللہ بی

۱۲\_ بشربن عمرو حضر می

یہ وہی بزرگ ہیں جنہیں رے میں اپنے بیٹے کی گرفتاری کی خبر ملی تھی۔ان کا واقعہ درج

کیاجاچکاہے۔

۱۳۔ بکربن حق

قاموں الرجال کے مطابق ہیکرین کی بن تیم اللہ ثابتی ہیں۔ پیشکریزید میں تھے۔ جنگ کے فیصلہ کے بعدامام کے کشکر میں آگئے اور حملۂ اولی کے بعد شہید ہوئے۔ (۲)

۱۳ کیربن حرریاحی

ا۔ انسارالحین ص۱۱۲

۲۔ ابصار العین ص۱۹۴

٣ ـ ذخرة الدارين ص ١٩٩

حوالے سے تحریر کیا ہے کہ اس نے نشکر پزید کے چوبیس افراد قل کئے اور ابعظف کے حوالہ ہے اس کے منتولین کی تعداد ستر تحریر کی ہے۔(1)

۵۱۔ جابرین کیاج

ذہبی نے ان کا تجرہ جارین ہن جاج ہی عبداللہ بن ریاب بن تجابی بن عبداللہ بن ریاب بن تعمان بن سنان بن عبید بن عدی لکھا ہے۔ ان کا تعلق بن تیم ہے تھا۔ یہ اسپے زمانے کے معالمہ تھا اور بہا درا فراد ڈس شار ہوئے تھے۔ انہوں نے جنا ہے سلم بن عقیل کی بیعت کی تھی اور جناب مسلم کی شہادت کے بعد پوشیدہ ہوگئے تھے یہاں تک کہ جب فو جیس کر ہائیج جائے لگیس تو ان میں شامل ہوکر کر ہاا ہجنچے اور مہادنہ کے دنوں میں امام مسین کھی کے لئکر میں داخل ہو تھیں۔ کے شہداء ش ہیں۔

### ١٢ - جابر بن عروه غفاري

بعض محققین نے نمازی کی مشدر کات کے حوالہ سے لکھا ہے کہ یہ بزرگ سحانی رسول ہیں اور بدر کے علاوہ دیگر جنگوں بیں بھی شریک رہے ہیں ۔ کین کتب رجال بیں ان کا تذکرہ نہیں ملتا۔ بیا سے بوڑھ سے تھے کہ پیشائی پرائیک کپڑا ہاندھ کرا پی ابرووں کے بالوں کواس میں سمیٹ لینے تھے تا کہ دیکھ کیس۔
آپ نے جب امام سیمن الکیکھ سے جنگ کی اجازت انگی تو آپ نے ارشاوفر مایا ہشک واللہ سعیل بیا شیسے بچہ اے بزرگ اللہ آپ کی کوشش کی بہتر میں جز اعطا کرے۔ اجازت کے کرمیدان میں آئے اور بید رجز دھا

قد علىمت حقّا بنوغفّاد بنصرنا لاحمد المختال السطيبيين السيادة الآخييار غفارا ورنزف اورزارك عرْحُور مائة بن-

وخِصندف شم بعندوا نسزار يما قوم حاموا عن بنى الاطهار صلّى عَلَيْهَم خَسالَقَ الابرارَ

ا۔ نامخ التواریخ جمع ۱۲۹

۲\_ وسيلة الدارين ص١١١

کہ ہم احمد مختار کے حامی وناصر ہیں، اے لوگوان پاک زادوں کی جاہت کرو۔ میہ پاکیزہ ہیں، سادات ہیں اور بہترین لوگ ہیں۔ اللہ نے ان پر درود کھیجی ہے۔ پھر آپ نے جنگ کی اوراشی (۱۸)افراد کوئن کر کے شہید ہوگئے۔(۱)

2ا۔ جبلہ بن عبداللہ

۱۸ - جبله بن علی شیبانی

حملہ اولیٰ کےشہداء میں ان کا تذکرہ گزر چکا ہے۔زیارت جامعہ میں ان کا ذکر ہے۔

﴿السلام على جبلة بن على الشيباني﴾

١٩\_ جناده بن كعب انصاري

حملهٔ اولی کے شہداء میں ان کا تذکرہ گزرچکا ہے۔

۲۰۔ جناوہ بن حارث انصاری

فاضل محالتی نے ابن عساکر کے حوالہ سے لکھا ہے کہ انہوں نے رسول اکرم ﷺ کا زماند دیکھا تھا۔ رسول اکرم ﷺ نے انہیں اور ان کی قوم کوخط لکھ کرنماز اور زکلو ہی کی تاکید کی تھی۔ یہ جناب مسلم کے ساتھیوں میں شے اور آپ کی گرفتاری کے بعد چندساتھیوں کے ساتھیوں نے اہمانات میں امام مسین انگیلا کی خدمت میں صاخبر ہوئے تھے۔ یہ واقعہ لکھا جاچا ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ابن سعد کے فشکر پرحملہ کیا تھا اور لشکر کے نرغہ میں آگئے تھے اور حضرت ابوالفضل نے آئیں محاصرہ سے اکالا تھا۔

ا - ناشخ التواريخ ج٢ ص٣١٢ بحولاية شرح شافيه وروايت ابوخف

جنادہ نے اجازت کے بعد میدان میں رجزیڑھا

انا جناد وانابن الحارث

عن بيعتى حتى يرثني وارث اليوم ثاري في الصعيد ماكث

میں جنا دہ ہوں حارث کا میٹا ہوں نہ میں سست ہوں اور نہ عہد شکن ہوں۔

کہ بیعت تو زوں اور میری میہ دراشت دارث تک جائے گی۔ آئ شیں اپنا خون زبین پر بہا دول گا۔ رجز پڑھ کرکشکر برحملہ کیا اور سولہ افر اوگو آئ کرنے کے بعد شہید ہوئے۔(1)

لست بخوّار ولا بنكث

## ۲۱۔ جندب بن ججیر

فاضل حائری کے مطابق تاریخ آبن عساکر میں ان کا تنجر ہ نسب میہ ہے۔ جندب بن جبر بن جندب بن خبر ہ نسب میں حائری کے مطابق میں بھیر کندی خوالی کوئی کے اما جاتا ہے کہ صحابیت کا شرف بھی حاصل تفا۔ فاضل ساوی کے مطابق میہ الموشین اللیکا کے صحابی اور سربر آ وردہ افراد میں تنے ہیں جبک صفین میں امیر الموشین اللیکا کے ساتھ شریک تنے اور قبیلہ کندہ اور از دکے سردار تنے انہوں نے جب بین نجم میں کہ امام حسین اللیکی مک مدسے چل تھے ہیں تو یہ کوف سے نکلے اور حاجر (بطن الرمہ) میں ترکی ملا قات سے قبل کے ہیں تو میک اور خماید اولی میں شہیدہ وئے ۔ (۲)

## ٢٢\_ جون غلام ابوذر

یہ بزرگ ٹوبہ کے رہنے والے تنے اور ان کا رنگ سیاہ تھا۔فضل بن عباس بن عبدالمطلب کے غلام تنے۔ امیر الموشین الفیق نے انہیں ایک سو پہاں دینار میں ٹرید کر جناب البوذرک حوالے کر دیا تھا۔ جب جناب البوذرکو مدینہ سے دیڈہ کی طرف تکالا گیا تو جون ان کے ساتھ تنے۔انتقال تک ساتھ رہے۔اوران کے انتقال کے بحد مدینہ والی آئر البوشین کے خادموں میں شامل ہوگئے۔آپ کی شہادت کے بعد امام حسن الفیلی اور آپ کے بعد امام حسین الفیلی کے ساتھ رہے۔ آئیں کے ساتھ مکد آئے اور

ا۔ فرسان البیجاء ص ٢ ٧ ـ ٧٤، ناخ التواريخ ج٢ مل ١٠٨ بعنا قب اين شهر آشوب ج٥ مل ١١٣

٣\_ ذخيرة الدارين ص ٢٣٦

مكه يعراق كاسفركيا\_

طبری اور ابن اثیراور مقاتل الطالبین کے مطابق جون اسلیر سازی کے فن سے آگاہ اور اسلوں کی شاخت کے ماہر تھے۔ یکی سبب ہے کہ شپ عاشور میں امام حسین الطبی کے ساتھ اسلوں کے درست کرنے میں ان کا تذکر و بھی آتا ہے۔ (1)

عاشور کے دن جون امام سین النظائی کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ فرز غدر سول جھے بھی بنگ کی اجازت عطا ہوتا کہ میں آپ بی جار کر دول ۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تم سے اپنی بعت اشالی اور تہمیں ضدا کی راہ میں آز داد کر دیا ۔ جا دا پنی جا ان سمامت کیکر نکل جاؤ۔ ہمارے ان مصائب میں شرکت نہ کر وہ جون نے اپنے آپ کو امام کے قدموں پر گرادیا اور بوسہ لے کر کہا کہ میں راحت کے دوں میں آپ کو اکمیل کے مماتھ رہا ہوں اور آپ کی خدمت کر تارہا ہوں اب یہ کیے ممکن ہے کہ اس آفت ومصیبت میں آپ کو اکمیل جو کو کر چا جاؤں۔ خدا گر قب ہر اور دار ہے اور رنگ کالا ہے لیکن اگر آپ کرم کریں تو آپ کی عجب میں اور آپ کی عجب میں آپ کو الم کے میں اگر آپ کرم کریں تو آپ کی عجب میں اور آپ کی عجب میں اگر آپ کرم کریں تو آپ کی عجب میں جان دے کر میں تھی میں خروج ہو جاؤں۔ اصرار کے بعد جون کو اجازت کی ۔ وہ میران میں آئے اور پورجز بڑھا

بالمشرفى القاطع المهند اذبّ عنهم باللسان واليد من الاله الواحد المؤجد كيف تـرى الـفـجـار ضـرب الاسود احـمـى الـخيـار من بـنـى محمد ارجـوا بـذاك الـفـوز عـنـد المـورد

افی لا شدیع عنده کیا ہے۔

یوفا جراوگ ایک سیاہ خض کی خرب کو کیمیاد کھی ہے ہیں جو ہمندی تلوارے لگار ہاہے۔
میں نسل مجمد کے ہمتر ہیں افراد کی حمایت کر رہا ہوں اور میرجا ہیت زبان اور ہاتھ دونوں ہے ہے۔

اس کے ذریعیہ مجھور دونر تیا مت نجات کی توقع ہے تعدائے واحد واحد واحد کی طرق ہے۔

اور احمد (رسول اللہ ) کے علاوہ اللہ کی ہارگاہ میں شفاعت کرنے والا کوئی ٹمیس ہے۔

اس کے بعد لفظر میز بد برشد ید جملہ کیا اور بحکیس افراد کوئٹ کیا اور شہید ہوگئے۔ امام حسین المنظمی افراد کوئٹ کیا اور شہید ہوگئے۔ امام حسین المنظمی افراد کوئٹ کیا اور شہید ہوگئے۔ امام حسین المنظمی افراد کوئٹ کیا اور شہید ہوگئے۔ امام حسین المنظمی افراد کوئٹ کیا اور مجلس افراد کوئٹ کیا اور شہید ہوگئے۔ امام حسین المنظمی افراد کوئٹ کیا دور میں اس کے بعد لفظر کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کرنے کیا ہوں کیا ہو کیا ہوں کیا ہو کیا ہوں کیا ہو کیا ہوں کیا ہوں

ا۔ فرسان الہیجاء ص 29

## ۲۳ جوين بن مالك

تاریخ این عسا کر کے مطابق ان کا شجرہ جوین بن مالک بن قیس بن نقلبہ تیمی ہے۔ جنگوں اور معرکوں میں ان کا ذکر ملتا ہے (۲)۔ بیکوف کے سربر آ وردہ افراد میں شے اور ابن سعد کے لشکر میں بن تیم ساتھ کر بلا آئے تئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ابن سعد نے امام حسین النظیجی کی سمی جمی شرط کو قبول نہیں کیا تو رات کے وقت چندا فراد کیساتھ امام حسین النظیجائے آ کر الحق ہوگئے۔ بیتملہ اولی کے شہداء میں ہیں۔ (۳)

# ۲۴- حارث بن امرء القيس كندى

اصابہ کے مطابق ان کا تجرہ حارث بن امرء القیس بن عالمی بن منڈر بن امرء القیس بن عمرہ بن معاویة الا کر بٹن کندی ہے۔ یہ این علاقے کے بہادروں اور عبادت گزاروں بیں شار ہوتے تھے۔ یہ بھی ابن سعد کے ساتھ لشکریں آئے تنے اور امام سین القیلاً کے شرائط مستر دہونے پر امام سے محق ہوگئے۔ صاحب حدائق کے مطابق تمار اولی کے شہداء میں ہیں۔ (۴)

### ۲۵۔ حرث بن نبیان

جرث کے والد نبہان حفرت عزہ کے فلام تے اور بہا وروں اور شہواروں میں ثار

ا- ذخيرة الدارين ص ٢١٨ فرسان الهيجاء ص ٧٥- ٨٠

٢- وسيلة الدارين ١١٦

۳۔ ابصارالعین ص۱۹۴

٣- ابصارالعين ص١١١، وسيلة الدارين ص١١١

ہوتے تھے۔ صاحب مدائق کا بیان ہے کہ بہان کا انتقال حضرت بحزہ کی شہادت کے دوسال ابعد ہوا۔ اس کے بعد حرث امیر الموشین الفیائی کی خدمت میں المیر میں المیر کی خدمت میں رہے۔ انہوں نے رسول اکرم المیر تی کا زماند دیکھا ہے۔ مدینہ سے امام حسین کے ساتھ تھے (ا)۔ ان کا تذکرہ جملۂ اولی کے شہداء میں گزر چکا۔

## ٢٦ حباب بن حارث سلماني از دي

ان کا ذکر کتابول میں دستیاب نیں ہے۔ این شہر آشوب نے تملہ اولی کے شہدا میں ان کا نذکرہ کیا ہے (۳)۔ زیارت نا جہ میں ان کا نذکرہ کیا ہے (۳)۔ زیارت نا جہ میں ان پرسلام ہے ﴿ السلام علی حجاب بن حارث السلمانی الاز دی ﴾ (۳)۔ علامہ مہدی شس الدین نے اس نام کو کتابت کی نظی قرار دیا ہے۔ ان کی رائے میں یہ بزرگ جا پرین حارث سلمانی ہیں (۵)۔ ہینا حیان بن حارث کنام سے بحی بعض کتابول میں ہے۔ جلہ اولی کے شہداء میں ہیں۔

# ٢٧ - حباب بن عامر بن كعب يمي

ذخیرۃ الدارین میں ان کا تجرہ حباب بن عامر بن کعب بن تیم اللات بن تغلیہ ہے۔ انہوں نے کوفہ میں جناب مسلم کی بیعت کی تھی اور شہادت مسلم کے بعدا ہے اہل قبیلہ کے درمیان پوشیدہ ہوگئے ۔امام حسین ﷺ کے آنے کی خبرین کرچھپ کرکوفہ ہے فکلے اور اثنائے راہ امام حسین کے قافلے سے مائتی ہوگئے ۔شہر آشوب کے مطابق بیجائے اولی کے شہداء میں ہیں۔ (۲)

ا - ابصارالعين ص ٩٨ ، وسيلة الدارين ص ١١١ تنقيح المقال ج اص ٢٢٨

۲۔ مناقب این شهرآ شوب جهم ۱۲۲ نو ل

٣١ نفس المهموم ص ١٥٧

٣ - بحارالاتوارج ٢٥٥٥ ٢٤

۵۔ انصاراتحسین ص۸۷

٢- ذخرة الدارين ص٢٧٤

# ۲۸\_ حبشه بن قیس نهمی

ان کا شجرہ عبشہ بن قیس بن سلمہ بن طریف بن ابان بن سلمہ بن حارشہ بن نم ہے۔ طریف صحابی رسول سے اور سلمہ نے رسول اکرم ﷺ کی زیارت کی تھی۔ ان کے بیٹے قیس بن سلمہ بن طریف کر بلا میں امام حسین ﷺ کے ساتھ شہید ہوئے (ا) نیم قبلہ ہمدان کی ایک شاخ ہے جس سے ان کا تعلق تھا۔ کر بلا میں مہادنہ کے دنول میں امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عاشور کے دن شہید ہوئے بعض کوگول نے ان کا نام عبش کھا ہے۔

# ٢٩۔ حبيب بن عبدالله نهتی

## المراسدي حبيب بن مظاهراسدي

طرد کی نے کہا ہے کہ ایک دن رسول اکرم پیلیٹٹ اپنے ساتھوں کے ساتھ ایک کو چہ کے فرد مران میں اتھا کیک کو چہ کے فرد در ہے تھے جہاں چنداڑ کے کھیل میں مشغول تھے۔رسول اکرم نے آگے بڑھ کران میں سے ایک لاکے کو اٹھا کرا پنے زانو پر بٹھایا اور اس کی بیشانی پر بوسردیا۔ لوگوں نے سوال کیا کہ یارسول اللہ ا آپ نے مرف اس کرنے کے ساتھ میہ مہانی کیوں فرمانی ؟ آپ نے فرمایا کی میں نے ایک دن دیکھا کہ بھیسین کے ساتھ جی مربان کی خاک وقدم اپنی آسمیوں سے لگا تا ہے۔ جریل نے مجھے خردی ہے کہ بیاڑ کا کر باا میں میر سے سے اس کے بیاڑ کا کر باا میں میر سے سے میں کا میان کی مدکرے گا (۲)۔ فاضل محال تی کے مطابق مال صائے برعائی نے مخون الرکا میں طریقی کی

ا۔ اصابہ جمس ۱۰۴

۲- منتخبطریکی جاس۱۱۹

روایت کونقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ بعض مؤتشین کا قول ہے کہ وہ لڑکا حبیب بن مظاہر تھے (۱)۔روضة الشہداء کے مطابق میر عرسیدہ بزرگ حافظ قرآن تھے اور ہردات ایک قرآن نشم کیا کرتے تھے۔ آئیس رسول اکرم فلائٹیٹ کی خدمت میں حاضری کا شرف بھی حاصل تھا اور انہوں نے رسول اکرم فلائٹیٹ سے حدیثوں کی ساعت بھی کی تھی۔(۲)

رجال کئی کے مطابق ایک دن اثنائے راہ حبیب اور میٹم تماری ملاقات بنی اسدی نشست گاہ کے پاس ہوئی اور سے دونوں اس قدر قریب ہوئے کہ دونوں کے گھوڑوں کی گردنیں ایک دومرے کے قریب ہوئی میں ایک دومرے کے قریب ہوئی کی سبیب نے کہا میں ایک فتر قدار پر چڑ ھایا ہوں جو اللی بیت رسول کی عبت کے جرم میں تختہ دار پر چڑ ھایا جا گا۔ جو اب میں میٹن نے کہا کہ میں بھی ایسے مرک کو فقہ میں گھرایا جائے گا۔ بدم کا کمہ سنے دالوں نے ایک دومرے کے کہا کہ ایسے مرک کو فقہ میں گھرایا جائے گا۔ بدم کا کمہ سنے دالوں نے ایک دومرے سے کہا کہ ایسے ہوئی اور اس کے مرک کو فقہ میں گھرایا جائے گا۔ بدم کا کمہ سنے دالوں نے ایک دومرے سے دونوں کو بو چھا۔ لوگوں نے لوگ تو ہم نے واقعہ بیان کیا تو رشید کہنے گئے کہ میٹم نے ایک بات تو کی ٹیس اچھا ہوتا اگر کہد دیتے کہ دونوں کو بو چھا۔ لوگوں نے لوگ کہ بیٹ ہو ایک کہ بیٹسرا تو ان سے بھی زیادہ اجھا ہے۔ بھی دن نہ گزرے سے کہ دان تیزوں بر گول کی چیٹھو کیاں لفظ پر لفظ بوری ہو کیں (۳)۔ بدلوگ امیرالموشین انظین سے تھری ہو کیں (۳)۔ بدلوگ امیرالموشین انظین سے تھری ہو کیں (۳)۔ بدلوگ

کوفہ میں سلیمان بن صروتزاعی کے گھر میں آل جھر کے چاہنے والوں کے اجناعات ہوا کرتے تنے اور حبیب ان میں شریک ہوتے تھے اور جناب مسلم کے کوفی آنے پران کے اہم معاونین میں ثار ہوتے تھے۔ شہادت مسلم کے بعد کوفی میں شے کہ انہیں امام حسین النظی کا خطاطا۔ حبیب اپنی پوشیدہ اقامت گاہ میں شے اور اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا کھار ہے تھے کہ انہیں خطام صول ہوا۔ ان کی قوم والوں کواس خطاکی اطلاع ہوگئ۔ ان لوگوں نے جب حبیب سے صورت حال دریافت کی تو انہوں نے مسلح نہ برکہ دیا کہ میں بوڑ ھا ہوگیا اب

ا\_ فرسان البيجاء ص ٨٨\_٨٨

٢ ـ روضة الشهد اعليه

٣- ابصار العين ص١٠١

میرے کربلا جانے کا کیا سوال ہے۔ان کی قوم والے انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔

صبیب کی زوجہ نے ان سے وال کیا کہ کیا تم واقعار سول کے بیٹے کی مد دکوئیں جاؤ گے؟ انہوں نے
زوجہ کا استحان لینے کی غرض ہے کہا کہ اگر جس امام حین القیادی کی مدد کے لئے جاؤں گا تو این زیاد بھرا گھر منہدم
کرواوے گا اور یہ بھی ہے کہ بش پوڑھا ہوگیا ہوں اب جنگ کرنے کے قابل ٹیس ہوں ۔ زوجہ نے کہا کہ
حبیب تم مدد کے لئے جاؤ اور انہیں گھر منہدم کرنے دو۔ یہ کہہ کروہ گرید وزاری کرتی ہوئی آئی اور اپنی چا در
حبیب کے سرپر ڈال دی اور کہا کہتم گھر میں بیٹھو۔ پھر امام حسین القیادی کے کہائش بیس مرد ہوتی اور
تب کی راہ میں جہار کرتی ۔ حبیب نے اپنی زوجہ ہے کہا اظمینان سے بیٹھو میں قوتمبیں آئر مار ہا تھارتم اظمینان
ترکھو میرے یہ شدید بال حسین کی راہ میں خون سے دیگین ہوں گے۔ اس مسئلہ پرغوروڈکر کرتے ہوئے وہ گھر سے
ہا بھر آئے۔ اسلوں کے بازار میں گہما گہمی ویکھی تبھے گے کہ یہ حسین سے جنگ کی تیاری ہور ہی ہے۔ یہ دیکھ کو کورٹ مگئین ہوںے۔

مسلم بن عوجدا یک دوکان سے خضاب خرید رہے تھے۔ حبیب نے آئیس جا کرسلام کیا اور پو چھا

کہ کیا خرید رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ سفید بالوں کے لئے خضاب خرید رہا ہوں۔ حبیب نے پو چھا کہ کیا

حبیب نہیں معلوم کہ حسین کر بلا آ گئے ہیں۔ مسلم نے خریداری موقوف کردی اور حبیب کی ہمراہی میں کر بلا

جانے کا فیصلہ کرلیا۔ دونوں نے اپنے غلاموں کو پہلے ہی شہر سے باہر دوانہ کردیا تا کہ چپ کر نگلئے میں آ سائی

ہو۔ حبیب نے اپنے غلام سے کہا کہ شہر سے باہر جا کہ فلال زراعت کے پاس میر اانظار کرنا اورا گرکوئی راستہ

میں تم سے سوال کرے کہ کہاں جارہ ہوتو کہنا کہ میں اپنی زراعت پر جارہا ہوں۔ جب حبیب فیر معروف

ماستوں سے جب اس مقام کئی پہنچ تو انہوں نے سنا کہ فلام ان کے گھوڑے سے یہ کہدر ہا تھا کہ اگر میرا آ تا

نہیں آیا تو میں تھی پر سوار ہو کر کر بلا جاؤں گا اور اپنچ آ قاومولا کی اہر سے کروں گا۔ حبیب نے میں کر غلام کو

آزاد کردیا گئی اس تھی پر سوار ہو کر کر بلا جاؤں گا اور اپنچ آ قاومولا کی اہر سے کروں گا۔ حبیب نے میں کر غلام کو

اس میں اختلاف ہے کہ جبیب امام سین النظیہ کی خدمت میں کس تاریخ کو پہنچے مقتل خوارزی کی ایک روایت سے انداز ہ ہوتا ہے کہ چوٹرم کوامام سین النظیہ کی خدمت میں موجود تھے ۔ حبیب جب امام سین النظیہ کی خدمت میں موجود تھے ۔ حبیب جب امام سین ا

کی خدمت میں کر بلا پہنچے تو اصحاب نے ان کا استقبال کیا اور شخرادی نینب نے انہیں سلام کہلوایا (۱) ۔ حبیب کے کر بلا پہنچنے کے بعد کے واقعات میں ہم کچھ واقعات کھے چکے ہیں۔ بنی اسد کے پاس حبیب مدد کے لئے جانا ہر تر دہن قیس سے ان کی گفتگو ہوئے عاشوران کا بیان ، حمین بن نمیر کا جواب ۔

ظر کی نماز کے موقع پر جب همین بن نمیر نے کہا تھا کہ آ لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوگی تو حبیب نے حصین بن نمیرک جو جواب دیا تھا کہ اے گدھے! آب رسول کی نماز قبول نہیں ہوگی اور تیری نماز قبول ہوجائے گی۔ اس جواب سے فضب ناک ہو کر حصین بن نمر نے حبیب پر تملہ کیا۔ حبیب نے اس کے گوڑ کی مدہ پر تگورا ماری جس سے وہ ہوئے گیا اور حمین زمین پر گرگیا۔ اس کے ساتھیوں نے آگے بڑھ کر اُسے بچالیا حبیب رجز پڑھتے ہوئے ان لوگوں پر تملہ آور ہوئے۔

أقسم لوكنّالكم أعدادا أو شطركم ولّيتم اكتادا يسا شرّ قوم حسياً و آدا

میں قتم کھا تاہوں کہ اگر ہماری تعداوزیادہ ہوتی تو یاتم ہے آ دھی بھی ہوتی تو تم منہ پھیر کر بھا گ جاتے اے لوگوتم حسب نسب میں بدتر من ہو۔

پھر حبیب نے پور لے نشکر پر تملہ کرتے ہوئے بیرجز پڑھا

انسا حبيب و أبسى مظهر فسارس هيجا، وليد قسور وانتم عند العديد اكثر ونحن اعلٰي حجة واظهر وانتم عندالوفاء اغدر ونحن اولى منكم واصبر

وفسى يسميسنسى صسادم مسنكسر وفيسكسم نساد السجسميس تسعس شرحبيب بول اورمر ساب منظر بل من بينكول كاتبهواد اورشرع ال بول

تمہاری تحداد بہت ہے لیکن حاری حقائیت بہت بلنداور داع نے \_\_\_

تم دھو كددينے والے بيان شكن لوگ ہوا ورہم بہت و فادار اور صابرلوگ ہيں۔

میرے ہاتھ میں کا شنے والی آلوار ہے جو تہیں جہنم کی طرف روانہ کرے گی۔

ا۔ فرسان الهیجاء ص۹۳

صبیب رہز پڑھتے ہوئے بڑھ بڑھ بڑھ کر تھا کر رہے تھے کہ بدیل بن مریم نے صبیب پہلواری ضرب لگائی اور تیم کے کی شخص نے نیزہ مارا جس سے حبیب زیمن پرآگئے۔ وہ اٹھنا ہی چاہتے تھے کہ ھین بن تیم می نے ان کے سر پہلوار ماری اور وہ دو ہارہ گر پڑھے۔ تیمی نے آگے بڑھ کر حبیب کا سرکاٹ لیا۔ ھیمین نے وہ سر تیمی نے یہ کہر کردیج سے اٹکار کیا کہ میس نے تیمی سے ماڈگا کہ میس نے ان کھر کیا کہ میس نے انہیں قبل کر اس کے ان کار کیا کہ میس نے انہیں قبل کر اس کے میں وہ کہ کہ کہ کہ دن میں الٹکا کر لشکر انہیں قبل کیا کہ انہیں قبل کر لیا کہ اور انعام حاصل کے درمیان ایک چکر رگا اور انعام حاصل کے درمیان ایک چکر رگا اور انعام حاصل کے درمیان ایک بعد وہ سرھین کو ملا اور ان نے لئکر میں چکر رگا نے کے بعد قاتل کو واپس کر دیا۔ (ا)
حبیب کی شہا دیت نے امام حسین انگل کیا گرائی کہ دیا کے طرف سے منسو۔ مثل کی رو

ام مسين نے برجمل ارشاوفر بایا کہ ﴿ للّٰه درّک یسا حبیب لقد کنت فاضلا تختم القرآن فی لیسلا واحدہ ﴾ حبیب فداتہ بیس فرآن فی کرے تھے۔ اس مقل کی دوسے عبیب پنتیس افراد کو آل کرے تھے۔ اس مقل کی دوسے عبیب پنتیس افراد کو آل کرے شہد ہوئے (۲) ۔ جمد بن قیس کی دوایت ہے کہ حبیب این مظاہر کی شہادت نے امام حین الفیلی کوشرید صدمہ پنچایا اس وقت آپ نے ارشاد فر بایا کہ حبیب این مظاہر کی شہادت نے امام حین الفیلی کوشرید صدمہ پنچایا اس وقت آپ نے ارشاد فر بایا جو سرت مالی مشاد کی شرون میں بائد ہو کوفر پنچا اورا ہی زیاد ہوں (۳)۔ کر بلا کے واقعہ کے بعد حبیب کا قاتل ان کا سرگھوڑ نے کی گردن میں بائد ہو کوفر پنچا اورا ہی زیاد کرون گیر کرون میں بائد ہو کوفر پنچا اورا ہی زیاد شروع کی گردن میں بائد ہو کوفر پنچا اورا ہی تا تھوں کے دارالا بارہ کی طرف چلا حبیب کے بالغ صاحب زادہ قاسم نے اپنچ باپ کے سرکود کھیر قاتل کا تق قب شروع کیا۔ اس نے گھرا کر ہو چھاتم کیوں میرا پنچھا کر ہے ہو؟ اس نے کہا کہ دیر میرے باپ کا سرہے۔ جمعے دور دوکر کی امیر سے ایک برترین سرنا عظافر ماتے۔ یہ کہ کرچلا کیا۔ آبیک طویل عرصہ کے بعد جب قاسم برا بواتو اور کہا کہ اللہ تھیں اس کی بدترین سرنا عظافر ماتے۔ یہ کہ کرچلا کیا۔ آبیک طویل عرصہ کی بود جب قاسم برا بواتو اور اور کہا کہ الشر تھیں اس کی بدترین سرنا عظافر ماتے۔ یہ کہ کرچلا کیا۔ آبیک طویل عرصہ کی بود جب قاسم برا بواتو اور اور کہا کہ الشر تھیں اس کی بدترین سرنا عظافر ماتے۔ یہ کہ کرچلا کہ ایک ایس اس کی بدترین سرنا عظافر ماتے۔ یہ کہ کرچلا کہ ایس اس کی بدترین سرنا عظافر ماتے۔ یہ کہ کرچلا کہ ایس کیا۔ آبیک طویل عرصہ کی بود جب قاسم برا بواتو اور اور کہا کہ انتخام کے ایس کو کھور کیا۔ ایک طویل کو موسک کی بود جب قاسم برا بواتو اور موسک کیا۔ بود کو کی کو کھور کو کو کھور کو کہ کو کھور کی کو کھور کی کو کھور کو کھور کو کھور کو کو کھور کو کھور کو کو کھور کور کو کھور کور کور کھور کور کھو

ا- تاريخ طبري جهص ۱۰۳۵، ابصار العين ص۱۰۵-۱۰۶

١- مقتل منسوب ببالومخف ص١٠١٠

ח\_ דוריל طبرى جייוש דיידי

مصعب بن زبیر کی فوج میں فد کورہ قاتل اپ خیمہ میں سویا ہوائل گیا تو قاسم نے اسے تل کردیا۔(۱) ۱۳۱ ۔ تجاجی بن زبیر سعد می

یدا میرالموشین اللی کے اسحاب میں بیں اور صفین کی جنگ میں آپ کے ساتھ تھے۔ مامقانی کے مطابق عجاج بن زید سعدی تھی بھرہ ہے اُس خطا کو لے کرامام حسین اللی کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے جو یزید بن مسعود نے آپ کو کھاتھا (اس خطاکا تذکرہ گزر چکا ہے)۔ خط پہنچا کرامام حسین کی خدمت میں گئے یہاں تک کہ تملہ اولی میں شہید ہوئے۔ زیارت ناحیہ میں ان کا نام عجاج بن زید سعدی اور زیارت رحیبہ میں عجاج بن پزید ہے۔ سادی نے تجاج بن بار تحریم کیا ہے۔

## ٣٢ - حجاج بن مسروق مذهجي

بید درگ آل محمد و اول میں تھے۔امام حمین اللیکی کی خدمت میں کے سخوالوں میں تھے۔امام حمین اللیکی کی خدمت میں کمہ حاضر ہوئے اورامام کی خدمت میں زک گئے ۔ حمین تا فلے میں مؤذن کے رحبہ پر فائز ہوئے ۔امام حمین اللیکی نے انہیں کوعبید اللہ بن حرجتی کے پاس بھیجا تھا جس کا ذکر ہوچکا ہے۔خوار ڈی اورا ہن شہر آشوب کے مطابق برید بن مہاصر کیتی ابوالحث اکمیزی کے بعد جاج امام حمین اللیکی کی خدمت میں آتے اور مندرجہ ذیل مطابق برید میں امام حمین اللیکی کی خدمت میں آتے اور مندرجہ ذیل اشعار بڑھ کرامام سے جنگ کی اجازت ما گئی۔

اليدوم تاقي جدّك النّبيّا ذاك الّدى نـعـرفـه وصيّا واسد الله الشهيد الديّا و فاطِمَ والطاهر الزكيّا فـالله الشهيد الديّا بجنّة شرابها مريّا اقدم حسيس هداديا مهديسا شم ابساك ذا السندى عليسا والحسس والخير الرضى وليّا وذا الجساعين الفتى الكميّا ومن مضى من قبله تقيّسا لتبشرو ايّسا عترة النبيّا

والمحوض حوض المرتضى عليًا (٢)

ו- דורש לתנט במים מדי

٢- نائخ التواريخ ج اص ٢٩١

ائے مین آ پ آ گے بڑھیں کہ آ پ ہادی ورہنما ہیں، آئ آ پ اپنے جد نی اکرم سے ملاقات کریں گے۔ پھرآ پ اپنے والد سے ملاقات کریں گے جورمول اللہ کے وسی تھے۔

پچرآ پ<sup>حس</sup>ن سے ملاقات کریں گے جوبہترین اور پہندیدہ ولی تنے، پھرآ پہنزہ شیر خداسے ملیس کے جوشہید اور زندہ جاویدییں۔

پھرآ پ جعفرطیار سے اوراپیے والدہ گرامی فاطمۂ طاہرہ سے ملا قات کریں گے۔

اور جوشتی افراد پہلے گزر بچے ہیں ان ہے آ کی ملاقات ہو گی اور اللہ نے بھے آپ لوگوں کا دوستدار بنایا ہے۔ کہ میں آپ کی محبت میں ایک بدنسب سے جنگ کروں اور خدا کی بارگاہ میں شہید ہو کر پہنچوں۔

اعترت رسول آپ کو جنت کی بشارت ہوجس کامشروب گوار ااور خوش مزہ ہے۔

اور حوض کوثر توعلی مرتضٰی ہی کے اختیار میں ہے۔

اجازت لے کرمیدان جنگ میں آئے اور پہیں افراد کو آگی کیا (۱) ساوی کا بیان ہے کہ میدان جنگ ہے دوبارہ خون میں نہائے ہوئے میں آئے اور پہیں افراد کو آگی کیا (۱) ساوی کا بیان ہے کہ میدان جنگ ہے دوبارہ خون میں نہائے ہوئے ہیں انتخابی کی خدمت میں آئے دوبارہ بایا کہ ہونے ہے والما اللہ اور کی میں مرتفی ہے آئے ملاقات کروں گا۔ امام سین انتخابی نے جواب میں فرمایا کہ ہون ہوں (۲)۔
والما المقاهما علی افراد کی بال! میں بھی تہمارے بعدان دونوں کی خدمت میں حاضر ہور ہاہوں (۲)۔
علامہ مادی نے ابن شہر آشوب وغیرہ کے حوالہ ہے دوبارہ امام کی خدمت میں آٹا تحریر کیا ہے۔ اس وقت مناف ہے مانے ہیں جن میں واقد ٹیس ملا۔

۳۵۔ تجیر بن جُندَب

علامہ مادی کے مطابق جمیر کے والدامیر الموشنین ﷺ کے صحابی اور معروف جا ہے والول میں تھے۔انہوں نے الحدائق الوروتیہ کے حوالہ سے کھیا ہے کہ جندب اور اُن کے بیٹے ججیر جنگ کے آغاز میں شہید ہوئے۔مادی کے نزدیک میدرست نہیں ہے کہ ججر اپنے باپ جندب کے ساتھ شہید ہوئے

ا- مناقب ابن شهرآشوب جهم ١١٢

۲۔ ابصارالعین ص۱۵۳

اور یہ کرزیارت ناحیہ میں بھی ان کا مذکر دفیس ہے البذا انہوں نے تجیر کے حالات فہیں لکھے(۱) تسمید مَن تُشل مع الا مام الحسین میں دونوں باپ بیٹول کا تذکرہ ہے اور دونوں کی شہادت ند کورہے۔(۲)

### ٣٧ - حربن يزيدرياحي

جمہرہ ونسا بھر جہرہ الرحق کے سے علامہ مادی نے جمہرہ السب کے حوالے سے علامہ مادی نے جمہرہ اس طرح تحویر کیا ہے۔ حربین بزید بن ناجید بن قضیت بن عقب (الردف) بن حربی بن ریاح بن بریوع بن خطلہ بن مالک بن زید منا ہ بن تمہم تھے تھے۔ اوجی بروعی ریا جی (۳) ہے کا خار کوفہ کے شرفاء اور معزز زین میں ہوتا تھا۔ ارباب تراجم کے مطابق حرب جا بلیت اور اسلام دونوں میں ایک معزز اور شرفیہ شخص شار ہوتے تھے۔ اوجی جو حجائی رسول اور مشہور شاعر بنتے ، حضر بے رحل کی بھاڑ او بھائی تنے ۔ مشہور شاعر بنتے ، حضر بین کے جائیں کہی مشہور شاعر بنتے ، حضر بین ۔ کی بھالے کی کا اس کے حالات زندگی کے تفسیلات نہیں مائے ۔ ابن زیاد نے انہیں ایک بڑار سواروں کے ساتھ امام حسین الظیماؤی راستہ روکے کے لئے روانہ کیا تھا۔ جس کے واقعات ہم پھیلے اوراق میں تج رکھے۔

شیخ این نماتح رفرمات میں کدح نے امام حین کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد عرض کی کہ جب این زیاد نے فکا تو کیے عقب سے جب این زیاد نے فکا تو کیے حقب سے جب این زیاد نے فکا تو کیے حقب سے آوازدی ﴿ابشد یا حدّ بخید ﴾ اے تر تجھے نیری خوشجری ہو۔ میں نے بیچے موکرد یکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے این والے اس وقت تو تھا۔ میں نے این والے کہ اس وقت تو میں سے این مسئل تھا کہ میں آپ کا بیروین جاک گا۔ اس کے جواب میں امام حمین انتیابی نے ارشاد فی مایا ﴿اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ

ا۔ ابسارالعین ص ۱۷۱

r\_ راثا، ببلاسال دوسراشاره ص١٥٥

٣٠ الصارالعين ص٢٠٣

سم\_ مثير الاحزان ١٩٠٥

کدہ میرے پاس آئے اور جھے یہ وچھا کہ آن دنوں بی کہاں گئے ہوئے تھے؟ بیس نے کہا کہ بین امام حسین کاراستدرو کئے گیا تھا۔ میرے باپ نے ایک چی اران اور کہا کہ اس اے بیٹے سول کے بیٹے سے کیا مروادر ہے؟ اگر جہنم کی آگ برداشت کر سکتے ہوتو جاؤ حسین سے جنگ کروادرا گرجمیں رسول کی شفاعت، ضدا کی رضااور جنت کی بینگی چا ہے گیا ہوا و حسین سے جنگ کرو۔ اب میں چاہتا ہول کہ آپ جھے جنگ کی اجازت دیں۔ امام حسین الشکار کے جواب میں ارشاد فرمایا تم ہمارے مہمان ہو۔ انتظار کرو کہ کوئی دومیں بین اجازت دیں۔ امام حسین الشکار کر کہ کوئی بین اور شاد فرمایا تم ہمارے مہمان ہو۔ انتظار کرو کہ کوئی ہوں میں ہوں انتظار کرد کہ کوئی ہوں بین الزائے والاقراد پاؤں۔ امام نے حرکواجازت دے جول البندا اجازت دیجے کہ میں بی کی طرف سے پہلائونے والاقراد پاؤں۔ امام نے حرکواجازت دے دی۔ (ر)

جم پھل اوراق ش ترکی آ مداور تو بیکا حال کھ بھے ہیں۔ ارباب مقاتل نے حرکا یہ جمل تحریکی ہے کہ اس کا استوں کے ایس مسول الله اکسنت اول خدارج علیہ فاذن لمی اُن اُکون اُوّل قتیل بین یدیك فلعلّی اُن اُکون اُوّل من یصافع جدّك علیك فاڈن لمی اُن اُکون اُوّل من یصافع جدّك محمداً غداً فی القیامة ﴾ (۲) فرزید رسول! سب بہلے ش نے آپ کے طاف تروت کیا تھا تو اب آپ بھے اجازت دیں کہ ش آپ کی راہ کاسب سے بہلے شہر قرار پاؤں تا کہ کی قیامت کے دن سب سے بہلے آپ کے جدور (رسول اللہ) سے مصافی کروں مقل نگارول نے ترقیم فرمایا ہے کرح سے تم ممار دن سے بہلا شہید کہنا اس اعتبار سے ہے کہ میں مبارزت میں بہت سے افراد شہید ہو بھے تھے ابزاح کا این آپ کو بہلا شہید کہنا اس اعتبار سے ہے کہ میں مبارزت کے کہا شہید کہنا اس اعتبار سے ہے کہ میں مبارزت کے بہلا شہید کہنا اس اعتبار سے ہے کہ میں مبارزت کے بہلا شہید کرا دیا کی لیون اور تھی بن اور کے بہلا شہید کہنا اس اعتبار سے ہے کہ میں مبارزت کی ہے۔

حركى شحاعت

طبری الاوخنف سے نظرین صالح میں کے ذو اچرووایت کرتا ہے کہ جب ترامام حثین کا میں کا مرف جاتے الفیان کے کشرے محق ہوگئی کے دیار میں میں کا مرف جاتے

ا- روضة الشهد ايص ٢٧٨

٢- بحارالانوارج ٢٥٥ ص ١٠ بحواله محمد بن ابيطالب مصاحب مناقب وكال بن اثير

د کیولیتا تو نیزه مار کے اس کا کام تمام کر دیتا۔ ایسے بی جب کہ شدید جنگ ہور ای تھی اور حرعشر ہ کا شعر پڑھتے ہو ہوئے بڑھ بڑھ کرھ کرملہ کررہے تھے اور ان کے گھوڑ کے کی پیشانی اور کا نول سے خون ٹیک رہا تھا، این ذیا د کی انتظامیہ کے ایک سروار حسین بہتم تھے ہے۔ انتظامیہ کے ایک سروار حسین بہتم تھے گئے گئے کہ ہو۔ وہ فکٹر سے باہر لکلا اور حرسے کہنے لگا کہ بچھ سے جنگ کروگے؟ حرثے کہا کہ ہاں۔ پھراس پرحملہ کر دیا۔ راوی کا بیان ہے کہ بٹس نے حسین بن تیم کو کہتے ہوئے سا کہ حرمتا بلہ کے لئے بڑھے اور ایسا محسوس ہوا کہ بزید کی جان حرکے ماتھ میر بھی ہے۔ ایک بڑی اور ایس کی کہتے ہوئے اس کے مرحمتا اور ایسا محسوس ہوا کہ بزید کی جان حرکے ماتھ میر بھی ہے۔ اے کہ بڑی اور ایس کی کر دیا۔ (ا)

جنگ اورشهادت

طبری نے حبیب بن مظاہر کی شہادت کے بعد تحریکیا ہے کہ حر رجز پڑھتے ہوئے میدان میں گئے (۲) مطبری کے مطابق حراور زہیر قین ایک ساتھ جنگ کررہے تھے۔ان میں ہے جب ایک دشمن کے حاصرہ میں آ جاتا تھا تو دوسراحملہ کرئے آہے بچالیتا تھا۔ پہر کا شانی کے مطابق امام حسین اللی است اجازت ملنے کے بعد حرشر اندفوج دشمن برحملہ ورہوئے۔اس وقت میرجز پڑھ رہے تھے۔

آليت أُن لا أقتــل حتــى أُقتــلا اضــربهم بــالسيف ضــربـا معضلا

لانا قلاً عنهم ولا معلى لا حساجسزا عنهم ولا مبتلا أحمى الحسين الماجد المؤملا

یں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک قبل نہ کر کوں میں قبل نہیں ہوں گا اور میں وشنوں پر شدید ترین ضرمیں لگاؤں گا۔

ندیش ان سے ہوں گا اور ندیمذر کروں گا اور ندان کا دفاع کروں گا اور ندو دسری طرف زُرخ کروں گا۔ یش قو فقط حسین کا دفاع کروں گا جومیری نگاہ میس بزرگ ترین میں اور ساری اسیدیں انہیں سے میں ۔ مچرافواج ہزید کے سامنے کھڑے ہے ہوئے اور مدرجز بڑھا

ا۔ تاری طری جہمی۔۳۳۔۳۳۱

۲\_ تاریخ طیری جهص ۳۳۹

إنَّى أنا الحدّو نجل الحرِّ أشجِع من ذي لبد هزير ولست بالجبان عند الكرّ لكنيني الوقّاف عندالفرّ (١) میں حربوں اور حرکا فرزند ہوں اور میں شیر ببر سے زیا دہ بہا ور ہوں اور حملہ کرتے وقت میں بزدلی نہیں دکھا تا بلکه میں تو وہ ہوں کہ فرار کے ہنگام بھی ٹابت قدم رہتا ہوں۔

صاحب ناسخ النواریخ نے اس کے بعد حرکے بیٹے علی کی شہادت اور حرکے بھائی کی تو یہ کا واقعہ نقل كرنے كے بعد لكھا ہے كرح نے اسے مطے كى شباوت كے بعد پھرر جزير هر كر ملد كيا۔

إنَّى أنا الحرّ وماوي الضيف أضرب في أعناقكم بالسيف

عن خير من حلّ بارض الخيف أضربكم ولا أرئ من حيف (٢)

میں حربوں اورمہمانوں کی بناہ گاہ ہوں۔ میںا نی تلوار ہے تمہاری گردنیں کا ٹول گا۔

یہ میں اس شخف کے دفاع میں کروں گا جوسرزمین خیف پر دار دہوا ہے۔ میں تمہاری گر دنیں کا ثوں گا اور مجھے کوئی ہاکٹیس ہے۔

صاحب معالی انسطین اورصاحب ناسخ التواریخ کہتے ہیں کہ حرکی میار زطلبی ہے پریشان ہوکر پسر سعدنے ایک ماہر جنگجومفوان بن حظلہ سے کہا کہتم کوتر کے مقابلہ پر جانا جا بٹے لیکن تم پہلے جا کراُسے فیبحت كرو\_اگر مان جائ تو لھيك بورند جنگ كرك استقل كردومفوان نے ميدان مين آ كرحرے كها كم نے اچھانہیں کیا کہاہے امیر کی اطاعت ترک کر کے حسین کی طرف چلے گئے ۔حرنے جواب دیا کہا ہے صفوان تم تو ایک نظمندانسان تھے۔ یہ کیا کہدرہے ہو کہ میں حسین کوایک شرابخواراور بدنسب کی خاطر حیموڑ دول مفوان نے غضب ناک ہوکر حرکے سینے پر نیزہ سے حملہ کیا۔ حرنے جواب میں وارخالی دے کرائے نیزہ ہےاس کے سینے کوتو ڑ دیا۔مفوان کے تین بھائیوں نے انتقام کے لئے حر برحملہ کیااور کے بعد دیگر ہے حر کے ہاتھوں قُل ہوئے۔اس کے بعد پھر حرنے مبارز طبی کانعرہ کہا۔ (۳)

ו- של ולפונל בדים די

التاع الواريخ جوس٠٢٠

٣- ناخ التواريخ ج عص ٢ ٢٦، معالي أسطين جام ٢٧٨\_٣١٨

شی صدوق کے مطابق تر نے فوج کالف کے اٹھارہ افر اور قوار زی کے مطابق جالیں سوار اور بیاد نے قرض مددق کے مطابق و جول نے بچوم کرکے آپ کوشہید کردیا۔ شیخ مندر کے مطابق فوجوں نے بچوم کرکے آپ کوشہید کردیا۔ شیخ مندر کے مطابق فوجوں نے بچوم کرکے آپ کو ایک سوار بھی شریک تھا (۱)۔ ام حاب حسین اٹیس اٹھا کہ لائی ایک کر لائے اور امام حسین اٹیس اٹھا کہ اور کر کے ماتھ کو فی کا کہ استعمال کہ المند المستد کھا سمتنگ به اُملک ، اُلنت المام حسین اٹیس نے بیار کے بچرے کی می صاف کی اور فرمایا ہوانت المستد کھا سمتنگ به اُملک ، اُلنت المستد فی الآخرة کی جیسا کہ تبہاری ماں نے بہترین نام حرکھا تا ہا جو دیا میں المستد کی نے حرکا مرشد پڑھا اور حاکم بھی آزاد ہوا ور آخرت میں بھی آزاد ہوا در سال کے بعد اصحاب حسین میں سے کی نے حرکا مرشد پڑھا اور حاکم بھی کے مطابق بھی مطابق بھی مطابق بھی کے میں کے میں نے حرکا مرشد پڑھا اور حاکم بھی کے مطابق بھی مطابق بھی مطابق بھی مطابق بھی کے مطابق بھی مطابق بھی کے مطابق بھی کے مطابق بھی میں انہ میں میں کے میں انہ میں کہ بھی کا میں انہ میں کہ بھی کہ اور حاکم میں کہ بھی کے مطابق بھی مطابق بھی کا میں کہ بھی کہ اور کہ کی انہ میں کے کی نے حرکا مرشد پڑھا اور حاکم بھی کے مطابق بھی کی ہے حرکا مرشد میں کے میں کے حرکا مرشد میں کے مطابق کی کے حرکا مرشد بھی کے مطابق کی کے حرکا مرشد میں کے مطابق کی کے حرکا مرشد کی کے حرکا مرشد میں کے مطابق کی کے حرکا مرشد میں کے مطابق کی کے حرکا مرشد کی کی کے حرکا مرشد

لنعم الحرّ حرّ بنى دياح صبود عند مشتبك الرماح ونعم الحرّ اذ نسادى حسيت فجاد بنفسه عند الصباح (٢) حمّن يزيديا في كيايجا آزادم دخااور نيزول كي جنّك مي كياصابر خار

كيا چهاحرتها كمجب ات حسين نے يكاراتواس نے ان يرايي جان فداكردي

صاحب نائ نے اس مرثیہ کے پانچ اشعار لکھے ہیں۔ دیگر مقاتل میں بھی اس مرثیہ کے اشعار میں جز دی اختلافات پائے جاتے ہیں۔

حركا بھائی

صاحب ناخ نے تحریر کیا ہے کہ جمال الدین تحد ث نے روضة الاحباب میں تکھا ہے کہ جمال الدین تحد ث نے روضة الاحباب میں تکھا ہے کہ جب اس نے حمد جرائے مائے کا آغاز کیا تو اُن کا بھائی صعب بن یزیدریا تی این سعد کے لائل میں تھا۔ جب حمد کا حدود میں تعریب کی طرف چلا کے والوں نے یہ مجما کہ وہ حرسے لائے جارہا ہے۔ جب وہ حرسے نزدیک ہوا تو اس کی تحریف کرے کئے لگا کہ بھائی تم نے بچھے گرائی سے اکا ل کر ہدایت کی طرف

۱- امالی ٔ صدوق تیسویر مجلس مقتل خوارزی ج ۲ص ۱۹ ارشاد مفیدج ۲ص ۱۹۰

۳۔ مقتل خوارزی جیس ۱۳

گا مزن کیا۔ اب میں تو بدکرنے کیلئے حاضر ہوا ہوں۔ حراُسے لے کر امام حسین کی خدمت میں آئے وہ تائب ہوکر انصار حسین میں شامل ہوگیا۔ (1)

### حركابيثا

کیر بن حرک نام ہے اس کا تذکرہ گر رچکا ہے۔ شیخ مہدی حائری نے کی قدیم کتاب میں معتبر اسناد کے ساتھ بید کیما تھا کہ حرک ساتھ ان کا بیڈ کرہ گر رچکا ہے۔ شیخ مہدی حائری نے کی قدیم حسین ایسی معتبر اسناد کے ساتھ بید کیما تھا کہ حرک ساتھ ان کا بیٹا ہے اور آپ کی تھرت کرنا چاہتا ہے۔
حسین ایسی نے نوع کہ بیروں کر بیروں نے بیٹے ہے کہا کہ جنگ کے لئے جاؤ۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے امام حسین آپ نے وہا کہ جنگ کر کے ستر افراد کوئٹ کیا۔ پھر ایسی نوع اور بیروں کا بوسرایا اور اجازت کے کرمیدان میں آپا۔ جنگ کر کے ستر افراد کوئٹ کیا۔ پھر باپ سے پاس واپس آپاور بیاس کی شکایت کی حرفے تیلی وے کرواپس بھیجا۔ وہ میدان میں آپا اور داو شہر باپ میں کا میں کہ بیروں کا گاہ کہ اس اللہ کی تعدیم نے تیمیں رسول شاہری کی بیٹی بیا اللہ کی تعدیم کے بیٹے کے حضوری میں رحبہ شہادت رسول شاہری کی بیٹی کے بیٹے کے حضوری میں رحبہ شہادت رسول شاہری کی بیٹی

سے حلا س بن عمر وراسبی

ان کا تعلق راسب سے تھا جو قبیلہ از دکی ایک شاخ ہے۔ان کا تذکرہ حملہ اولی کے

شہداء میں ہوچکا ہے۔

۳۸\_ خظله بن اسعد شامی

ان کا تجمره حظلہ بن اسعد بن ثام بن عبداللہ بن السعد بن عاشر بن بهدان ہے۔ ان کا تعمل اللہ بن السعد بن عاشر بن بهدان کی ایک شاخ ہے۔ یہ علی ان کو آن ا

ا۔ ناخ التواری جس ۲۲۱

٢\_ معالى السبطين جاص ٣٩٨

امام حسن الله انهم قد استو جبوا العذاب حين ردوا عليك مادعوتهم الله من الدق ونهضوا اليك ليستجيبوك واصحابك العذاب حين ردوا عليك مادعوتهم الله من الدق ونهضوا اليك ليستجيبوك واصحابك فكيف بهم الآن وقد قتلوا اخوانك الصالحين ﴾ استظار بن معدتم في أيمن اوربيتهار عيل كروت دى توانبول في محمرا دى اوروه آماده بيس كرتها دا اورتهار سراتيول كاخون بها كي اوربيتها دو يرتها دى يا كيره يحالي كوت من المنظم في معالي المنظم في معالي المنظم في معالي المنظم في المنظ

ا۔ ابصار العین ص ۱۳۰۰ ۲۔ نفس الجہوم ص ۱۳۹

ب ﴿السلام عليك يا ابها عبدالله صلى الله عليك وعلى اهل بيتك وعرف بيننا وبينك في السحنة ﴾ يا باعبدالله آب برحمتان الله عليك وعلى الله بيت برحمتين نازل فرائ اور المسكن التي أن المرائي من آب كساته جنت من عكرد المام حمين التي في أمايا آمين آمين آمين أمين أب كم المان من المرائد المرائد من ا

## اسمانی سامانی

استاد محتر م آیۃ اللہ خوتی قدس مرہ نے اپنے رجال بیس ان کا تذکرہ کیا ہے اور بیتی ریکا بیس ان کا تذکرہ کیا ہے اور بیتی ریکا ہے کہ ذیارت نا حید اور رحیبہ بیس ان کا نام ہے (۲) علام یکس الدین نے جار بین حارث المیانی کے ذیل میں کلھا ہے کہ طبری میں بینام اس طرح آیا ہے لیکن رجال طوی میں اسے جنا دہ بی حریث سلمانی تی ہی شخ کی پیروی میں جنادہ تحریک ہے ہے جب کرزیارت جو درست نہیں ہے۔ اور استاد مرحوم آیۃ للہ خوتی نے بھی شخ کی پیروی میں جنادہ تحریک میں حتان بین حارث کے میں میں میں میں حتان بین حارث میں حتان بین حارث سلمانی ہے اور بعض میں حیان بین حارث در حقیقت بھی ہے اور بیا ختل فید و تن در حقیقت ایک بی نام کی مختلف شکلیں ہیں (۳)۔ یہ حیان بین حارث در حقیقت جنادہ بی حارث در حقیقت کے دور بیان بین حارث در حقیقت کے دور بیان بین حارث در حقیقت کے دور بیان میں حارث در حقیقت کے دور بیان بین حارث دی کی بدلی بول شکل ہے۔ واللہ اعلی میں حارث دی کی بدلی بول شکل ہے۔ واللہ اعلی

## ۰۸- خالد بن عمرو بن خالداز دی

ا بن شهر آشوب کے مطابق بدایت والدعمرو بن خالد کے بعد اجازت لے کرمیدان

میں آ ئے اور جزیز ھا۔

كيما تكونوا في رضى الرحمان وذي العلي والطول والاحسان في قصر درّحسن البنيان صبراً على الموت بنى قحطان ذى المجد والعزة والبرهان يا ابتاقد صرف فى الجنان

ا۔ تاریخ طری جسم ۲۳۸

r- مجمر جال الحديث ج٢ص٣٠٨

٣- انصار الحسين ص ٥٨

ا ہے قبطان کے بیٹے موت پر صبر کروتا کہ تہمیں خدائے رحمٰن کی رضا حاصل ہو۔ جوصاحب مجد وعزت ہے قاطع دلیوں والا ہے جو بلندیوں کا جودو کرم اورا حسان کا مالک ہے۔ بابا آ پ جنت میں چلے گئے آپ موتیوں ہے ہے ہوئے قصر میں بیس جو مشخکم ہے۔ پچر آپ جنگ کرنے کے بعد شہید ہوگئے۔(1) اسمنا قب این شہرآ شوب ج ہمیں 11

انهمه خلف مسلم بن عوسجه

عظاء الله شافعی کی روضة الا حباب کے مطابق سلم کا بیٹا ان کی شہادت کے ابعد جنگ کے باہر آ یا۔ ام حبین المنظافی نے اس سے ارشاد فر مایا کہ آگرتم شہید ہوجاؤ گے تو تہماری مال تہمارہ جائے گی۔ بیٹے نے واپس جانا چاہا تو مسلم کی زوجہ نے اسے روک لیا اور کہا کہ بیٹے اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھ سے راضی ہوجاؤں تو فرز ندرسول پر جان کو قربان کردے لڑکا لیون کر میدان میں گیا اور اس کی مال اس کے عقب میں ان کی ہمت برحماتی ہوئی چلی۔ اس نے فوج پر پر برحملہ کیا اور مجھ سپاہیوں گوئی کر کے شہید ہوا۔ فوجیوں میں ان کی ہمت برحماتی مال کی طرف چینک دیا۔ مال نے سرکوا فیماکر سینے سے لگالیا اور الدی گر سیدوزاری کی کے دوسرے بھی رونے گئے (۱)۔ ابواب البنان کی تیسری جلد میں بیاشارہ ہے کہ مسلم بن جوجہ کے اس فرز ندکا نام خلف تھا۔ (۲)

۲۷- داؤدبن طرماح

رجال وتاریخ بین ان کا تذکره نیس ماتا۔ امام حسین النے فی فیت آخراہے شہید ہونے والے ساقعوں کوخطاب کر کے جوگفتگو فر مائی ہے اس بین ان کا تذکره موجودہے۔ ہیں اداؤ و بسن السلام تساح ہی (۳)۔ امام حین النظی نے جن افراد کوٹا طب کیا ہے وہ بہت جلیل القدراورنا مورافراد تھے۔

ا\_ ناخ الوارئ جمس ١٧٢

٢\_ رياضين الشريعية ٢٠٥٥ ٢٠٠٠

٣\_ نائخ التواريخ جهص ١٧٣

داؤد کا نام سلم بن عوجداور حرکے درمیان بالبذاائیں بھی نامور ہونا جاہے لیمن کمابول بیں ان کا نام نہیں ملا احتال آق کا بدے کہ بینام بھی ہو کا بت ہے۔

سوم \_ رافع بن عبدالله

معلم بن کشر حملۂ اولی کے شہدا میں ہیں، دافع ان کے خلام ہیں۔ انہوں نے نماز ظہر کے بعدروز عاشور جنگ کی اور کثیر افراد کوئن اورزخی کر کے شہید ہوئے۔ انہیں کثیر بن شہاب تمیں اور مخضر بن اور صَّی نے ل کرنل کمیا۔(1)

٣٨- ربيعه بن خوط

ذ نیرۃ الدارین کے مطابق بید رسید بن خوط بن رباب ہیں۔ بید شہورشا عرا در شہموار شخصہ ان کی کنیت ایوٹو تھی۔ بیر عبیب بن مظاہر کے م زاد تھے۔ ان کی سکونت کوفید بی تھی۔ یہ عجمہ زاد صبیب بن مظاہر کے ساتھ کوفید نے نکل کراہام حسین المنظیۃ کی خدمت میں پہنچے اور عاشور کے دن حملہ اولی میں شہید ہونے (۲)۔ سادی نے حبیب بن مظاہر کے ذیل میں ان کا تذکرہ کیا ہے لیکن ان کے کر بلا آنے اور شہید ہونے کے سلسلہ میں پھر ٹیس کہا۔ (۳)

۳۵ رمیث بن عمرو

زیارت رہیئے میں ان پرسلام ہے۔ **﴿السسلام علٰی رمیٹ بن** عمر ہ ﴾ اتن شہر آشوب کے ملاوہ رجال طوی اور مجم الرجال دغیرہ میں آئیس اصحاب اماحسین ﷺ میں شارکیا گیا ہے۔

۲۷- زاهر بن عمرو

حملهُ اولَى كَشَهداء مين ان كاذكر موچكا بـ

ا۔ ذخرة الدارين ص اسم

٢- ذخيرة الدارين ص٨٨

٣٠ الصارالعين ص٠٠١

ے ہے۔ زائدہ بن مہاجر

کابول ش ان کانام نیس سار دیارت رجید ش ب ﴿السلام علی ذائدة بن المعهاجر ﴾ علی ذائدة بن المعهاجر ﴾ علی داشده بن المعهاجر ﴾ علام تشریب ایم المعهاجر ﴾ علام تشریب ایم المعهاجر الم

۴۸ ـ زہیر بن سلیم

ساوی و مامقانی کے مطابق بیاین سعد کے کشر ہے شب عاشورنگل کرامام حسین القیادی میاسی ہوئے تھے اور جملۂ اولی میں شہیدہ ہوئے نہ بیارت رہیبیہ بین ان کا نام زہیر بن سلیمان ہے۔ جملۂ اولی کے شہداء میں ان کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ فاضل شس الدین نے آئیس زہیر بن بشیر تھی کے ساتھ متحد قرار دیا ہے۔ (۲)

۵۶- زهیر بن ستار

ان کانام نظانیارت دجیدی پایاجاتا ہے ﴿السلام علیٰ زهید بن سیّال ﴾ علی ملی ان بن سیّال کے نویس میں ان کانام علی میں ان کانام علی میں ان کانام در ہیں بن سائب کے عنوان کے ذیل میں لکھا ہے کہ کتاب الاقبال کے نیز میں ان کانام زہیر بن سیّارہے۔ (۳)

۵۰\_ زهیر بن بشر

بیتملهٔ اولی کے شہداویس ہیں ان کا نام زیارت رجبیہ میں ہے۔انصار الحسین میں کے اا پرعلامیش الدین کی رائے دیکھی جاستی ہے۔

۵۱ ز هیر بن قین

ان کا تیجرہ زمیر بن قین بن قیس انماری بیگی ہے۔ ید کوفیہ میں سکونت پذیر سے اور اپنی قوم کے معززین میں شار ہوتے تھے جنگوں میں ان کا ذکر اور ان کی بہاوری کے واقعات مشہوریں۔منزلِ

> ا۔ انصار الحسین ص کاا ۳،۲۔ حوالہ مذکورہ

زرود پر امام حسین ﷺ سے ملا قات درج ہوچکا ہے۔اوران کا تذکرہ دوسری محرم کے ذیل میں اور شب عاشور کے خطبہ کے ذیل میں بھی ہوچکا ہے۔تاریخ کربلا میں ان کا تذکرہ بکثرت مقامات پر پایاجا تاہے۔

مقتل منعوب بالوقف میں ایک روایت ہے جس کا مفہوم ہیہ کہ حبیب بن مظاہر کی شہادت کے بعدز بیرامام حمین انسیخ کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ فرز ندر سول میں آپ کے چہرے پڑشکنگی کے آٹار دکھیر ہا ہوں۔ کیا جم لوگ تی پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا خدا کی تئم ہم لوگ جس راستے پر ہیں وہی حق ہے۔ زہیر نے کہا گیر ہمیں موت کی پروانمیں ہے۔ اب آپ جھے جگ کی اجازت عظافر ما کیں (ا)۔ سپر کا شانی کے مطابق نما نے ظہر کے بعداص حاسب سین نے اپنی وفاداری کا اعلان کیا اور اس اعلان کے فوراً بعد زہر نے جگ کی احازت کی اور میدان میں آئے اور مدرج بڑھا۔

انسا زهيسر وانسا بن القيسن الدوكسم بسالسيف عن حسيسن ابن على طاهسر المدين ذاك رسول الله غيسر الميسن وعسن المسام صادق اليقيسن المسربكم ولا ارئ من شيس شيسن

وفى يمينى مرهف الحدين ان حسينا الحد السبطين من عترة البرّ التّقى الزين ياليت نفسى قسمت قسمين اضربكم مصامياً عن دينى اضربكم ضرب غلام زين

 طبری نے سعیدین عبداللہ کی شہادت کے بعد لکھا ہے کہ زہیر قبین نے شدت کے ساتھ جنگ کی اور دہ پدرجز پڑھ رے تھے

انسا زهیسر وانسا بسن قیسن أندودهم بالسیف عن حسین اور(ودارع بوت وت) امام مین کند مرسی می کی در کر کهرب سے

اقدم هديت هاديا مهديا فاليوم نلقى جدّك النبيّا وحسنا والمرتضى عليّا وذا الجناحين الفتى الكميا

واست الله الشهيد الحيّا

ای دوران کیر بن عبدالله صحی اور مهاجر بن اول نے ال کر حملہ کیا اور آئیس شہید کردیا (۱)۔

ت صدوق کے مطابق زہیر نے وقت کے ایس سپائی آئل کے ۔ ابن شہرا شوب نے ایک سوپیس سپائی کھے

ہیں (۲)۔ امام سین ﷺ ان کے سرہانے تشریف لاک اور بدارشا وفر مایا ﴿لا یب عدن الله یسا فی رہیوں

ولعن الله قاتلك لعن الذين مسخهم قددة وخنا ذير ﴾ (۳)۔ اے زہيرالله جہیں اپنی رحتوں

ے دور شدر کے اور تہارے قاتوں پرای طرح لعنت کرے جس طرح بندراورسور بن جانے والوں پر لعنت کے گئی۔

زیارت ناچیش نبیر کے لئے اس طرح سلام وارد ہوا ہے ﴿السلام علیك یا زهید بن القین الله جلّی القائل للحسین وقد اذن له فی الانصراف والله لا یكون ذلك ابدا۔ التوك ابن رسول الله اسیرا فی اید الاعداء و أنجو . لا أدانی الله ذلك الیوم ﴾ استربیر بن تین بحل آپ پرسلام ہو۔ جب سین نے آپ کووائس جانے کی اجازت دروی تی تو آپ وقت آپ نے کہا تھا کہ بخد اید الله تعلق کی ایکوں سے شرز عبر رسول کوا یہے چھور کر خود کو بچالوں۔ اللہ مجھ ایدا وزن قد دھائے ہے۔

ا۔ تاریخ طبری جماص ۱۲۳

۲- امالی صدوق تیسویر مجلس، مناقب شیراً شوب جهه ۱۱۲

۳۔ مقتل خوارزی ج مص۲۴

### ۵۲ زیاد بن عریب

ان کی کنیت ابو عمرو ہے اور ان کا تعلق قبیلہ ہمدان کی ایک شار ہو صائد ہے ہے۔ اسد
الفابہ اور اصابہ اور دوسرے علی نے رجال کے مطابق ان کے والدر سول اکرم ﷺ محابی تھے۔ اور خود
انہوں نے بھی رسول اکرم ﷺ کا زمانہ پایا ہے۔ یہ عابد و زام اور تقی وشب زندہ وار افراد میں تھے اور
بہادری میں بھی شہرت رکھتے تھے انہوں نے روز عاشور شہادت پائی (۱)۔ ایمن نمانے میر الاحزان میں مہران
مولی بنی کا بل ہے روایت کی ہے کہ میں کر بلا میں سوجود تھا۔ ایک شخص کودیکھا جو دلیرانہ ہر طرف ہملہ کررہا تھا
اور سیا ہوں کو بھگا دہا تھا اور اس کی زبان پر بیر برخ تھا۔

ابشر هديت الرشد تلقى احمدا في جنة الفردوس تعلوا صعدا في جنة الفردوس تعلوا صعدا تحقي بارت موكرة بها تات كركاً-

میں نے کسی سے بوچھا کدیدکون ہے؟ تولوگوں نے کہا کدیدابوعمر فبھلی ہیں۔

عامر بن نهشل نے ان پر تعلد كرك نبيس شهيد كرديا - بدايو عمر و بزے نمازى اور تبجد گزار تھے۔ (٢)

۵۳ سالم مولى بنى المدينة كلبي

بى المدينة قبيله كلب كى ايك شاخ ب-سالم اس فبيله ك آزاد كرده تق حمله اولى

کے شہداء میں ان کاذکر گزر چکا ہے۔

سيل سين حيدراباد،سنده، ياكتان

۵۴- سالم مولیٰ عامر

حملة اولى كے شهداء ميں ذكركيا جاچكا ہے۔

۵۵ سعد بن بشر بن عرصر مي

صاحب ناسخ التواريخ نے شهداء كى فهرست ميں سعد بن بشركا تذكره كيا ہے،

ا۔ ابصارالعین ص ۱۳۵

٢\_ مثير الاحزان ص ٨٨

جہنیں مؤرخین ومحدثین نے اپنی کتابول میں ورج تہیں کیا ہے(ا)۔ علی الظا ہر سعد بن بشرج حضری حملهٔ او کی کے شہداء میں ہیں۔(۲)

#### ۵۲ سعد بن حارث

یداوران کے بھائی ابوالحقوف خوارج میں تھے۔ان کا تذکرہ ابوالحقوف کے ذیل میں گزر چکا۔علامہ شوستری نے ان کے خارتی ہوئے کوسلیم ٹیس کیا ہے۔ان کا پہلا اعتراض پیرے کداس وقوے پرکوئی دلین ٹیس ہےاور دوسرااعتراض پیرے کہ خارتی ، کفار کے ساتھ ہونے والی جنگ میں بھی جابر تھر اثوں سے تعاون ٹیس کرتے تھے تو فرز ندرسول ہے ہوئے والی جنگ میں کیسے تعاون کریں گے۔(۳)

### ۵۷\_ سعد بن حارث خزاعی

ساوی کے مطابق بید ایمیرالموشین القیاد کے فلام شے۔ آپ کے بعد بالتر تیب حسنین کے فدمت گز اردن بیس رہے۔ اس اس حین القیاد کی ساتھ کریل آگے اور منا قب ابن شہر آشوب اور دیگر مورفین کے مطابق جملہ اولی بیس شہید ہوئے (۴)۔ شخ جعفر طبی نے ای عنوان کے حاشیہ بیس کلماہ کہ مناقب بیس بید ذکر فیس ملا مستدر کا ساتھ کا لحدیث جم می ساس کا برے کسعد بن حارث خزا کی امیرالموشین مناقب کے فلام شے اور ان کی حاصل تھا۔ امیرالموشین کے شرطة الخیس بیس شے اور ان کی طرف ہے آ ذر را تجان کے دول بھی رہے۔ کھرامام صل القیاد اور امام سین القیادی کے ساتھ در ہے۔ ساتھ ایک ملداور کھر کر بلا آ ہے اور عاشور کے دن شہید ہوئے (۵)۔ علامہ شوستری نے قاموں الرجال بیس اعتراض کیا ہے کہ جوڑنا کی ہودہ فلام کیے ہوسکائے۔ اور حجابہ کی فہرست میں ان کانام کیون نہیں ہے۔

וב ללולפורל שמינוד

۱- من وروس ۱۳۸۰ ۲- وسیلة الدارین ۱۳۸۸

٣٠ قاموس الرحال ج٥ص ٢٨

سمر ابصاراتين ١٣٠

۵۔ ابصارالعین ص ۵۷

# ۵۸\_ سعد بن خطله تميمي

خالدین تمروین خالداز دی کی شہادت کے بعدا جازت لے کرمیدان میں آئے اور سہ

رجريزها

صبر اعلى الاسياف والاسنه صبرا عليها الدخول الجنه وحور عين ناعصات هنّه لمن يريد الفوز لا بالظنّه يا نفس للراحة فاطرحنّه وفي طلاب الخير فاطلبنّه

تلواروں اور نیز وں پرصبر کرے اگر جا پہتا ہے کہ جنت مل جائے۔

اور جوزم ونازک حورول کوبے گمان حاصل کرنا چاہتا ہے۔

ا نے نفس دائی راحت کوچھوڑ د ہے اور خیر کی طلب میں رغبت رکھ

شدید جنگ کرنے کے بعد شہید ہوئے (۱)۔ کتب رجال میں ان کا تذکرہ نہیں ہے۔ نامخ التوارخ ، لفس المجموم اورمنہتی لا آمال وغیرہ میں کم وہیش وہی ہے جوہم نے نقل کیا ہے۔

# ٥٩\_ سعيد بن عبدالله حنفي

ان کا تعلق صفیفہ بن کچیم سے تھا جو بکر بن واکل کی شاخ ہے۔ یہ مصلاً عے عبادت کے بعدہ گڑ اراور میدان شباعت کے جارت کے اور دہ شار اور میدان شباع عت کے شہوار تھے۔ کوفہ ش سکونت تھی اور اہل بیت کے جا بیٹے والوں میں سر بر آوردہ شار ہوتے ہیں۔ ان کے بہت سے واقعات کر بلا کے صفحات پر بھرے ہیں۔ جن سے ان کے اضاف کی المدین اور ولا بیت آلی محمد کی عقد ت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ کوفہ سے دموت ناسے لانے والوں میں آخری قاصد تھے جو بائی بن بائی کے ساتھا مام حسین المسیقی کی خدمت میں مکد میں حاضر ہوئے۔ امام نے پوچھا کے بین ان محمد کی تعلق کو گول نے اس خطابی میں مجمود بن تجار میں ان بھر ویک اساس خطابی ہوئی بین مار دین تجار کی تعلق کو گول نے انہیں خطاکا جواب و سے کر فیشنی ویا۔ سیکوفہ شیخ ویا۔ سیکوفہ شیخ

حسین اللی کی خدمت میں میں کھیے دیا۔ بدامام ہی کی خدمت میں رہے یہاں تک کہ شہید ہوئے۔(۱)

یہ بیان ہو چکا ہے کہ یہ بزرگ نماز ظہر میں امام حسین القیقی کے سامنے کھڑے ہوئے تھے اور

تیروں کواسیخ جم پر روک رہے تھے۔ تیرہ تیرآ ہے جم سے ہوست تھے کہ نماز کے بعدامام کی خدمت میں

حاضر ہوئے اورعوش کی کہ کیا ہیں نے اپنا عہد بورا کیا ؟امام نے فرمایا کہ ہاں اورتم جھسے پہلے جنت میں پینچو

ھری کا بیان ہے کہ حسین اور اسحاب حسین نے ظہر کی نماز پڑھی۔ ظہر کے بعد بھر شدید جنگ شروع ہوئی اور
طبری کا بیان ہے کہ حسین اور اسحاب حسین نے ظہر کی نماز پڑھی۔ ظہر کے بعد بھر شدید جنگ شروع ہوئی اور
دشمن امام حسین سے قریب ہوئے گئے تو خوا آھے بڑھ کرامام کے سامنے کھڑے ہوگے اور دانے باکیں سے

انسی کیا ہے۔ (س) ایمن نمانے تو ہر کرا ہے کہ جب جنگ امام حسین الشیخ ہی گئی تنی تعین ہوئی ہی کم ویش نہی بیان

تا ہے والے تیروں کواسیخ او پر روکنے لئے یہاں تک کہ شہید ہوگے (۲)۔ ابن اغیر نے بھی کم ویش نہی بیان تک کہ دو شہید ہوا (س) ۔ خوارزی اور دوسرے موضین نے آپ کی شہادت کوارزی اور دوسرے کو تیروں کوا ہے اور ویکا ہوئی اور فرس کے لیا۔ یہاں تک کہ دو شہید ہوا (س) ۔ خوارزی اور دوسرے کو تیروں کوا ہے اور پر کا بیان میان کی ہے۔ اس دوسرے کا تیروں کوا ہے اور پھا ہم بیکن روکنا میں تھا دیسے ہاس لئے کہ کئی کی تاروں کی اور دوسرے کو تیروں کوا ہے اور پھا ہم بیکن اور دوسرے کا تیروں کوا ہے اور پر دوکنا دوران نماز اور اس کے بعد تک جاری روساتو ال میں تھا دیسے باس لئے کہ کئی کا تیروں کوا ہے اور پھا ہم بیکن ورن کوا ہوئی اور ویساتو کا دوسر کے اس کے دوسر کی کروسرے کی تیروں کوار کی اور دیسرے کو کا تیروں کوار کی دوسر کی کروسر کی تیروں کوار کی دوسر کی کروسر کی تھروں کوار کی دوسر کی تیروسر کے دوسر کی کروسر کی کی کروسر کروسر کی کروسر کروسر کو کروسر کروسر کی کروسر کی کروسر کی کروسر کروسر کروسر کی کروسر کروسر کروسر کی کروسر کروسر کی کروسر کی کروسر کی کروسر کرو

سعيد بن عبرالله في كرماليت قدر كا اعداده زيارسونا حيد كرمام سع بونا بحرس شرفرايا كيا السلام على سعد بن عبدالله الحنفى القائل للحسين وقد اذن له في الانصراف والله لا نخليك حتى يعلم الله انا قد حفظنا غيبة رسول الله فيك والله لو اعلم انى اقتل ثم أحيا ثم احرق ثم أذرى ويفعل ذلك بي سبعين مرة ما فارقتك حتى ألقى حمامي دونك وكيف أفعل ذلك وانما هي موتته أوقتله واحدة ـ ثم هي بعدها الكرامة في التي لا انقضاء لها إيدا ـ فقد لقيت حمامك دواسيت امالك وتعيت من الله الكرامة في

١- ابصارالعين ص٢١٦، ذخيرة الدارين ص ١٤٤

۲۔ تاریخ طبری جسم ۲۳۳

س۔ تاریخ کائل بن اثیرج مص۲۹

٣ مثير الاحزان ص٩٩

دارالعقامه . حشرنا معکم فی المستشهدین ورزقنا مرافقتکم فی اعلی علیین په سلام ہو
سعید بن عبداللہ حقی پر ، جب امام حسین الشیخان نے آئیں واپس جانے کی اجازت دے دی تو انہوں نے کہا کہ
اللہ گواہ ہے ہم آپ کو چھوڈ کرٹیس جا کیں گے تاکہ پروردگارو کھے لے کہ ہم نے رسول اللہ قائش کے کی فیبت کی
آپ کے وجود میں حفاظت کی ہے۔ ضدا کی شم اگر میں سرحر سرتی تی کیا جائے پھر زندہ کیا جاؤں پھر جلا کر میری
راکھ بھیر دی جائے پھر بھی میں آپ کا ساتھ ٹیس چھوڈوں گا پہاں تک کہ آپ کے سامنے جھے موت آ جائے
اور ای وقت تو ایک موت یا تی کا سامنا ہے۔ بیائی کرامت ہے جس کی انہ آئیس ہے اے سعید آپ اپنی
موت کو پہنچ اور اپنے امام کے ساتھ آپ نے مواسات کی ۔ اور اللہ کی طرف ہے آپ کو وار قرار میں عزت و

۲۰ سلمان بن مضارب

یہ دہیر تھیں کے عمزاد ہیں۔ مفرق کی پر نہیر کے ساتھ تھے تھے اور زہیر کے ساتھ ہی امام کی خدمت میں آئے۔اور زہیر سے پہلے شہید ہوئے ہیں۔(1)

۲۱ سفیان بن مالک

زیارت دجیہ ش ان پر سلام ہے۔ ﴿السلام علٰی سفیان بن مالل ﴾ اور زیارتِ ناجہ ش ہے ﴿السلام علٰی سیف بن مالل ﴾ فاضل شم الدین نے دونوں کوایک ہی قرار دیاہے۔ (۲)

۲۲- سلیمان بن سلیمان از دی

زیارت رجییه میں ان کا ذکر ہے۔

۳۱۳ - سليمان بن كثير

ان كاتذكره كتابول من نهيس يصرف زيارت رجبيه مين ان كانام بيدعلامتش الدين

ا۔ ابصارالین ص۱۲۹

r\_ انصارالحسين ص٩٣

کےمطابق پیمسلم بن کثیراز دی ہیں۔(۱)

۲۲- سليمان بن اني رزين

یہ عاشورا کے شہیدوں شی نیس بیں کین زیارت ناحیہ بیں ان کا نام موجود ہے لہٰذا المسلام علی سلیمان مولی المسسین بن امید المعومنین ولعن الله قاتل سلیمان بن عوف المحضومی کی سلیمان کی والدہ کوش کنتر تیس ایام حسین المسیح نے آئیس ایک ہزار در بین الله قاتل درہم میں فرید کراپئ ایک زوجه ام آئی کی خدمت پر مامور کیا تھا۔ پیش ان کی شادی ابور زین نا کی ایک شخص سے ہوئی اورسلیمان متولد ہوئے۔ انہوں نے امام حسین کے سایۃ عاطفت شی تربیت پائی (۲)۔ امام حسین میں ایک بھی خدرین عامون کے اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی کا میں منذرین جارود نے این زیاد کو اطلاع دی اور اس نے آئیس کی کی مزادی۔ دار پر پڑھانے والاسلیمان بن موخوا حسین کی ان اور کی کا ج

٢٥ سويد بن عمروبن البي المطاع تعمى

علامہ جلس کے مطابق بیداشراف میں شار ہوئے تنے اور کثرت سے نمازیں پڑھتے سے انہوں نے شیر بہری طرح جنگ آز ما بھی تھے مطبری سے بینہ چلنا ہے کہ شہور جنگ آز ما بھی تھے مطبری نے ضحاک بن عبداللہ شر تی سے روایت کی ہے کہ اصحاب حسین میں ہے آخر میں ووسحانی بچے تھے جوسوید بن عمر و بن انجی المطاع شعمی اور بشیر بن عمر و حضری تھے منحاک شرقی کا واقعہ ہم آئے جل کر شن کر ی سے مطبری نے اعظے مند پر زبیر بن عبدالرحمان بین زبیر شعمی سے روایت کی ہے کہ حسین کے پاس آخری بچنے والے صحافی سوید بن عمر و بن انجاع شعمی تھے (۴) ۔ عاشور کے دن اجازت کے کرمیدان میں آخری بچنے والے صحافی سے بدن عمر و بن انجاب المطاع شعمی تھے (۴) ۔ عاشور کے دن اجازت کے کرمیدان میں آخری بچنے والے صحافی کے بہال

ا\_ انسارالحيين ص ١١٨

٣\_ فرسان الهجاء ص١٢١

٣ . بحارالانوارج ٢٥٥ص٢٢ بحواله كبوف

س\_ تاریخ طبری جسم mmq

تک کہ زخموں سے چور ہوکر زیٹن پرگر گئے۔ بزید کی فوجوں نے مردہ مجھ کر انہیں چھوڑ دیا۔ امام حسین اللہ کی شہر اور ت شہادت کے بعد سے ہوش میں آئے جب آئیں معلوم ہوا کہ امام حسین اللہ شہید ہوگے۔ آؤ انہوں نے اسپ پاس چھپائے بخبر کو ڈکالا اور سپاہیوں پر تملہ کردیا۔ چند افراد کوزخی کیا تھا کہ چند سپاہیوں نے ال کران پر حملہ کیا اور عروہ بن ایکا تفلی اور زید بن ور قام جمنی نے آئیس شہید کردیا (1)۔ ﴿السسلام علٰی سوید بن عمر و

### ۲۲ به سوار بن منعم

حملہ اولی سے بو چکا ہے۔ بیحلہ اولی سے بو چکا ہے۔ بیحلہ اولی میں زخی ہوئے انہیں گرفتار کے انہیں اللہ اولی میں زخی ہوئے انہیں گرفتار کے انہیں زیاد کے پاس لے جایا گیا۔اس نے قمل کر نے کا تھم دیا لیکن ان کے قبیلے والوں نے آئیں بچالیا اور کوفیہ لے آئے جہاں چھ ماہ کے بعدان کا انقال ہوا۔ ایک روایت کے مطابق ان کا انقال زندان میں ہوا۔ زیارت کے الفاظ بیریں ﴿السلام علٰی المجدیع المساسود سوار بن ابی عمید ﴾

#### ٢٧ سيف بن حارث

ہدا ہے مادری اور پچا زاد بھائی مالک بن عبد بن سرلی کے ساتھ امام سین النے کا کہ خوات ہو اساتھ اللہ کی خدمت میں روئے ہوئے جا خدمت میں روئے ہوئے جا خدمت میں روئے ہوئے جا کہ باری پر رو رہے ہیں۔ان کا تذکرہ سیف ومالک کے عوال سے گزر چکا ہے۔ ﴿السلام علی سیف بن الحارث ﴾

## ۲۸ سیف بن ما لک عبدی

یہ بھرہ میں ماریہ کے گھر ہوئے دالے اجتماعات میں شریک ہوتے تھے۔ یزید ہن شبیط کی ہمراہی میں بھرہ ہے مکہ آئے اور امام ہے ملتی ہوئے۔منا قب کے مطابق حملۂ اولیٰ میں شہید ہوئے۔ فاضل سادی کے مطابق تماز ظبر کے بعد جگ کرتے ہوئے شہید ہوئے (۲)

ابه ابصار العين ص ١٦٩ ـ • ١٧

۲\_ ابصار العين ص١٩٢

## ۲۹ \_ شبیب بن جراد کلانی وحیدی

ان کا شار کوفد کے دلیروں اور بہادروں میں ہوتا تھا۔ امیر المومنین کے صحابی تھے۔ جگ صفین میں خصوصیت کے ساتھ ان کا مذکرہ پایا جا تا ہے۔ جنگ جمل میں بھی شریک تھے۔ ان کے والد جراد نے جا بلیت اور اسلام دونوں ادوار میں زندگی گزاری تھی۔ حمییب نے جناب مسلم کی بعیت کی تھی اور لوگوں سے امام حسین الظیفی کے لئے بیعت لیاتے تھے۔ اور آپ کی شہادت کے بعد بزید کی فوج کے ساتھ کر بلاآ کے اور شب عاشور امام حسین الظیفی ہے گئی ہوئے۔ حصرت ابوالفصل ہے مال کی طرف سے رشتہ ہونے کی وجہ سے جناب ابوالفصل کے خید میں رات گزاری اور جملہ اولی میں شہید ہوئے۔ (1)

# ٠٤- شبيب بن عبدالله مداني

بہادر شخص سے رسول اللہ کا زماندہ یکھا تھا۔کوفہ ہے آ کرامام سے کمی ہوسے اور حملہ اوٹی میں شہیرہ و سے ﴿العسلام علٰی شبیب بن عبدالله ﴾ان کا تذکرہ گزرچکا ہے۔

# اك شبيب بن عبدالله شكي

یدامیرالمونین انتیا کا اصحاب میں تقدادرجمل وصفین ونہروان میں شریک تھے۔ امام حسین انتیا کا خدمت میں حاضر ہوت اور جملہ اولی میں شہید ہوے ﴿السسلام علٰسی شبیب بن عبدالله نهشلی ﴾ جملہ اولی کے شہداء میں زرور ہیں۔

# ۲۷ شوذب بن عبدالله بهدانی شاکری (مولی شاکر)

یے خلام نہیں تھے۔ بنی شاکر میں رہنے کی وجہ سے موالی شاکر کہلاتے تھے مامقانی کے مطابق بید بیادروں اور جنگ آز ماؤں میں شار مطابق بیدالی بیت کے مانے والوں میں معزز اور مربر آوردہ تھے۔مشہور بہاوروں اور جنگ آزماؤں میں شار ہوتے تھے اور حدیث کے حافظ تھے ماہل شہران کی درس گاہ میں ان سے کسب علم کرتے تھے اور حدیثیں سیکھا کرتے تھے (۲)۔ زنبانی کے مطابق شوذ ب سحابی تھے اور امیر المونین ﷺ کے ساتھ تیوں جنگوں میں

ا- قرسان الهيجاء ١٢٦

٢\_ تنقيح المقالج ٢ص٨٨

شریک ہوئے تنے(1)۔لیکن انہوں نے ال اطلاع کا مافذ تحریز بین کیا۔ کوفیہ میں مسلم کی بیعت کی اور ان کا خط کے کر امام حسین انتیابی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے ساتھ ہی رہے یہاں تک کہ شہیر ہوئے۔ محدث نوری کے مطابق شوذ ب عالب نے فنل وتقویٰ میں بلند بتنے۔(۲)

۳۷- ضبیعه بن عمرو

ان کانام کرآبول ش نیس مار صرف زیادت دجیه ش ان کا تذکره ب «السسلام علی ضبیعة بن عمرو که مزیرتفسل عمرو بن ضبیعتی شی دیکھی جائے۔ معرب من من مسلم میں انتخاب

سم 2\_ ضرغامه بن ما لک تغلبی

میکوفد کے نامور بہاوروں میں تھے۔ جناب مسلم کی بیعت کی تھی اور آپ کی شہادت کے بعد عمر بن سعد کے تشکر میں شرکیہ ہو کر کر بلا آئے اور پھر امام حسین الٹی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مناقب کے مطابق حملہ او کی کے شہداء میں ہیں۔ لیکن ایو تھٹ کے مطابق ظہر کی نماز کے بعد اجازت لے کر میدان میں آئے اور بید دہزیڑ حا

اليكم من ابسن مالك ضرغام ضرب فتى يحمى عن الكرام يسرجوا شواب الله بالتمام سبحانه من ملك علّام تم ضرغام بن ما لك يطيح جوان كم ضرب وكيو وجوثر يفر بن الكراكي كرد با عد

اسے خداوند ملک علام سے پورے تواب کی امیدے۔

پھر گفتگریز بدپر پرشیرانہ تملہ کیا اور ساٹھ افراد کوقتل اور پھھ کو ڈخی کیا اور شہید ہوئے (۳)۔ زیارت ٹا حید درجیتیہ میں ان پرسلام دار دہوا ہے۔ (۴)

ا - وسيلة الدارين ص١٥٨

المجاورة المجاهدة المحادثة المحدوم
 المجاهدة الدارين ص ١٩٨ موارد المجاورة ١٩٩ مواد مواد المحداد الموادر المحدود المدمنة عن الآيال

المعددي قد مورون المراكب المرون المرون المرون المرون المرون المرون المروال المرون الم

### ۵۷۔ طرمتاح بن عدی

علامہ مامقانی نے تحریر فرمایا ہے کہ شخ نے اپنی کتاب رجال میں آئییں اصحاب امیر المونین اللہ میں آئییں اصحاب امیر المونین اللہ میں شارکیا ہے کہ روہ آپ کا خط کے کر امیر شام کے پاس گئے تقے اور اصحاب سیس میں بھی شارکیا ہے۔ اور یہ بھی تحریکا میں ہے کہ کر بلا میں وہ زخی ہو کر مقع لین کے درمیان پڑے رہے۔ ان کے جم میں رمق باتی تھی۔ ان کے ان کا علاج ہوا اور وہ شفایا ہے ہوگئے (۱) ۔ علامہ شوستری نے عذیب الجانات پر امام سین اللہ سے طرماح کی ملاقات کا تذکرہ طبری کے حوالے سے کیا ہے۔ اور اُن اوقات پر اعتراضات فرمائے ہیں جو امیر شام کو امیر المام شین کا خط کہ بھیانے کے دوران ہوئے ہیں اور اس پورے واقعہ کو شق اور یا ہے (۲)۔ قاموس الرجال کے تنفی نے لکھا ہے کہ مقعق لین کے درمیان پڑے رہے اور اس اور بعد میں علاج سے شفایا ہوئے کا تذکرہ مناسب موضوع جگہوں پر تلاش کیا گیا کین ٹیس ملا۔

کے منزل عذیب المجانات پر طرتاح کی آمد کا واقعہ طبری کے حوالہ سے درج ہوچکا ہے، اور یہ بھی درج ہوچکا ہے کہ و وامام حسین اللیکا ہے پلٹ کرآنے کا وعدہ کر کے اچل ستی کی طرف چلے گئے۔

شیخ مفید کے مطابق رجز کے اشعار کی تیزی اور کاٹ من کر تر اسپے تشکر کو لے کر دور جٹ کر چلنے لگا۔ یہاں تک کہ عذیب المجانات پر پہنچ (۳)۔اس روایت سے دوباتوں کی وضاحت ہوتی ہے۔ایک توبید کہ طرباح عذیب المجانات سے قبل امام کی خدمت میں موجود تتے۔اور دومر کی ہیک انہوں نے راستے

<sup>-</sup> تنقيح المقال جماص ١٠٩

r - "قامون الرجال ج2ه ص +۵۷۲٬۵۱ - جاری نگاه ش اگر کمی دانند کے جزئیات غلط اور خلاف دانند ہوں تو اُن جزئیات کو اصلی دانند کے اٹکار کا سبٹینس ہونا چاہئے۔

٣ .. بحارالاتوارج ٢٢٨ ٢٨٨

کی نشان دبی کی اور ساتھ زہے۔اس سے میں اس نتیجہ تک پہنچتا ہوں کہ طرماح دو ٹیں۔ایک وہ ٹیں جو پچھلی منزلوں سے ساتھ تھے اور دوسرے وہ ٹیں جوعذیب المجانات پر حاضر خدمت ہوئے اور اجازت کے کرا بی اپنتی کی اطرف مطب گئے۔

علامہ کیلئی نے طرماح ہے روایت نقل کی ہے کہ میں (کمی منزل پر)امام حسین ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آئیں صورت حال ہے آگاہ کیااورکو واجا کے دامن میں سکونت کرنے کامشور و دیا ﴿الْسِی آخدہ ﴾ اس روایت میں ان کانام طربقاح ہن تھم ہے۔ (۱)

بعض ابال قلم نے مرحوم محمد حسن قروینی کی ریاض الاحزان سے روایت نقل کی ہے کہا م حسین اللہ ان کے مسابق سے استین اللہ ان سے مسابق میں سے خطید ارشاد فر بانے کے بعد استی مخصوص خیمہ میں جا کر حیادت میں مشغول ہوگئے۔ اس دوران طریاح نا کی ایک فحص آپ سے ملئے آیا۔ اُس شخص نے بید نا تھا کہ ایام حسین اللہ کر بلاآ کر مصاب مصاب میں ہتا ہوگئے ہیں قو وہ تیز رفتاراؤڈنی (بٹازہ) پرسوار ہوگر آیا۔ نا قد کو با عد ہوگر آپ کی خدمت مصاب میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں آپ پر فرا ہوجاؤل بید ہم مضاب گا۔ اُس پرسوار ہوجا کی شان سے واقعت میں سے مساب ہیں۔ میں آپ کے لئے ایک بہت تیز رفتار ناقد لے کر آیا ہوں۔ آپ اس پرسوار ہوجا کی آپ تھی آپ کے وہاں مساب آپ وہال اور محفوظ میں ہے کو گئے آپ تھی تیس کی بیا ہے ہو ہاں کہ خلوظ رہیں گے۔ اہم حسین اللہ نے طریات کی طرف و یکھا اور فر مایا کہ جنگ سے گریز اور اہل وعیال کو دشنوں کے حافظ رہیں گے۔ اہم حسین اللہ فی خلول میں کی طرف و یکھا اور فر مایا کہ جنگ سے گریز اور اہل وعیال کو دشنوں کے حافظ میں چھوٹر کر مطبق حافظ رہیں کے۔ اہم حسین اللہ فیانا کر کھوٹر ہیں کے۔ اہم حسین اللہ فیانا کر کھوٹر کی سے سے در افزائل وعیال کو دشنوں کے حافظ میں کے حافظ کی کھوٹر کی سے کر خلال کے دیگھیں کے در اور اہل وعیانا کر کھوٹر کی مورف کے حافظ میں کے در شنوں کے حافظ میں جھوٹر کی میں کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی حافظ کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی حافظ کی کھوٹر کو کھوٹر کی کھوٹر کھوٹر کو کھوٹر کی کھوٹر کے کھوٹر کی کھو

شب عاشوریز بدی فوج کے عاصرہ کو تو ترکسی کا امام حسین النظافت بینچنا ممکن نہیں تھا۔ لبذا (اگر روایت کی صحت فرض کر کی جائے تھی کی طرماح حسین فوج تی میں ہوگا اور اس نے امام النظافی ہی نے کی فوری تدبیر سوج کر صاحری دی ہوگی۔ اور میطرماح اس طرماح کے علاوہ ہے جوعذیب البجانات میں حاصر ہوا تھا۔ فوری تعلق میں المجانات میں محاصر ہوا تھا۔ فوری کا تعلق کی دوسری کما بستان کے علاوہ میں میں تعلق کی البترام اس بات سے نقل پر اکتفا کمیا گیا۔ البتدا مام حسین النظافی کے جواب میں عربی عمارت میں تافیوں کا التزام اس بات کی نشان دی کرتا ہے کہ اس میں خطابت اوراف ارسازی کا عضر زیادہ ہے۔

ا۔ بحارالاتوارج ١٩٣٣ ١٩٣٠

کو خدت تی نے ابو تھنے ہے ایک روایت نقل کی ہے جو طریات بن تھم کی بیان کردہ روایت سے
اختلاف کے باوجود بہت مشابہہ ہے۔ ابو تھنے جمیل بن مرتد ہے اور جمیل طریاح بن عدی سے
روایت کرتا ہے کہ طریاح نے کہا کہ میں نے امام ہے یہ کہہ کر قدا عافظ کیا کہ اللہ آپ کو جن وائس کے
شر سے تفوظ رکھے۔ میں نے کوفہ ہے اہل و عمیال کے لئے سامان خورد ونوش لیا ہے وہ پہنچا کر آپ
کی خدمت میں واپس آتا ہوں۔ میں جب آپ کے پاس آول گا آو اللہ گواہ ہے کہ میں آپ کی
نفر سے کروں گا۔ آپ نے جواب میں ارشاو فر مایا کہ آرجہیں آتا ہے تو تعجیل سے کام لیمنا۔ میں بچھاگیا
کہ آپ فوج سے پریشان میں۔ میں مامان پہنچا کر جب پلٹا تو تجھے امام سین الفیح کی شہادت کی
خبر ملی۔ محدث تی اس روایت کو لکھنے کے بعد تو بر فرماتے ہیں کہ طبری کی اس روایت سے یہ واضح
جو بلی۔ محدث تی اس روایت کو لکھنے کے بعد تو بر فرماتے ہیں کہ طبری کی اس روایت سے یہ واضح
جو باتا ہے کہ طرمات بن عدی عاشور کے دن کر بلا میں تبین ہے جو شہید ہوتے وہ شہادت کی خبر س کر
راستے سے بی وائیس ہوگئے۔ البر قابوقیف کی طرف منوب مقتل میں جو روایت ہے کہ طرمات کیتے
ہیں کہ مقتو لین کے درمیان شدید زخی پڑا ہوا تھا اگی آخرہ۔ اس روایت پر اعتماد تبیس کیا جاسکا۔ (۱)
جو درمیان شدید کر بابر اس صورت میں متین و متحکم ہے جب واقعہ کر بلا میں آپس کیا جاسکا۔ (۱)
جو درکو تسلیم کیا جاسے۔

ابدخنف کی طرف منسوب مقتل میں ہے کہ پھر طرماح میدان جنگ میں آئے اور انہوں نے بیرجز پڑھا

وقئد وشقست بسالله ربسى

. يخشّى قريني في القتال غلبي

فدونكم فقد قسيت قلبى على الطغاه لوبذاك صلبي

یں طرمّاح ہوں شدید خریت والا اور میں اللہ پر جروسہ دکھتا ہوں جومیر ارب ہے۔ جب میں جنگ میں اتجی کلوارا کھا تا ہوں آقر تر نیف میرے عالب آئے ہے خوف زوہ ہوجا تا ہے۔

ہے ہیں بعث میں جو دونات ماروں و سے سراسی ہے۔ پس میں نے سرکشوں کے لئے اسپنے دل کوشٹ کرایا ہے اوران پرومنم نہیں کھاؤں گا۔

انا الطرماح شديد الضرب

اذا نضيت بالهياح عضبي

مجر طریماح نے تملیکیا اور سر افراڈ تل کئے۔ایسے میں گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور طریمات زمین پر اسٹن انہم موجو ہوں۔

آ گئے۔فوجیوں نے بچوم کر کے ان کاسر کاٹ لیا۔ (۱)

ای مقتل میں طرمتان بن عدی بے دوایت ہے کہ میں مقتو لین کے درمیان شدید رخی پڑا ہوا تھا اور میں اس مقید سے ایک شخص ان سے مقل و تبری خوشبوا ٹھر دی تھی ہو اس مقید سے ایک شخص نے آئے بڑھر کر میں کو بھیا اور کو فی طرف اشارہ کیا تو امام حین القلیمی کا مرآ کرآ ہی ہے جم سے متصل ہوگیا اور تعدد اس پہلے جیسا ہوگیا۔ دو شخص کہدر ہے متنے کہ میرے بیٹے انہوں نے بیٹے تحق کر میرے بیٹے انہوں نے بیٹے مقیل کو گئی اور کیا و انہوں نے بیٹے کی کردیا اور تم پر پائی بند کیا۔ انہوں نے اللہ پر گئی بڑی جرات کی۔ (۲) طرباح کے اس واقعہ کوایک مخاصفہ یا بیداری کا خواب قرار و یا جا سکتا ہے گئی اس سے قبل کی روایت اس صورت میں نا تاہلی یقین قرار پائی ہے کہ اُس میں ان کے مرکا سے کے واقعہ کے بعد زندہ و اس کے دور تی والے کے اس کو دلی ہے کہ دور کہ کہا کے واقعہ کے بعد زندہ و رہے۔

اس تفصیل سے بیروون ہوجاتا ہے کہ طرماح نامی دواشخاص ہیں۔ایک طرماح بن عدی ہیں اور دوسر سے طرماح بن محیم (۳) ۔طرماح بن عدی وہ ہیں جو رفعت ہوکر چلے گئے تھے اور طرماح بن محمم یا حکیم وہ ہیں جی عبر کر بلائک زندہ دہے۔نامول کے اختلاف کو ہم و کتابت کا نتیج قرار دیاجا سکتا ہے۔واللہ اعلم بالصواب۔

فاضل سادی تحریفر ماتے ہیں کہ ذریہ بحث طر ماح بن عدی ، در حقیقت عدی بن حاتم طائی (مشہور سخی ) کے بیٹے فہیں ہیں۔ اس کئے کہ عدی بن حاتم کے طرف ان طرفہ ، طرف ) مطرف ) امیر الموشین الفینیج کی طرف کے اس فیر میں شہید ہو چکے تقے اور عدی ان بیٹوں کی شہادت کے مطرف ) امیر الموشین الفینیج کی طرف سے لؤ کرجنگوں میں شہید ہو چکے تقے اور عدی ان بیٹوں کی شہادت پر طرف کے بعد بھی زندہ در ہے جب کہ ان کی کوئی اولا در ندہ فہیں تھی ۔ عدی سے جب لوگ ان کے بیٹوں کی شہادت پر طرف کرتے تھے تو وہ جواب میں فرمایا کرتے تھے کہ میری تو بیٹو ہی گئیں کہ میرے ہزار بیٹے بھی ہوتے تو میں آئیں علی کی مجبت میں جن سے کی طرف روانہ کر دیتا ( ۴ ) ۔ ہمیں قاموں الرچال میں عدی بن حاتم ہے ایک بیٹے کا کھی کی مجبت میں جنت کی طرف روانہ کر دیتا ( ۴ ) ۔ ہمیں قاموں الرچال میں عدی بن حاتم ہے ایک بیٹے کا

ا- مقتل الوخفف ص١١٢\_١١٣

٣\_ مقتل ايومخف ص ١٥٧

٣- رياض المصائب ص٢٧

٣- ابصارالعين ص١١٦

تذکرہ ملتا ہے جواموی مزائ تھا اور تنقیح المقال میں ایک دوسرے بیٹے علی کا سراغ ملتا ہے جو جنگ جمل میں شہید ہوا حقیقت حال سے تواللہ ہی با خبر ہے لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ عدی کے بیٹے صرف طرفات ہی نہیں تتے ۔ ہوسکتا ہے طرمتاح بھی غیر معروف بیٹول میں ہوں۔

### ۲۷\_ ظهیر بن حسان

صاحب ریاش الشهادة (ع ۱۲۲) نے ان کا تذکرہ کیا ہے کین کہیں اوران کا ذکر ٹیس ملتا۔ گمان غالب میہ ہے کظ میر کتابت کی غلطی ہے۔ بیہ عامر بن حتان یا عمار بن حتان ہے اور بیدوونام بھی حقیقت میں ایک بی شخصیت کے ہیں۔

## ۷۷۔ عائذ بن مجمع

يات والدكم ساته شهيد موع ان كاتذكره ان كوالدمخمع بن عبدالله كيساته موكا

# ۷۷- عابس بن الي شبيب شاكري

ان کافیر و عابی بن الی جیب بن شاکر بن ربید بن ما لک بن صعب بن معاویه بن کمی بر معاویه بن معاویه بن کمی بن جادیه بن کمی بین بن کربن ربید بن ما لک بن صعب بن معاویه بن کثیر بن با لک بن جشم بن حاشد الدانی شاکری ہے۔ بغشا کر قبیلہ الدان کی ایک شاح ایس کا قبیلہ آلی گھر کے مشہور و معروف طرفداروں میں شار ہوتا ہے اور خود عالبی معززین میں شار ہوتے ہیں۔ یہ بیک وقت دلیر جنگ آ زما، خطیب، عبادت گزار اور تبجد گزار سے (ا)۔ جناب ملم کے واقعات میں ان کی تقرید پچھلے اور اق میں تجریر کی جاچکی ہے۔ جناب ملم نے کوف کے حالات اور لوگوں کے اشتیاق و محبت پر ششش خط کھی کہ اس اور شود ب کی جائی ہے۔ بین اسکی کار اس ال کیا تھا۔ ان دولوں نے مکہ بین کی و حوا امام حسین کو دیا اور ساتھ دی کر بالآ ہے۔ عاشور کے دن عالم نے شوذ ہے۔ یوچھا کہ آئی تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہا فرزیعہ رسول پر اپنی جان کو قربان کردوں گا۔ عالم نے کہا کہ میں بھی تبدارے بارے میں بہی رائے رکھتا ہوں، تو اس بی وار دور ہے اس نے کہا کہ میں بھی شہور تا میں شامل کریں اور جمھے بھی اس کا اب بیادا مام کی خدمت میں کہ دور دور ہے اسحاب کی طرح تمہیں بھی شہوراء میں شامل کریں اور جمھے بھی اس کا اب بیادا مام کی خدمت میں کہ دور دور ہے اسحاب کی طرح تمہیں بھی شہوراء میں شامل کریں اور جمھے بھی اس کا اب

ابه ابصارالعين ١٢٢

اجر لے ۔ اگرتم سے زیادہ کوئی مراتر بی ہوتا تو تھے خوتی ہوتی کہ وہ آگے بڑھاور ش اجر حاصل کروں۔
آئ کا دن ایسا ہے کہ بمیں اپنی پوری استطاعت سے اجرحاصل کرنا چاہئے اس لئے کہ آئ کے بعد مگر نہیں ہے حساب ہے۔ شوذ ب نے امام حمین ایسی کی ضدمت میں حاضر ہوکر مرام عرض کیا اور میدان میں آگر جگ کی اور شہید ہوئے عرض کی اور میدان میں آگر ابنا عبدالله جنگ کی اور شہید ہوئے عرض کی چیا ابنا عبدالله اصا اوسالہ ما امسی علی وجه الارض قریب و لا بعید اُعز علی من نفسی و دمی لفعلت قدرت علی ان ادفع عنك الشمید آئی علی دین ابیا عبدالله کی خدا گواہ ہے کہ دورور السلام علیك یا ابنا عبدالله کی خدا گواہ ہے کہ دورور نریک کی کوئی شے بھی میرے لئے آپ سے زیادہ عربی اور مجوب نہیں ہے اور اگر میرے امکان میں ہوتا کہ ابنا عبدالله کی شرکون سے دورور کی کرتا۔ چواہ کی ابنا عبدالله کی شرکون سے اور اگر میرے امکان میں ہوتا کہ ابنا عبدالله کی شرکون سے تاہوں کہ میں آپ کے اور آپ کے والد کردین پر ہوں ۔ اب آپ جھے جنگ ابنا عبدالله کی شرکون وی ایسالام علیك یا ابنا عبدالله کی شرکون سے اور اگر میں ۔ اب آپ جھے جنگ کی اجازت عطافی ایسی ۔ (۱)

اجازت ملنے پر عالمی میدان شن آئے اور فوج تخالف کو آواز دی ﴿ أَلا رجل الا رجل ﴾ ب کوئی میر سے مقابل میدان شن آ نے والا رقتی بن ٹیم کہتا ہے کہ شن عالمی کو پہلے ہے پہنا تنا تھا اور صفین شن ان کی بہا دری کے کا رنا موں کو دیکھ چکا تھا۔ شن نے پکار کے بہا ﴿ ایھا الناس هذا أسد الاسود هذا ابن شدید با اس کو این بیٹے وں کا شیر ابن شعب ہے۔ بہت سے لوگ آئیس پہائے تق البذا کوئی بھی ان کے مقابلہ پر شدکلا۔ عالمی نے جب دیکھا کہ کوئی بھی ٹیمی افکا تو پھر آ واز دی کہ ہے کوئی میرے مقابلہ پر آئے والا؟ این سعداس صورت حال سے ضف بناک بوالور شکر کی برد باد کی کی کر کہنے لگا کہ پھر میسیننے والے عالمی پر پھروں کی بارش کردیں۔ عالمی نے جب بید یکھا تو اسلی بھٹ دور پھینگ دیے سر سے فووا تا دار چھینگ ویا اور بدن سے زرہ اتا رکر ز بین پر ڈال دی اور تو اور تھین کر دشمن کے فیکر میں ڈوب گئے اور جو لوگ بھی ساسنے آتے گئے آئیں موت سے جماناد کرتے رہے۔ دی بی بھر ہم کہتا ہے کہ عالمی اسے اسل جما کیا چیسے شروم والا اس

ا۔ تاریخ طبری جسم سس

ے فول پر تملیکرتا ہے۔ گھسلان کا رن تھا اور سوار گھوڑ وں سمیت گررہے تھے۔ یہاں تک کہ پھر وں اور نیز وں ے اسے زخی ہوگئے کہ گھوڑ ہے ہے زمین پر گرے اور پچھوگوں نے بڑھ کر آپ کا سرکاٹ لیا۔ ہرایک کی خواہش تھی کہ ان کے قل کا افتخار اے حاصل ہو۔ اس پر اہیں سعد نے کہا کہ بھگڑ اند کرو۔ عالمب کوکی ایک شخص نے قل نہیں کیا ہے بلکہ سب نے ل کر قل کیا ہے (۱)۔ ﴿ العسلام علیٰ علبس بن شبیب الشلکری ﴾

9 \_ عامر بن حتان بن شريح طائي

ان کا نسب نامہ عامر بن حسان بن شرح بن صعد بن حاد شہر ہے۔ (۲) مجاشی نے ان کا تذکرہ احمد بن عامر کے ذیل میں کیا ہے جو عامر بن حسّان کے احفاد میں تھے۔ یہ مکد سے امام حسین المسیقی کے قافلہ میں شامل ہوئے تھے۔ ابن شہر آشوب کے مطابق مرجملہ اولی کے شہراہ میں جس ۔ (۳)

۸۰ عامر بن خليده

ان کا تذکرهٔ پس اتارزیارت ش ان پرسلام ب ﴿السسلام علنی عسامس بن خلیدة ﴾ والد کانام خلیدا و دجلیده چی ماتا ہے۔

٨١ - عامرين ما لك

نيارستورجيد ش ان پرسلام ب ﴿السلام على عامد بن مالك ﴾ اس ك

۸۲ عامر بن مسلم عبدی

منا قب بحوالے انیس حملہ اولی کے شہرا میں ورج کیا گیا ہے۔ ﴿السلام

على عامر بن مسلم ﴾

ا۔ ناخ التواری جمعی

٣- فرسان الهيجاء ص١٨١

۳۔ انصارالحسین ص۹۵

## ٨٣ عباد بن مهاجر بن الي مهاجر جهني

یدا طراف درید کے علاقے جمید کر بنے والے تھے۔ کہ ہے کہ بالا جاتے ہوئے جو اٹل جہید امام حسین الشیخ کے تا فلہ میں شال ہوئے ، عماد کھی انہیں میں تھے۔ منزل زبالہ پر جہید والے امام حسین الشیخ کا ساتھ چھوڈ گئے کین عماد بن مہا جرامام کے ساتھ رہے۔ کر بلا عاشور کے دن جنگ کرتے ہوئے شہیر ہوئے۔ (1)

#### ۸۴ عباس بن جعده

امیر الموشین اللی کے تلعی اصحاب میں بنے اور کوفہ میں سکونت تھی۔ ایو دخف کے مطابق دار الا مارہ کے قیر الموشین اللی کے خاص اصحابی در دار مطابق دار الا مارہ کے قیراؤ میں مید جناب مسلم کی طرف سے وفہ میں سکونت رکھنے دالے اللہ دیند کے مردار سے تھے۔ جناب مسلم کی شہادت کے بعد محمد بن مسلم نے آئیں گرفتار کرکے ابن زیاد کے حوالے کیا اور اس نے انہیں شہید کر والے کے کہ داری

# ٨٥ عبدالاعلى بن يزيد كلبي

جید بن احمد نے الحد اکن میں تحریم البانی آل میں تحریم کیا ہے کہ عبدالاعلیٰ آل خمد کے طرفداروں میں بہادر،
شہواراور قاری قرآن نتے کوفہ میں عبدالاعلیٰ اور حبیب بن مظا ہراما مسین الشیخائے کے بعت لیج تنے۔
ہی جناب مسلم کے ساتھ خروج کرنے والوں میں شامل شخے۔ جناب مسلم کے بعد کیٹر بن شہاب نے آئیس
سیر خان کر کے ابن زیاد کے حوالے کیا۔ اس نے کہا تم اپنی صورت حال بتلاؤ۔ عبدالاعلیٰ نے جواب دیا کہ میں
شہر کے حالات و کیجنے گھرے لکل تھا کہ کیٹر بن شہاب نے پکڑ کرآپ کے حوالے کردیا۔ ابن زیاد نے ان س
کہا کہ مغلظ تنہیں کھاؤ کہتم تی کہدرہ ہو۔ انہوں نے تشم کھانے سے انکاد کیا تو ابن زیاد نے تکم دیا کہ انہیں
جہانہ آسمی میں کے جا آتی کر دیا جائے۔ (۳)

ا ينقيح القال ج عص ١٢٣

٢- تنقيح القال ج عص ١٢٥ فرسان البيجاء ص١٨٧

٣٠ وسيلة الدارين ص ٢٨٥

٨٦ عبدالرحن بن عبدر بدانصاري

بید سول اکرم کے صحابی اور علی کے جائے والے تھے۔ان کا تذکرہ حملۂ اولی کے شہداء

ب*ں گز*رچکاہے۔

٨٤ عبدالرحن ارجي

قاضل اوی کے مطابق ان کا تجم عجد ارتفان بن عبداللہ بن کدن بن ارحب ہے۔ یہ تابعین میں شار ہوتے ہیں۔ یہ حرار اور اور شرب شعب (۱) فاضل عائری نے آہیں اصابہ علی اللہ کے حوالہ سے محالی تحرکر کیا ہے۔
عتقانی کے حوالہ سے محالی تحرکر کیا ہے۔ (۲) بعض لوگوں نے ان کے جدکا نام کدن کی جگہ کور تحریر کیا ہے۔
ان کا تعلق ارحب سے تھا جو تعلیہ بھدان کی ایک شاخ ہے۔ دینوری نے اخیار القوال میں آئیس اُن لوگوں شن ان کا تعلق ارحب سے تھا جو تعلیہ بھدان کی ایک شاخ ہے۔ بینوری نے اخیار القوال میں آئیس اُن لوگوں شن شار کیا ہے جو اللی کوف کے قاصدوں کے میں شار کیا ہے جو اللی کوف کے قاصدوں کے بیاس خطوط اللہ ہے جو اللی کوف کے خطوط امام حسین کے پاس مکہ میں لائے تھے۔ بیلوگ پچپاس خطوال نے والے عبداللہ بن بہتا اور میں تھے۔ بیلوگ عبداللہ بن حال انے والے عبداللہ بن بہتا کو اور بائی بمن بائی سبعی تھے۔ امام حسین اللہ بن المام حسین اللہ بن آگے اور انسین کو سط سے اہلی کوف کو خط کا جو اس ججوایا۔ بید خط جہتی کروائیس امام حسین اللہ کے کے پاس آگے اور انسین سال کے اجا وار جو کہتی کے دور جزیم معدین حظامہ کوئیل میں گھو آگے کو کے کہتی اس کا محمدی کے مطابق امام حسین اللہ بن المکدن لا رحیدی گھو کے کال میں گھو آگے۔ کے کہت کے احداد میں معدین حظامہ کوئیل میں گھو آگے۔ کے کہت کی کوئیل میں گھو آگے۔ کے کہت کے احداد کوئیل میں گھو آگے۔ کے کہت کے احداد کوئیل میں گھو کے کوئیل میں گھو آگے۔ کوئیل میں گھو آگے۔ کے کہت کے احداد کوئیل میں گھو آگے۔ کوئیل میں گھو کے کوئیل میں گھو آگے۔ کوئیل میں گھو کے کوئیل میں گھو کی کوئیل میں گھو کی کوئیل میں کوئیل میں کوئیل میں کوئیل کے کوئیل میں کوئیل کو

٨٨ عبدالحن بن عبدالله يزني

ان کے بارے میں فاضل عمس الدین نے تحریر کیا ہے کہ ریو ہی ہیں جن کا ذکر زیارت

ا- ابصارالعین سا۱۳۱

۲\_ ذخيرة الدارين ص ۲۳۸

٣- الاخيارالطوال ٢٢٩

رجیتیہ میں عبد الرحمٰن بن عبد الله از دی ہے۔ جب کہ استاد محترم آیة الله خو کی نے آئیں عبد الرحمٰن بن عبد الله بن كدن ارجى قرار دياب(1) \_ا جازت لے كرميدان من آئے اوربير جزير ها بھر جنگ كى \_

انسابن عبدالله من آل يسزن ديني على دين حسين وحسن اضربكم ضرب فتى من اليمن الجوا بذاك الفوز عند المؤتمن

میں عبداللہ کا بیٹا ہول اور آل برن سے ہول اور میں حسن وحسین کے دین پر ہول۔

میں تنہیں ایک بینی جوان کی ضربتیں لگاؤ نگا اورا بینے اس عمل کے ذریعیا للہ سے فوز وفلاح کی امپر رکھتا ہوں۔

جنگ میں کچھافراد کول کرنے کے بعد شہید ہو گئے (۲)۔استاد محترم آیۃ اللہ خوئی کے مطابق اگر ي عبد الرحمن بن عبد الله بن كدن يا كدر بين توبيد وضاحت دلچيس سے خالی نبيس ہوگی كه صاحب ناسخ التواريخ نے ان کے ایک بھائی کا تذکرہ بھی کیا ہے۔اس کا تذکرہ نائ میں اس عوان سے بے کہ شہادت عبدالرحمٰن الكدرى وبرادرش\_(٣)

٨٩\_ عبدالحمن بنء وة

• 9 - عبدالله بن عروة

بددونو اعروة بن حراق غفاري كے بیٹے تھے۔ان كےجد 7 اق امير الموشين كے صحالي تقے اور تنیوں جنگوں میں شریک تھے بید دنوں کوفہ کے شرفاء اور دلا وروں میں شار ہوتے تھے۔ ارباب مقاتل كے مطابق بيدونوں كربلا ميں امام حسين الطبيع كى خدمت ميں حاضر ہوئے تتھے۔ بيدونوں بھاكى روتے ہوئے امام حسین الطیعیٰ کی خدمت میں آئے اور روتے ہوئے مہ کہر جنگ کی اجازت طلب کی کہ یا اباعیداللہ آپ پرسلام ہو۔ دشمن ہم سے گزرتا ہوا آپ تک آ رہا ہے ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم آپ کا دفاع کریں اور آپ کے مامنے تل ہوجا 'میں۔ آپ نے ان کی ہمت افزائی کی اور کہا قریب آ جاؤوہ دونوں آپ ہے قریب ہوکر جَنَّكَ كَرِفْ لِلَّهِ ودمرى روايت كم طالِق آب في فرماياكة آكة وروكون ربي مو؟ الجمي كي ديرين

ا۔ انصارالحسین ص ۹۷

٢- ناخ التواريخ ج عص ٢٩٥

٣\_ ناخ التواريخ جهم ١٣٣٠

جنت میں بیٹی جاؤگے۔انہوں نے جواب دیا کہ آپ کی غربت دیکسی پررورہ ہیں اورہم میں اتی فقررت و طاقت بھی ٹیس ہے کہ آپ کا وفاع کرسکیں۔امام نے آئیس دعائے تیمردی اورفر مایا کہ اللہ تعمیس متعین کا اجرو ثو اب عطا کرے (اس سے مثابہ داقعہ سیف بن ما لک کے ڈیل میں بیان ہو چکا ہے) مید دونوں بھائی امام سے اجازت لے کرمیدان میں آئے اور رجز بڑھا

و خسندف بعد بني نيزار بكل عضب صارم بتّار بالمشرفيّ والقنا الخطّار (١) ت المارك من الميران المارك و المارك و

ہم فاسق وفاجرلوگوں سے شمشیر آبدارے جنگ کریں گے۔

ا بےلوگوتم ابل بیب اطہار کا د فاع کروتلواروں سے بھی اور نیز وں سے بھی۔

اس ك بعدوونوس نجسك كاوراز كرشبيد بوت (٣) ﴿ السلام على عبدالله و عبدالله و عبدالله و عبدالله و عبدالله و

91۔ عبدالرحنٰ کدری 9۲۔ عبدالرحنٰ کے بھائی

ان دونوں بھائیوں نے امام حسین ﷺ کے سامنے جنگ کی اور شہیر ہوئے۔ عبدالرحمٰن بمن عبداللہ یونی کے ڈیل میں ان کا مذکرہ ہواہے۔

**۳۹۰** عبدالرحمٰن بن مسعود

۹۴ عبدالرحمان کے والد مسعود بن مجاج تمین

یہ دونوں باپ بیٹے آل محمد کے مشہور طرفداروں اور بہادروں میں شار ہوتے تھے۔

ا۔ ذخیرۃ الدارین ج مص ۱۳۳۳

۲\_ مقتل خوارزی ج ۲ص ۲۷

ساق ير محرم كوامام كى ضدمت يس حاضر بوت اورشرآ شوب كے مطابق عملة اولى عس شهيد بوت (1) ﴿السلام على مسعود بن حجاج وابنه عبدالرحمن بن مسعود》

٩٥\_ عبدالرحمٰن بن يزيد

رجال وتاريخ مين ان كاتذكر فيس ب-زيارت مين ذكر به السلام علنى

عبدالرحمٰن بن پزید) ۹۲ - عبداللّدین پشرشخی

عبداللہ بن بیٹر لئکر این سعد میں تھے۔ مہاد شہ کے دنوں میں بیشہور بہا دروں کے اور حق کے حامیوں میں تھے۔ ان باپ بیٹول کا جنگوں اور معرکوں میں تذکرہ موجود ہے۔ امام حسین الظیماؤ کی خدمت میں حاصر ہوگے۔ صاحب حداکت کے مطابق تعلیہ اولی میں ظہرے قبل شہید ہوئے۔ (۲)

٩٥ عبدالله بن عمير

ان کی جنگ سابق می*ن گزرچکی*۔

۹۸ عبدالله بن برید بن شیط عبدی

یزید بن جمیط کا تعلق بھرہ سے تھا۔ بدا ہے دو بیٹوں کے ہمراہ امام حسین الطبیع کے ساتھ مکسیت تھے۔ قیام مکسیٹ ان کا ذکر کرنے چکا طبری نے ان کا ذکر کیا ہے اور ابن شہر آ شوب نے جملۂ اولیٰ کے شہداء میں ان کا ذکر کیا ہے کین انجیں ابن یزید کی چگہا ابن زید کھا ہے۔ (۳)

٩٩ عبيداللدين يزيد بن شبيط

بيندكور بالاعبرالله كي بمائي بين -زيارت احيدين ﴿السيلام على عبدالله

ا وسيلة الدارين ١٢٢

۲- ابصارالعين ص-١٤

۳۰ انصار العسين ص٩٩

عبيدالله ابنى يزيد بن ثبيط القيسى ﴾

• • ا عبيدالله بن عمر وكندي

کوفہ کے رہنے والے تھے اور بہادروں میں شار ہوتے تھے۔امیرالموشین علی انظیاؤ: کے ساتھ تینوں جنگوں میں شرکت کی تھی ۔ بیدوارالا مارہ کے عاصرہ میں جناب مسلم کی طرف سے کندہ اور رہیعہ کے سر دار تھے ۔ شہادت مسلم کے بعد تھیین بن نمیر نے گرفتار کر کے ابن زیاد کے حوالے کیااور اس نے آئییں شہدکروا دیا۔ ربھی کر ہلاہے قبل کے شہداء میں ہیں۔ (1)

ا ا ۔ عثمان بن عروہ غفاری

ان کانام زیارت رجیه ش به السلام علی عثمان بن عروة الغفاری په اس کے علاوة تغییل شیر سائتیں۔

۱۰۲ عروه غلام حر

آب جہید (اطراف مدینہ) سام کے ساتھ ہوئے تتے جب کرآپ مکدے کربلا کی طرف چارہے تتے۔ منزل زیالہ پر ساتھ آنے والے لوگ منتشر ہوگئے کین پیر حضرات آ فرتک ساتھ رہے۔ عقبہ جملہ اولی میں شہید ہوئے۔ (٣)

ا۔ تنقیح القال جمس

ד : الخ الوارئ جيس ٢٩٦

٣٠ وسيلة الدارين ص ا ١٤ بحوالة الحوادث والوقائع باقر مليوني

۱۰۴ علی بن مظاہراسدی

ناخ النوارخ کے مطابق بیان شہراء میں ہیں جن کا تذکرہ ٹیس کیا گیا۔ بیاجازت کیکر میدان میں آئے اور رجز پڑھا پھر تملی کر کے سز افراد لوقل کیا اور شہید ہوگئے۔ان کا رجز تھوڑ نے فرق کے ساتھ دہی ہے جو عبیب بن مظاہر کے تذکرہ میں گزر چکا۔(ا)

۵۰۱\_ عمّار بن حسان طائي

آل مجمد کے مشہور طرفداروں میں نتھے۔ تمارے والد حیان امیر الموشین القیادی کے صحابی نتھے اور جمل وصفین میں شریک نتھے۔ جگب صفین میں شہادت پائی۔ عمار بن حیان مکدے امام حسین القیادی کے ساتھ نتھے اور ابن شہر آخوب کے مطابق تملیہ اولی میں شہید ہوئے۔ (۲)

٢٠١١ عمار بن ابي سلامه بهداني

ان کا تیجرہ تمارین الی سلامہ بن عبداللہ بن عمران بن راس بن دالان ہے۔ بنودالان ہے۔ بنودالان ہے۔ بنودالان ہے۔ بنودالان ہے۔ بنودالان ہے۔ بنودالان ہے۔ الم ایک خات ہیں۔ کہی اور ابن جحرے مطابق بید امیر الموشین الظیار کے ساتھ تینوں جنگوں میں شریک تنے ۔ انہوں نے بھرہ میں امیر الموشین سے بو چھاتھا کہ آپ الل بھرہ کے ساتھ کیا سلوک کروں گاور شان سے بڑگ کروں گا۔ عمار نے جواب میں کہا تھا کہ اس صورت میں فتح تبول کی تو تیک سلوک کروں گاور شان سے جگ کروں گا۔ عمار نے جواب میں کہا تھا کہ اول میں شہید آپ کی ہوگی اور باطل حق پر عالب نہیں ہوگا۔ منا قب اور صاحب حدائق کے مطابق حملہ اول میں شہید ہوئے۔ (۳) السلام علی عمارة بن ابی سلامة المهمدانی

۷۰۱- عمروبن جناده

اسے والد جنادہ بن حارث انساری کے بعدام سے اجازت لے کرمیدان میں آئے

ا۔ ناخ الواری جس ۳۱۰

٢ - ابصارالعين ص ١٩٧

٣\_ ابصار العين ص١٣٣١ ١٣٣٠

اور سرر برياها

من عامه بقوارس الانصار تحت العجاحة من دم الكفار فاليوم تخضب من دم الكفار رفضوا القرآن لنصرة الاشرار بالمرهفات وبالقنا الخطار في الفاسقين بمرهف تبار في كل يوم تعانق وكرار

اضق الخناق من ابن هند وارمه و مهاجرين مخضيين رماحهم خضيت على عهد النبى محمد واليوم تخضب من دماء اراذل طلبوا بثارهم ببدر اذا توا والله بربى لا ازال مضارباً هذا عالى الأزدى حق واجب

ہنرہ کے بیٹے کا گلا گھونٹ دواورات تیر کا نشانہ بناؤانصار کے بہادروں کے ذریعیہ۔ اورمہا جرین کے ذریعے، جنہوں نے اپنے نیز ول کو کھا رکے خون سے دکلین کیا تھا۔ بیذ مانۂ رسول بیں بھی دکلین ہوئے تتے اور آج بھی کا فروں کے خون سے دکلین ہوں گے۔ آج بھی نیز سے ان پست و کمتر افراد کے خون سے دکلین ہول گے جوشر پسندوں کا ساتھ دیے بیس قرآن کو جھوڑ بیٹھے ہیں۔۔

> اس لئے کہ بیوگ بدر کا بدلہ لینے کے لئے ای روز کے نیز سے لے کرآ ہے ہیں۔ خدا کی تم میں جنگ ہے ہاتھ ٹیس اٹھا وَں گااور شمشیر برّ اں سے انیس قل کروں گا۔ بیا دس از دی پرایک لاڑی فرض ہے کہ وہ ہردن جنگ وجدال کرے۔

پرفوج پر تملیا وراز کرشهید بوت (۱) ﴿السلام علٰی جنادة بن کعب الانصاری وابنه عمرو بن جنادة ﴾

ايكمطالعه

فاضلِ ساوی نے جنادہ بن کعب بین حرث انصاری کے بعد دوسری سرخی قائم کی ہے ''عمر بن جنادہ بن کعب بن حرث انصاری خزر رتی'' اور اس کے ذیل میں پیکھا ہے کہ عمر کڑ کے تھے اور اپنے ا۔ باخ انوار خی جسم ۴۰۰۴ باپ ماں کے ماتھ آئے تھے۔باپ کی شہادت کے بعدان کی ماں نے آئیں جنگ کا تھم دیا۔ انہوں نے امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوکر اجازت مائل ۔آپ نے اجازت تھیں دی اور انہوں نے دوبارہ اجازت حسین کی خدمت میں حاضر ہوکر اجازت مائل ۔ آپ نے اجازت تھیں دی اور انہوں نے دوبارہ اجازت ممکن ہے کہ اس کا جی سے کہ اس کا جائے ہیں جناناس کی مال کو پشد نہو۔ اس براس لڑ کے نے کہا کہ میری ماں ہی نے تو مجھے تھم و کے کر جیجا ہے۔ اجازت ملنے پر میدان میں آیا اور شہید ہوگیا۔ فوجیوں نے اس کا سرکا نے کر امام حسین کی طرف چینک و نیا۔ اس کی ماں نے سرکوا تھا کہ دوبارہ ایک شخص کی طرف چینکا جس سے دہ شحص مرگیا۔ پھر شیمت اور شعر کی اس کی اس کے اس کو ایک برائیا (۱)۔ اجادی نے اس کا نام عمر کی جس سے دہ شحص مرگیا۔ پھر شیمت اور تھر افراد نے اس کا نام عمر کی جس ہے۔ مناصل تھی نے جنادہ اور عمر و بن جنادہ کی شہادت کھتھ کے بعد عنوان کو قائم کیا ہے واقعہ کی باب ہو ایک میں ہے۔ اس کو کا تھا۔ اس کو خدج شاب قتل ابدوہ ہے المعد کہ کہا تھ جو ایک ان بیان کر ہی ہے کہ گیا رہ ہر سے کے بعد فاضل تھی نے واقعہ کو اضل کی تاہے واقعہ کی باب جاتا ہم واقعہ کو اضل تھی کے واقعہ کی ایک جو ان استعمال ہوا ہے۔ اور بیدو شی ہم کہ کی جان کو جو الے اس کی اب جگر میں کہا ہے جگر گیاں کہ جان کر جگر کی جو ان کے حقول کر بیان کر ہیں گیا۔ کہ کہ گیا رہ ہر سے کے بعد فاضل تھی نے واقعہ کو اضل تھی کے والے کے آگر کی کر بیان کر ہیں گیا۔ کہ کہ گیا رہ ہر سے کے بعد فاضل تھی نے واقعہ کو اضل تھی کے واقعہ کو اضل تھی کے واقعہ کو اضل تھی کے واقعہ کو اضاف کے کہ کہ کہا کہ کہ کہ میاں کر ہیں گیا کہ کہ کہ گیا رہ ہر س

مناقب ابن شہرآشوب میں جنادہ بن حارث کی شہادت کے بیان کے بعد صرف اثنا ہے کہ ان کے بعد صرف اثنا ہے کہ ان کے بعد ان کا بیٹا میدان میں گیا اور شہید ہوگیا۔ ﴿قم بسرز فقعی ﴾ چراکیہ جوان میدان میں گیا۔ چراس کا اور اس والدہ کا رجز مختفر واقعہ کے ساتھ تن ہوا ہے۔ اس سے پتہ چاتا ہے کہ بیٹر و بن جنادہ کے علاوہ کوئی شخصیت ہے۔ مقل خوارزی میں جنادہ اور عمر وکی شہادت کا واقعہ اور رجز و بی ہے جوہ م تن کر چکے ہیں۔ چراس کے بعد ایک جوان اور اس کی مال کا واقعہ ہے۔ (س)۔

علام مجلسی نے پہلے جوان کا واقعہ درج فرمایا ہے اوراس کے بعد مناقب کے حوالہ سے جنادہ اور

ا\_ ابصارالعین ص ۱۵۹

۲\_ مقلمقرم ۲۵۳

٣\_ ابن شهرآ شوب جهاص ١١٣

۴ مقل خوارزی ج مص ۴۵

عروین جنادہ کی شہادتیں درج کی ہیں(۱) فاضل شمس الدین کفتے ہیں کدوہ جوان جس کا باپ جنگ میں مارا گیا اورجس کی ماں نے کدونوں واقعات کی بااورجس کی ماں نے کدونوں واقعات کے جزئیات ایک جیسے ہیں البہ بنا فطری طور پر بیدو ڈیٹس ہیں ایک بی شخص ہے۔ اس کے بعدانہوں نے کہا کہ شہ جمیں اس جوان کا نام معلوم ہے جن اس کے باپ کا نام معلوم ہے کہیں البیا تو تبیس کدوہ عمر یا عمیر بن کناوہ ول جمیں کا نام نیارت رحیتے ہیں آ یا ہے (۲) معلام شمس الدین نے الله السلام علی عمر بین کناد کھی اسمین منہوم تجویز فر بایا ہے جوعمر بن جنادہ کا جور بر نقل کیا ہے اس کی مضبوطی اورمتا نت بتلا تی ہے کہ یک گڑ کے یا نو خیز جوان کا رہز نہیں ہے۔ مربد بدید کے عروی جنادہ کا جور بر نقل کیا ہے اس کی مضبوطی اورمتا نت بتلا تی ہے کہ یک گڑ کے یا نو خیز جوان کا رہز نہیں ہے۔ مربد بدید کے عروی جنادہ کے رہز میں اورجوان کے رہز میں فرق ہے دونوں ایک ٹیس ہے۔

اب ہم فاضل فئی کی روایت نقل کرتے ہیں۔

# فاضل فمتى كى روايت

ا۔ بحارالانوارج ۲۵مس ۲۷\_۸۸

۲\_ انصار الحسين صاما و ۱۵۷

اس نے نظر پرتملہ کیا اور شہید ہوگیا۔ چند فوجیوں نے مرکاٹ کر امام حسین اللی کے خیموں کی طرف بھینکا۔ مال نے سرائ کرسیٹ سے نگالیا اور مید کہ کرکم آم پر آفزین ہوکہ تو نے جیسے سرٹروکیا، بھر سرگولٹکر بزید کی طرف چینک دیا۔ وہ سرائیک فوجی پر پڑا جس کے اثرے وہ سرگیا۔ پھر مال نے خیمہ کی کئڑی تھینے کر فوج بزید پر تلم کیا اور بدر ہزیر طا۔

> انا عجوز سيّدى ضعيفة خالية بالية نديفة اضربكم بضربة عنيفه دون بنى فاطمة الشريفه

> > میں ایک بوڑھی کمز درعورت ہوں، بے طافت ہوں اور نحیف ولاغر ہوں۔

یں فاطمہ زہرائے فرزندوں کی تمایت میں تم ہے جنگ کررہی ہوں ( کیچی رجز مادردھب ہے بھی منسوب ہے )

حملہ کرکے دشمن کے دوفو جی ہلاک کے اور امام کے تھم سے خیموں میں واپس آئی۔اس کے بعد محدث فتی تحریفرماتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ جوان مسلم بن عوجہ کے فرزند ہو سکتے ہیں جیسا کہ روضتہ الاحباب میں مسلم کی شہادت کے بعد مسلم کے فرزند کی شہادت کا واقعہ اس سے ملتا جاتا ہے اور روضتہ الشہداء میں بھی ای طرح ہے واللہ اعلم (ا) ایک خیال کے مطابق میں معود بن جاج کے فرزند بھی ہو سکتے ہیں اس لئے کرزیارت ناچہ میں مسعود بن جاج اوران کے فرزند پرسلام وارد ہواہے۔

۱۰۸ عمروبن جندب حضرمی

بیامیرالمومنین النظیم کے صحابی متے اور ان کے ساتھ جمل وصفین میں شریک ہتے۔ طبرانی کے مطابق میر جمر بن عدی کندی کے ساتھ جوں میں ہتے۔ جب زیاد نے تجرکو گرفا اگر کے معادیہ کے پاس شام بھیجاتو عمر پوشیدہ ہوگئے اور زیاد کی موت کے بعد کوفیہ میں سکونت پذیر ہوئے۔ اپوخیف کے مطابق کوفیہ میں جناب مسلم کی بعیت کی اور ان کی شیادت کے بعد کوفیہ سے فکل اور اثنائے راہ میں امام حسین بھیجا کے تا ضلے سے کہتی ہوئے اور ساتھ رہے۔ اور مناقب این شہر آشوب کے مطابق جملۂ اولی میں شہید ہوئے۔ زیادت نا چید میں ان پرسلام ہے۔ (۲)

ا۔ نفس المبموم ص ١٥٦

٢- وسيلة الدارين ص ١٤٥

#### ۱۰۹ عمروبن خالد صيداوي

ان کا تعلق بنی اسد کی ایک شاخ صیدا ہے تھا۔ آل مجمد کے خاص چاہنے والوں میں سخے۔ جنا ب سلم کی بیعت کی تھی اور آپ کی شہادت کے بعد پوشیدہ ہوگئے تھے۔ جب قیس بن صغر صیداو کی کی شہادت اور امام حسین کی تشریف آور کی خبر لمی کر آپ حاجر (بطن رمتہ ) بہتی بھی ہیں تو اپنے خلام سعد، مجمع بن عبداللہ، ان کے بیٹے عائد بن مجمع اور جنادہ بن حارث کی معیت میں اور طریا رہنا کی عدی کی رہنائی میں مزل حاجر برامام حسین کی کے خدمت میں حاضر ہوگئے۔ (ا)

طبری کے مطابق عاشور کے دن عمروین خالد نے اپنے ساتھیوں (چیافراد) کے ساتھال کرلئگر یزید پرجما کیااورلؤکرشہید ہوگئے ۔ ابن شہراً شوب کے مطابق عمروین خالد نے میدان بیں آ کررجز پڑھا۔ رجز پانچ مصرعوں کا ہے۔ (۲) ناتخ التواری میں ہے کہ عمروین خالد صیدادی امام سین بھیجائی خدمت میں آ کے اورعرض کی کہ یاا باعبداللہ! میں نے مطے کیا ہے کہ اب اپنچ دوستوں اور ساتھیوں سے ملحق ہوجاؤں گا۔ اور بھے ناپہند کہ میں اُن سے دوررہ کرآ پ کونہا اور عقول دیکھوں ۔ امام سین نے جواب میں فرمایا کہ ہو تقدم فائنا لاحقون بیك عن مساعة کے ہم بھی کچھ دیریس تم سے کمتی ہوجا کیں گے۔ (۳) فر ہا ومرز انے بیر جز

اليك يسا نسفسس السي السرحمين اليسوم تنجسن على الاحسسان مساخط في اللوح لدى الديسان والنصيسر اختطبي لك بالامسان

ف ابشسری بالروح والریدان قد کان منك غابس البزمان لاتبدزعی فکیل دی فان یامعشر الازد بنی قحطان (۳)

ا وسيلة الدارين ١٤٧

٣- مناقب شهرآ شوب ج٢٥٠١١

٣- ئاڭ التوارىخ جىس ٢٩٨

٣ يقام زمّار ٣٥٥، تقلّ خوارزى جهم ١٤ (مخفر تفاوت كماته)

اے میر نے نشن تم حملیٰ کی طرف توجہ کروپس تہیں جنت کی راحتوں کی بیثارت ہو۔ پچھلے زمانوں ہے تم جس نیکی کے طلب گارتھے اے انجام دونا کہ تہیں اس کی بڑا لیے۔ وہ بڑاقلم فقدرت نے لوح پر کھور تھی ہے اور قم نہ کرواس لئے کدونیا کا ہرزندہ مرنے والا ہے۔ مبرکوا پٹاؤ کہ ای میں امان ہے اے از داور قحطان کے بیٹو۔

پراشرے جگ کادرشہدہوئ۔ ﴿السلام علٰی عمرو بن خالد الصیداوی﴾ ۱۱- عمروبن ضبیعہ مممی

ان کا تیجر و مسقل فی کے مطابق عمروین ضعیعہ بن قبس بن تعلیہ ہے۔ جنگوں اور معرکوں میں ان کا ذکر ہے۔ بہادرانسان متنے اور رسول اکرم چین فیٹی کا زماند کیا قب (ا)۔ اسحاب رجال نے آئیس امام حسین اللیکی کے اصحاب میں شار کیا ہے۔ پر فشکر برزید میں متنے۔ جب ابن سعد نے امام حسین اللیکی کے اصحاب میں شار کیا ہے۔ پر فشکر برزید میں متنے دروک دیا تو بیامام حسین اللیکی کے لئکر سے ملی ہوگئے اور منا قب کے مطابق ملی اور گئی میں شہید ہوئے۔ زیارت نا حید میں ہو گئا اسد الم علی عدو بن ضعیعہ میں متاقب ابن شہرا توب میں ان کانام مہو کرا بت سے عمر تن مطیعہ ہے اور زیارت رحید میں النام بعد تین معرب بعد ہے۔ اور زیارت رحید میں النام بعد تین عمر الل

## ااا۔ عمروبن عبداللہ جندعی

مامقانی کے مطابق ان کا تعلق جندر عصافی جو تعلیہ ہمدان کی ایک شاخ ہے۔ مہادنہ کے دنوں میں کر بلاآ کر امام حمین کھی سے گئے ہوئے اور دونے عاشور امام سے اجازت لے کرمیدان میں آئے۔ جنگ کے دوران سر پر ضربت لگنے سے شدیدز ٹی ہوکر زمین پر گرے۔ لنگر یوں نے مردہ مجھ کر چھوٹد دیا۔ ان کے قبیلے والوں نے آئیس میدان سے اٹھا یا اور کوف لے گئے ایک سال تک صاحب فراش روکر دنیا سے کوئی کیا۔ ﴿السلام علٰی الحریح المعرتف عمدو بن عبدالله الجندعی ﴾ (٣)

ا- وسيلة الدارين ص ١٤٤

۲- انصارابحسین ص۱۰۳

٣- ايصار العين ص ١٣١

۱۱۲ عمروبن افي كعب انصاري

رجال میں ان کا تذکرہ نہیں ملا۔ کتابوں میں ان کا نام مختلف طریقوں سے ندکورہوا ہے۔ عرد عُر عمران اور ان کے والد کا نام کعب اور الاکھ بنقل ہوا ہے۔ زیادت رحیبہ میں عمروی الی کعب ہے۔ ﴿السلام علٰی عُمر بن ابی کعب ﴾ اور زیادت ناجیمیں ہے ﴿السلام علٰی عمدان بن کعب الانصدادی ﴾ ایک نی میں عمر کر بن کعب بھی ہے۔ فاضل شمل الدین کے مطابق سیسبنام ایک بی شخصیت کے بیں اوروہ بیں عمروی قرضہ افساری۔ (۱)

١١١٦ عمروبن قرظه انصاري

ان کا تیجر و تجربین تحربین ترفظ بن کعب بن عمر و بن قائمذ ون ذبر منا و بن تعلیه بن کعب بن خزرج ہے ہے۔ عروکے والد قرظ رسول اکرم تلکینی کے اصحاب اور دوات میں تقے ۔ پھر کوفی میں تھر بنا کرسکونت پہ بر ہو گئے تتے ۔ امیر الموشین النیکی کے ساتھ جنگوں میں شریک تتے اور آپ کی طرف سے فارس کی حکومت پر بھی فائز ہوئے تتے ۔ امیر الموشین النیکی کے مدمت میں حاضر ہوئے تتے ۔ بیابی سعد اور امام حسین النیکی کے درمان گفتگو کا واسط بھی ہے تھے (کا میسین النیکی کے درمان گفتگو کا واسط بھی ہے تھے ۔ بیابی سعد اور امام حسین النیکی کے درمان گفتگو کا ہے۔

انّی سأحمی حوز ة الذمار دون حسین مهجتّی وداری (س)

قد علمت كتائب الانصار فَعَلْ غَلَام غَير نَكَس شَارى

ا انصار الحسين ص ١٠٣ ـ ١٥٢،١٥٢،١٥٤

۲\_ ابصارالین ۱۵۵

٣\_ مثير الإحزان ١٥٣٩٣ ٣٠

سم\_ ابصار العين ص١٥٦

انصار کے لوگ جانتے ہیں کہ میں اسلام کے قلعہ کا دفاع کر رہا ہوں۔ بیا یک جوان انصاری کے حملے ہیں جے حسین کے مقابلہ میں جان اور گھر عزیز تہیں ہے۔ آپ نے فوجوں پر تملہ کیا اور کچھ لوگول کو آل کر کے شہید ہوئے۔

ارباب مقاتل بیان کرتے ہیں کہ عمر وہن قرظہ کا بھائی این سعد کے نظر میں تھا اور وہ عمر وہن قرظہ کی شہادت کے بعد نظر حسین کے قریب ہوا اور امام حسین المسلام ہے یہ کتا خانہ کام کیا کہ آپ نے بیرے بھائی کو دعو کہ دیا۔ آپ نے جواب میں ارشا وفر مایا کہ میں نے اسے دھو کرٹیس دیا بلکہ اللہ نے اس کی ہدایت کی۔ اس نقش کرنے کی خوض سے امام حسین المسلام کیا گئی تا ہائے گئی کر دیا۔ اس کے ساتھ کی تعدو بین قرظة الانصاری پہلے ساتھ کیا کہ کے گئی کہ اے نکال کرلے گئے (ا)۔ ہالسلام علی عمدو بین قرظة الانصاری پہ

۱۱۳ عمروبن مطاع

پېركاشانى نے نقل كيا ہے كديمرو بن مطاع اجازت كيرميدان ميں آئے اور بيدجز بإدها

اب ن جسعف واب مطاع وفى يمينى صارم قطاع وأسحد فى راسك لماع يُدى له من ضوره الشعاع اليوم قد طاع دون حسين الضرب والسطاع يرجى بذاك الفوز والدفاع عن حرز نار حين لا انتفاع

صلَّى عبليته الملك المطاع (٢)

میں جعظی ہوں اور میرے والمد مطاع میں اور میرے ہاتھ میں کاشنے والی تلوارہے۔ اورالیا نیزہ ہے کداس کی انی ہے شعاعین لگتی ہیں۔ آج ہمارے لئے حسین کے وفاع اور جاہت میں جنگ خوشگوارہے۔

ا جاہورے سے میں ہودہ ایت میں جنگ خوسلوارہے۔ اس کے ذریعہ میں کا میا بی تھیب ہوگی اور جہتم سے نجات حاصل ہوگی۔

اللهان يردرود بھيجا ہے۔

ا۔ وسیلۃ الدارین ص۱۷۲

پھر تعلمہ کر کے شہید ہوئے۔مناقب این شہر آشوب اور مقل خوارزی میں رجز فرق کے ساتھ فقل ہوئے ہیں۔

١١٥ عمير بن عبدالله مذهجي

اجازت لے کرمیدان میں آئے اور رجزیڑھا

انی ادی الهیددا، غیر مذرج واتسرك القرن لدی التعسرج

قسد عملمت سعمد وحيّ مذحج

اعطوا بسيخي هامة المذحج

فسريسة السذئسب الازلّ الاعسرج

بنوسعداور مذحج جانتے ہیں کہ میں میدانِ جنگ ہے بھا گنے والانہیں ہوں۔

میں اپنی تلوار کے ذریعہ مذرج کوسر بلند کروں گااور بلندگر دنوں کو جھکا دوں گا۔

اور بھیٹر بوں اور درندوں کوذلیل کر دوں گا۔

چرائشکر پرہملہ کیا چند سپاہیوں کو تق کر کے عبداللہ بجلی ادر سلم ضابی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔(۱)

۱۱۲ عمير بن كناد

رجال کی کتابول میں ان کا تزکر و نیس ہے۔ زیارت رجید میں ہے ﴿السلام علیٰ عدد بن کنده ﴾ مربود ضاحت کے لئے عرودی جناده کوذیل میں و کھاجا ہے۔

211- غيلان بن عبد الرحم<sup>ا</sup>ن

رجال میں ان کا تذکرہ نہیں ہے۔ زیارت رحیبہ میں ذکر ہے ﴿السلام عللٰ عللٰ

غيلان بن عبدالرحمٰن﴾

۱۱۸\_ غلام نافع بن ہلال

بعض لوگوں نے ان کا نام کامل کھا ہے۔ان کے نام کا تذکرہ مجمع بن عبداللہ عائذی

ا۔ فرسان الہجاءج ٢٥ ١٦

کے حالات میں ہے۔ بیکر بلا میں شہیدہوئے۔(۱)اس کے علاوہ پھر معلوم نہیں ہے۔ 119۔ فیروز ان

صرف فاصل قزویی نے ریاض الشہادۃ میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔(۲) فاصل محلاق کے مطابق ریاض الشہادۃ ج۲س ا۲۱ پر ہے کہ فیروز ان امام حمین الشیخ کے قدام تھے اس کے بعد ان کی مجیب وغریب جنگ فقل کی لیکن وہ اس تذکرہ میں حفر دہیں اور میں متفردات کی طرف توجیبیں دیتا۔ (۳)

## ۱۲۰ قارب بن عبدالله بن اربقط دؤلي

رسول اکرم میلین جب خارس سے اور میل سے او قارب کے والد عبداللہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ آپ نے ان سے بو چھاتھا کہ کیا تم بھے غیر معروف راستے سے مدینہ پہنچا سکتے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ کبوتر کے گھو نسلے اور کلڑی کے جالے سے بھے یقین ہوگیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میں یقینیا آپ کو مدینہ پہنچا وی گا (س) مجدوللہ نے امام حسین القیادی کی اوجد رباب بنت امر والتیس کی خادم تھیں۔ ان سے قارب متولد ہوئے ۔ یہ می امام حسین القیادی کی اوجد رباب بنت امر والتیس کی خادم تھیں۔ ان سے قارب متولد ہوئے ۔ یہ می امام حسین القیادی کی اور خرام کی امام حسین القیادی کے خوام شخص میں اس کے خلام کا خرام کی امام حسین القیادی کی الم خوام کی امام حسین القیادی کی دوجد رباب بنت امر والتیں کی خادم تھے۔ دریاب بنت امر والتیں کی خادم تھی اور حملہ اور اللہ اور اللہ کی کہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی کہ کی دوجد رباب بنت امر واللہ کی اللہ کی خوام کی کہ کی دوجد رباب بنت امر واللہ کی اللہ کی کی دوجد رباب بنت امر واللہ کی اللہ کی کہ کی دوجہ رباب بنت امر واللہ کی کی دوجہ رباب بنت امر واللہ کی اللہ کی کی دوجہ رباب بنت امر واللہ کی کی دوجہ رباب بنت امر واللہ کی کیا کہ کی دوجہ رباب بنت امر واللہ کی کی دوجہ رباب بند کی دوجہ رباب کی د

# الاا۔ قر ہ بن الی قر ہ غفاری

خوارزمی نے لکھا ہے کہ بیکی ہیں سلیم مازنی کے بعد قرق میں ابی قرّ ءغفاری میدان میں آ کے اور انہوں نے ربڑ پڑھا۔ وہ رجز تحوڑے سے تفاوت اور فرق کے ساتھ وہی ہے جو ہم عبدالرحمٰن اور عبداللہ بن عروہ غفاری کے ذیل میں درج کر چکے ہیں۔ اُس میں تین اشعار متھاور اِس میں چارا شعار ہیں (۲)۔

ا - وسيلة الدارين ١٨٥

۲\_ وسيلة الدارين ١٨٠

۳- فرسان الهجاءج ۲۳ ۲۳

٣- فرسان البيجاءج ٢٣ سيحالهُ اصابه ابن حجرعسقلا في وذخيرة الدارين ص ١٧٣

۵\_ ذخيرة الدارين ص١٤١

۲۔ مقتل خوارزی ج اص۲۱

آ گے چل کرخوارز کی نے نکھا ہے کہ عمر و بن قرطہ انصار کی کے بعد عبدالرحمٰن بن عروہ میدان میں آ ہے اور اس کے بعدر جز کے دواشعار نقل کئے ہیں جو کم ومیش ہمارے نہ کورہ رجز کے مماثل ہیں۔(۱) اس سے بیہ پہند چات ہے کہ تر من قر ہور حقیقت عبداللہ بن عروہ غفاری ہیں۔

۱۲۲ قاسط بن عبدالله تعلمي

ان کا تجرہ قاسط بن عبداللہ بن زہیر بن حارث تعلی ہے۔ یہ امر الموشین اللہ کے اس اس تقد بن عبداللہ اس حارث تعلی ہے۔ یہ امر الموشین اللہ کا حکاب میں تقد میں تقد بن عبداللہ کر دول کر سے تقد (۲)۔ فاصل ساوی کے مطابق بیقا سط بن زہیر بن تریہ تعلی ہیں۔ یہ اور اللہ وشین اللہ کی محالی اور جنگوں کے ساتھی تقد امیر الموشین اللہ کی کہ محالی اور جنگوں کے ساتھی تقد امیر الموشین اللہ کی شہدت کے بعدامام حین اللہ کے متوشین میں تقد مشہدت کے بعدامام حین اللہ کے متوشین میں تقد اسے بعدامات کے متوشین میں تقد اسے بعدامات کے متوشین کے اور تمار اولی میں شہیدہوئے (۳)۔ خوالسلام علی قیاسط و کدوس ابنی زھید التعلیدین کے

۱۲۲- قاسم بن حبیب بن ابی بشراز دی

بیکوفد کے دہنے والے تھے اور بیآل کھر کے طرفداروں بیں مشہور بہاور شار ہوتے تھے۔ ابن سعد کے لٹکر کے ساتھ کر بلاآئے اور مہادند کے وفوں میں امام حسین اللی اے ملحق ہوگے۔ ہملہً اولی میں شہید ہوئے (۴)۔ ﴿السلام علٰی قاسم بن حبیب الازدی﴾

۱۲۴- قاسم بن حارث

رجال میں ان کا تذکرہ نہیں ہے۔ زیادت رحبیہ میں ہے ﴿السلام علٰی قاسم

ا۔ مقتل خوارزی جسم ۲۷

٢\_ وسيلة الدارين ١٨٣

٣٠ ـ ابصارالعين ص٠٠٠

سى ابصار العين ص ١٨٦

بن الحادث الكاهلي ﴾ فاضل ش الدين كمطابق مكن بكرة م بن عبيب بى بول (١) 170 قعنب بن عمر تمرى

صاحبِ حدا كل كليمة بين كه ان كاتعلق بعره سے تفاور بيد آل محد كے طرفداروں ميں شے - تجان بن بدرتمي سعدى بعره سے امام حسين الليلي كے نام جب مسود بن عمر فبطلى كا خط لے كر چلے تو تعنب ان كرماتھ تقدامام كى خدمت ميں حاضرہ ونے كے بعد ساتھ دہ يہاں تك كرجملہ اولى ميں شہير ہوك (۲)- ﴿السلام على قعنب بن عمد و النمدى﴾

١٢٦ - قيس بن عبرالله

رجال يس ان كا تذكر فيس بدني دسيدين ذكر به (السلام على قسس بدن عبدالله المهدان )

211- قیس بن مسبر صیدادی

ان کا تذکرہ کیاجاچکاہے۔

۱۲۸\_ کردوس بن عبدالله

ان کا تذکرہ ان کے بھائی قاسط بن عبراللہ کے ذیل میں ہو چکا ہے۔

١٢٩\_ كنائة بن عتيق

بیٹیق بن معادیہ بن صامت بن قیل تغلبی کے فرزند تھے اور کوفہ کے رہنے والے تھے (۳) ۔ زاہد و عابد ہونے کے ساتھ قاری قرآن اور کوفہ کے نام آور بہادروں میں تھے ۔ جملۂ اولی میں شہید

ا۔ انصارالحسین ص ۱۰۶

۲- زخيرة الدارين ص٢٢٦

٣٠ وخرة الدارين ص٢٢٢

سم\_ ابصارالعین ص199

۱۳۰۰ ما لك بن انس مالكي

اس عنوان سے پہر کا شانی جنگ اور درجز کا تذکرہ کیا ہے۔ شخصدوق نے اس کی جنگ اور درجز کا تذکرہ کیا ہے۔ شخصدوق نے امانی بجلس ۴۰ میں مالک بن انس کا بلی تھا ہے اور درجز کے تین اشعار نقل کئے ہیں اور کھھا ہے کہ انہوں نے اشارہ افراد قتل کئے۔ ابن شہر آشوب اور خوارزی نے بھی اس تام ہے ساتھ متذکرہ کیا ہے۔ پہر کا شائی تحریر فرماتے ہیں کہ ابن نما کا بیان ہے کہ اس مجاہد کا نام مالک بن انس جین ہے بلکہ انس بن حارث کا بلی ہے۔ (۱) شخ عبر س کی نے بھی کہ کریڈ ریا ہے کہ دیا تس بن حارث کا بلی سے اس کا بلی سے در ۲)

اسار ما لك بن اوس

بعض مختفین نے تریم کیا ہے کہ پہر کا شانی نے اہن اعثم کوئی کے حوالے ہے مالک بن اوس کی شہادت نقل کی ہے لیکن دونوں کتابوں میں مالک بن اوس کی جگہ مالک بن انس ہے۔ ابن اعثم کوئی نے اس نام کے ساتھ یا بلی کا اضافہ کیا ہے۔ جب کہ ناخ التو اربخ میں وہ نام ہے جوعنوان میں درج ہو انس بن حارث کا بلی کا تھیف ہے۔ (۳)

حيداباده منده باكتان

۱۳۲ ما لك بن دودان

اجازت لے كرميدان ميں كئے اور دجزير هرحمله كيا

اليكم من مالك النضرغام ضرب فتى ينصمى عن الكرام يبرجبو ثواب الله ذي الانعام (٣)

اب تبهاری طرف شیر دل ما لک کی طرف سے ضربت آ رہی ہے، پینجوان کریموں کی تمایت کر رہا ہے اے انعام دینے والے اللہ ہے اُواب کی امیدے =

ا۔ نامخ التواریخ جمص ٢٩٩

۲\_ نفس أميهو م ۱۵۴

س\_ ناخ التوارخ جسم ٢٩٩، تارخ الفتوح ج٥٥ ٧٠١

٣- مناقب شهرآ شوب جهم ١١٣

# ۱۳۳ مالك بن عبدالله بن سريع بهداني

مالک بن عبدالله اورسیف بن حرث (پیچاز اداور مادری بیمانی) شعیب ظام حرث کے ساتھ کر بلا آئے تھے۔ ابو تخت کے مطابق عاشور کے دن گریہ کنال امام حسین ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے(۱)۔ یہ واقعہ کھاجا چکا ہے۔ ﴿السلام علٰی مالله بن عبد بن صدیع ﴾

# ۱۳۲۷ مالك بن عبدالله جابري

ان کا تذکرہ دجال میں ٹیس ہے۔ زیادت دجیر میں ہے ﴿السلام علیٰ حالیٰ ہدالله المسجد الله الله علیٰ حالیٰ ہدالله ال عبدالله السجسابوی ﴾ فاضل شمس الدین نے آئیس مالک بن عبد بن سرلیح جابری قرار دیا ہے۔ (۲) اور بہ ندکورہ بالامالک بن عبداللہ بن سرلیح بمدائی ہیں۔

### ۱۳۵ مبارک

یہ چاج بن مروق معی (موذن الماحین) کے غلام تھے۔اوراپیخ آتا کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ چاج بن مروق اور مبارک نے ل کرایک سوپیا س فوجی ہلاک کے ۔(٣) ۲۳۲ ۔ مجمع بن زیا و کچھنی

یدا طراف مدینہ کے رہنے والے تھے اور تنقیح القال ما مقانی کے مطابق جگ بدرواحد میں شریک تھے جب کہ علامہ شوستری نے قاموں الرجال میں اس کا اٹکار کیا ہے۔ ما مقانی کے مطابق سے جہنیہ (اطراف مدینہ ) سے امام حسین تھی کے ساتھ ہوگئے تھے۔ انہوں نے روز عاشور و ڈشمنوں کی کیٹر تعداد کولل کیا۔ دشمن نے کل کران چھلہ کیا۔ ان کے گھوڑ کے لونا کارہ کر کے آئییں قبل کردیا۔ (م)

ا- ابصاراعین ص۱۳۳

۲۔ انصارالحسین ص کے۱۰

٣- ناخ التواريخ ج ٢٩٧٢

م- منقيح القال جس م

# ١٣٧٥ مجمع بن عبدالله عائذي

ان کا تیمرہ میں عبد اللہ بی سعد الدین ایک بن ایاس بن عبد سنا قری میداللہ بی سعد اللہ بی سعد بین مسیم کے ذراید امام حسین اللہ بی آمد کی اطلاع کی تو بھی اپنے جینے عائم اور عام و بن خالد اور سعد بین جند بی سعد بین بیال کے غلام کے ساتھ امام حسین اللہ کی کے خالے کی طرف چل پڑے ۔ عذیب الہجانات میں اللہ کی خدمت میں صاخر ہوئے۔ بیدا قد عذیب الہجانات کے ذیل میں بیان ہو چکا ہے۔ عاشور کے دن مجمع نے فدگورہ چارا فراد کے ساتھ الشکر بزید پرشد پرجملہ کیا اور انگر کے محاصرہ میں آگئے۔ انہیں حضرت ابوالفضل نے محاصرہ میں آگئے۔ انہیں حضرت ابوالفضل نے محاصرہ میں انہیں حضرت ابوالفضل نے محاصرہ میں عبداللہ العاقدی پ

١٣٨ محدين بشرجفري

ان کا تذکرہ شب عاشور کے ذیل میں کیا جاچکا ہے۔

١٣٩ محربن مطاع جعفي

شرح شافیہ کے مطابق یہ اجازت لے کرمیدان جنگ میں گئے اور تیں افراد کو تل کر کے شہید ہوئے ۔ان کے بھائی عمود بن مطاع کا ذکر ہو چکا ہے۔(۲)

١١٠٠ مسعود بن حجاج

یہ این سعد کے لئگر کے ساتھ ساق یں محرم کو کر بلا آ کر امام حسین اللہ سے ملحق ہوگئے۔ اور مسلم او فی بیل خبیم ہوئے (س)۔ زیارت نا جیش ہے ﴿السلام علٰی مسعود بن الحجاج واجنه ﴾ کیمن زیارت رہیبہ بی صرف مسعود کا نام ہاں کے سینے کا نام نیس ہے۔

ار ابصاراتين ص١٣٥

רב זל ולפונל בזישוויי

m\_ فرسان البيجاءج ٢٣ ٣٠

اسهار مسلم بن عوسجه

استیعاب، اصاب، اصاب، اصدالفاب، طبقات این سعداور دیگر تسپ رجال کی رؤ سے سلم حمانی رسول سخے اور آپ کے بعد کے زمانوں میں ان کی شہرت ایک بہادر جنگ آ زما کی تھی۔ ایران کی فقح ار ایران کی فقح اور آپ آ ذما کی تھی۔ بیدا برالموشین کے انتیافی میں افراد میں افراد میں افراد میں شار ہوتے سخے اور میج الاحزان کے مطابق امیرالموشین انتیافی کے سامنے جند باز قرآن فتح کیا ہے اور آپ کے ساتھ شیون جنگوں میں شریک سخے۔ جناب مسلم کے آئے تر آپ کی بیعت کی اور ان کی طرف سے اہم امرور کی ذمہ داری انہیں تفویش ہوئی کہ مالیات کی تحق آ وری، اسلحہ کرخرید کی توف ات کا صاب اور بیعت کرنے والوں پر نظر رکھنا آپ کے سرد تھا۔ ان کی عمیادت کا بیرعالم تھا کہ مجد کوف کے ایک ستون کے پاس نماز میں مشخول نظر آتے سے۔

شپ عاشور جب امام حسین الظیافی نے اصحاب کو یطیے جانے کی اجازت دی تو اس وقت مسلم کا جواب ان کے کمال ایمان کی ایک روثن دلیل تھا۔ آپ نے امام حسین الظیافی سے جنگ کی اجازت حاصل کی اور میدان میں آئے کے بعدر جزیز جوھا۔

ان تسسّلوا عنى فانى ذولبد من فرع قوم من ذرئ بنى اسد فمن بغانا حائد عن الرشد وكافر بديسن جبّاد الصمد الرمرے بارے برجوبو بن تي تي اسركي ايك شاخ كافروبول-

جوہم پرظلم کرے وہ رُشدہ ہدایت ہے دور ہے اور خدائے جہار وصد کے دین کا کا فرہے۔

پھر برق جندہ کی طرح فوج ہزید پر تملہ کیا۔سب سے پہلے انفرادی جنگ میں یزید کے ایک فو بگ کو و نیزہ ہارکر گھوڑ سے گرادیا پھر دوہارہ عملہ کیا اور پہلی افواد کو تل کیا۔ یزید کے سیاجوں نے انہیں جا روان طرف سے گھر لیا اور نیزہ وشمشیر سے وار کرنے گئے۔ زخمول کی کثر ت سے مسلم گھوڑ سے سے زمین پر آئے۔ عبد الرحمٰن بن ابی خشکارہ اور مسلم بن عبد اللہ ضابی نے مل کر آپ کوشے پیدکردیا۔جب امام حسین الظینی مسلم کی لاش پر پنچے تو ابھی جان باقی تھی۔ حبیب بن مظاہر نے آگے بڑھ کر ان کا سرایے والمن میں لے لیا۔ مسلم نے آئنجیس کول کرامام حین الظی اور حیب کود یکھا۔ حبیب نے کہا کہ اگر کوئی وصیت ہوتو بتلا دو کہا میں تہمیں مظلوم امام کی نفران کے مربانے آگر نالدو فرج بزید کے سلم کی کنیزان کے سربانے آگر نالدو فرج بزید کے سیابی اس کی گریدوزاری پرخوشی کا ظبار فریاد کرنے کی چیاسی اس کی گریدوزاری پرخوشی کا ظبار کررہے تھے کہ فوج بزید کے سیابی اس کی گریدوزاری پرخوشی کا ظبار کررہے تھے کہ فوج بزید کے ایک سرد وارہ بیٹ بین انہیں کا طب کرکے کہا تبہاری ما میں تبہاری میں مسلم کی بین بیٹیس دا ہو ہو خدا کی قتم اسلام میں مسلم کی بین بیٹیس کے ایک انہیت تھی۔ میں نے فود آذرا پیجان کی جنگ میں دیکھاتھا کہ جنگ کی صف بندی سے پہلے ہی انہوں نے بیکو فرون کو فرو

﴿السلام عللَى مسلم بن عوسجة الأسدى القائل للحسين واذن له الانصراف أنحن نخلّى عنك وبِمَ نعتذر عندالله من اداء حقك لا والله حتَّى اكسر فى صدورهم رمحى هذا واضربهم بسيفى ماثبت قائمة فى يدى ولا افارقك ولولم يكن معى سلاح أقاتلهم به لقد قذفتهم بالحجارة ولم أفارقك حتى أموت معك حتّى اموت وكنت اوّل من شرئ بنفسه واوّل (شهدلله) وقضى نحبه ففزت وربّ الكعبة ﴾

۱۳۲- مسلم بن کثیرازدی

حملہ اولی کے شہداء میں تذکرہ ہوچکا ہے۔

سرسار مسلم بن كناد

ان کانام رجال میں تبین ماتا۔ زیارت رجیبید میں ہے ﴿السلام علٰی مسلم بن كناد ﴾

۱۲۲ مصعب بن بزیدریاحی

ہر کا اللہ میں اللہ کی مطابق سیر کے بھائی این (۲) ساتنے کی روسے سے میدان میں حرکا رجزس کرامام حسین اللہ کی خدمت میں آئے تھے (۳) رحرکی شہاوت کے بعد اجازت لے کرمیدان میں

ا - فرسان الهيجاءج ٣ ص ١٦- ١٩ اوسيلة الدارين ص ١٨ ـ ١٨ما، ذخيرة الدارين ص ١٣٥٥ ابصار العين ص ١٠- ١١

٣ عام النوارع جه ١٩١٧

٣ ع التواريخ جمس ٢١١

آئے اور شدید جنگ کرنے کے بعد شہید ہوئے۔

۱۳۵\_ معلّی بن علی

نائخ نے ابو خف سے نقل کیا ہے کہ ایرا کی بہادر انسان تھے۔ اجازت کے کرمیدان

میں آئے اور بیرجز پڑھا

انا المعلَّى حافظا لا اجلى دين محمد و على اذبّ حتى يقضَى اجلى ضرب غلام لا يخاف الوجل ارجوا ثواب الخالق الازلَّى ليختم اللَّه بخير عملى

میں معلیٰ ہوں دین کامحافظ ہوں اپنی زندگی کانہیں اور میں تھراورعلی کے دین پر ہوں۔

مين دفاع كرون كايبال تك كد مجهة موت آجائه مياليه جوان كي ضربتين بين جوموت سنبين ورتا-

میں خالق از لی سے ثواب کا امیدوار ہوں کدوہ میرے مل کا خاتمہ خیر قرار دے۔

شدید جنگ کی اور چونسٹھ افراد کو آئل کیا۔ فوجیوں نے نرغہ کیا اور جنگ کرتے ہوئے زخی ہونے پر گرفتار ہوئے اور ابن سعد کے پاس لائے گئے۔اس نے کہا کہتم نے خوب اپنے مولا کی تھایت کی پھر گردن کاشنے کاتھم دیا اور وہ شہیر کردیئے گئے۔(1)

٢١١١ مقسط بن عبدالله

قاسط بن عبدالله تعلى كذيل بن ان كاذكر موچكاب

ے ۱۴۷۔ مبنح غلام حسین

ام مسین ﷺ نے نوفل بن حارث بن عبدالمطلب سے ایک کنیز فریدی تھی جس کا نام حسینی تفاراس کا فکاح اپنے ایک غلام ہم ہے کردیا تھاجن سے جناب شیخ متولدہوے (۲)۔ آئیس ان کی والدہ کر بلالے کر آئی تھیں اور آئیس کے کہنے پر منجے نے امام حسین ﷺ پرجان قربان کردی بیرجملہ اوئی میں

ا ناخ التواريخ ج ع اا٣

۲\_ قاموس الرجال ج وص١٢٠

حمان بن بکرکے ہاتھوں شہید ہوئے ان کے قاتل کا نام حمان بن بکر خطلی ہے۔ ذیارت رجید میں ہے ﴿السلام علی منجع بن سهم مولی الحسین بن علی علیهما السلام》 ۱۳۸۱۔ منذر بن مفضل جعفی

ان كحالات فيس طةرزيارت رجيد عس ان برسلام ب- ﴿السلام على منذ وبن المعفضل الجعفى ﴾ قاضل شمالدين كمطابق بيزيدين متقل جهى بين جن برزيارت با حد مس سلام واردهوا ب (۱) \_

وتهماله منيع بن رقاد

شُّ نے متح کے والد کا نام رقاد کھا ہے جب کر زیارت رجید میں نام زیاد ہے۔ ﴿السلام علٰی منیع بن زیاد﴾ ماعانی کی رائے ش بدودا کھفتھیتیں ہیں۔

۱۵۰ موقع بن ثمامهُ اسدى

طبری اور ابوخف کے مطابق بیابن ذیادی فوج میں تقے۔ امام حسین القیادی کے شرائط کے در ہونے پر آپ سے آبام حسین القیادی کے شرائط کے دان کے در ہونے پر آپ سے آکر کو تحق ہوگئے۔ روز عاشور جگ میں ذکتی ہوئے کے دان کے اللہ انہیں بچا کر کو فدوا کیں لے گئے اور آئیس پوشیدہ کر دیا۔ ابن سعدنے کر بلا واپس آ کر ابن زیاد سے بیان کیا تو ابنی زیاد نے آئیس بچالیا۔ اس نے موقع کو بیان کیا تو ابنی زیاد نے آئیس بچالیا۔ اس نے موقع کو بلاولئ کرکے بحرین کے ایک ذار ہمجوادیا۔ وہاں ایک سال زند ور ہے کے بعد انتقال کیا۔ (۲)

ا۵۱۔ نافع بن ہلال جملی

بینافتح بن ہلال بن قافتی بن جمل بن سعدالعشیر ہ بیں۔ ان کا تعلق قبیلہ جمل ہے ہے جو نہ ن کی ایک شاخ ہے۔ بیامیر الموشین ﷺ کے اسحاب میں متنے اور مامقانی کے مطابق بہا در ہونے کے

ا۔ انصار الحسين ص ٨٨

۲۔ ابصارالعین ص ۱۱۷

ساتھ ساتھ صاحب علم وضل تھے حدیث اور کتابت میں نمایاں تھے اور ایم رالموشین تھی کیما تھے تین جنگوں میں شریک تھے (۱) ۔ یہ مزل عذیب انجانات میں آکرامام حمین تھیں ہوئے تھے جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔ طب عاشور زہر تین کی گفتگو کے بعد ریکھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اظام اور وفا داری ہے کہ ایک تقریک تھی جے ہم لکھ آئے ہیں۔ الوافعنل کی سربرای میں پانی لانے کے واقعہ میں نافع کا مذکرہ گرار چکا ہے۔ شب عاشور ضف شب کوآپ کا امام حمین لیکھا کے عقب میں میدان کی طرف جانا بھی ذکر کیا جا چکا ہے۔

سپہر کا شانی نے روضة الاحباب کے حوالے سے تحریر کیا ہے کہ جب نافع نے میدان کا قصد کیا تو ان کی زوجہ نے ان کا داس تھا م لیا اور روئے ہوئے کہا کہ کہاں جارہے ہواور جھے س پر چھوٹر کر جارہے ہو؟ الماح سین الشیخ نے بیات من کی اور نافع ہے کہا کہ آج تہاری زوجہ تہاری جدائی برداشت نہیں کر سے گی۔ جنگ کا خیال چھوڑ دواور بی جان سلامت لے کرنگل جائے۔ انہوں نے عرض کی کہ یا اباعبداللہ! اگر میں آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں تو رسول اللہ تاہد تھا ہے کہا جواب دول گا۔ یہ کہہ کرا پی زوجہ سے رخصت ہوئے اور شرانہ مدان جگ میں آسے اور سرویز بڑھا

والنفس لاينفعها اشفاقها ليعلمن أرضها رشاقها

أرمسى بهسا سلّمة افواقها مسمومة تجرى بها اخفاقها ش الع تير علار بامول كرجوش في والعاور

ز ہر میلے ہیں اور ڈرنے سے فائدہ نہیں ہے۔

تیروں کی حرکت انہیں نشانے کی طرف لے جاتی ہے

اورز مین اُن سے بھر جاتی ہے۔

ان کے ترکش میں اسی تیر تھے۔ کیے بعد دیگرے سب دشمن کی طرف سر کئے۔وہ اپنے ہوف پر لگے اور اسی آفر آڈ قل ہوئے (m)۔

ابه تنقیح القال جسم ۲۶۶

<sup>1</sup>\_ ناخ التواريخ ج1ص22\_124 1\_ ناخ التواريخ ج1ص22\_124

٣- ناسخ التواريخ ج٢ص ١٤٨ (متن وحاشيه)

طبری کے مطابق عمرو بن قرظہ امام حسین النظیلاۃ کی صفوں میں تھے اور ان کا بھائی علی بن قرظہ ابن سعد کےلشکر میں تھا۔ جب عمر و بن قرظہ شہید ہوئے علی بن قرظہ نے آ گے بڑھ ھکر شدید گستاخی کرتے ہوئے ا ما مسین کونخاطب کیا کیتم نے میرے بھائی کوگراہ کہااور دھو کہ دے کرائے قبل کروا دیا۔ آپ نے جواب میں ارشاد فر مایا که اللہ نے تمہارے بھائی کو گمراہ نہیں بلکہ اس کی تو مدایت کی اور تمہیں گمراہی میں چھوڑ و ما۔ اُس نے غصہ میں کہا کہا گر میں تہمیں قتل نہ کروں تو اللہ مجھے قتل کردے۔اس پر نافع بن ہلال نے حملہ کہا اور نیز ہ مار کر ز مین برگرادیا۔ دشمن کے ساتھی آ کراُ ہے نافع ہے بحالے گئے۔ بعد میں وہ علاج ہے اچھا ہو گیا (1)۔ آ گے چل کرطبری لکھتا ہے کہ اُس دن نافع بن ہلال جنگ کرتے جاتے تھے ادر کہتے جاتے تھے ﴿انسا الْمِهِ مِلْي انسا على دين على ﴾ اتنع مين فوج يزيد سے ايك شخص مُزاح بن جُريث ان كے سامنے آيا اور كہنے لگا كه ميں عثان کے دین پر ہوں۔نافع نے جواب دیا بلکتم شیطان کے دین پر ہو۔ بد کہد کراہے تلوار کے ایک وار سے قتل کر دیا اس برعز و بن تحاج نے چیخ کر کہا تھا کہ اے احتقوا تنہیں کچھ معلوم ہے کہ تم کن لوگوں ہے جنگ كررہے ہو؟ (٢) كت مقاتل ميں نافع كے رجز ميں بہت تفاوت اور فرق ہیں۔ بیشتر نے ایک یا دوشعر لکھے ہیں بعض مقتل نگاروں نے تکھا ہے کہ انہوں نے بدر جزیز ھتے ہو ع السكر برجمل كرديا۔

انا الغلام اليمنى الجملى دين حسين وعلى اضربكم ضرب غلام بطلى ويختم الله بخير عملى وذاك رائي والاقي عملي

ان اقتــل اليــوم وهــذا امــلــي

میں قبیلہ جمل کا لیمنی جوان ہوں۔ میں حسین اور علی کے دین پر ہوں۔

میں ایک بہا در جوان کی طرح تم کوتلوار مار رہا ہوں اور خدا ہے اس عمل کے بخیر ہونے کی وعاہیے۔

مرم ی تمناہے کہ میں قبل ہوجاؤں اوراس کی جزائے خیراللہ سے یاؤں۔

طبری اورابن اثیر کے مطابق بارہ افراد کوتل اور کچھ کوزخی کیا۔اورا بوخنف کے مطابق ستر افراد کوتل کیا۔ ساہیوں نے نرغہ کر کے ایسے حملے کئے کہ آپ کے باز وٹوٹ گئے اور تملہ کرنے کے قابل ندر ہے تو یزید

ا۔ تاریخ طیری جہوں ہے

۲۔ تاریخ طبری جہم سام

کے سپائی انہیں گرفآ درکے این سعد کے پاس لے گئے۔ این سعد نے آئیس خون میں ڈوباہواد کیے کرکہا تم پر وائے ہوئے ساتھ الے کیوں کیا تھا۔ ایسے عالم میں خون سے وائے ہوئم نے اپنے ساتھ الیا کیوں کیا تھا۔ ایسے عالم میں خون سے ان کی ڈاڑھی ترقتی اور وہ کہدر ہے تھے کہ اگر میرا ہاتھ دک نہ گیا ہوتا تو یہ جھے گرفآ رئیس کر سے تھے کہ اگر میرا ہاتھ دک نہ ایپ لوگوں کے نما تھا ہے گرفآ دکیا ہے تم این سعد سے کہا کہ است کی گردو۔ این سعد نے جواب دیا کہتم نے اپنے لوگوں کے نما تھا ہے گرفآ دکیا ہے تم چاہوتو قتل کردو۔ یا نع نے شمر سے کہا کہ خدا کی تھم اگرفت سلمان ہوتا تو میں تیر سے تھل کو اپند کرتا ہیں اس کے لئے تیار نئیس تھا کہ میں اللہ سے ملا قات کروں کہ تیرا خون میری گردن پر ہو۔ افسوس کہ تو سملمان منبس ہوا در تاہم میں اللہ بن نسافع بین ہال کوشور کردیا وار تکال کرنا فع بین ہال کوشور کردیا (ا)۔ ﴿السیلام عیلٰی نسافیع بین ہالل بین نسافع بین ہالل بین نسافع بین ہالل بین نسافع بین ہالل بین نسافع المدادی ﴾

۱۵۲ نفر بن ابی نیزر

حملهٔ اولیٰ کے شہداء میں تذکرہ ہو چکاہے۔

۱۵۳ نعیم بن محبلان انصاری

یہ امیرالمونین کی اسحاب میں ہیں۔ انہوں نے صفین میں ایپ دو ہما کیوں نصر اور نعمان کے ساتھ بڑی شجاعت و جراکت کے مظاہرے کے دحملہ اولی کے شہداء میں ندلور ہیں۔ ﴿السلام علٰی نعیم بن العجلان الانصاری﴾

۱۵۴ نعمان بن عمر وراسبی

ان کے بھائی حلا س بن عمر و کے ذیل میں ان کا تذکرہ ہو چاہے۔

١٥٥ واضح تُركى (مولَى حرث ِخزرجى)

برحرث سلمانی کے ترکی غلام تھے،قرآن کے قاری اور بہادرانسان تھے۔ جنادہ بن

ا۔ تاریخ طبری جہم ۳۳۷

حرف کے ساتھ امام میں بھی کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے جیسا کہ صاحبِ حداکق وردیّہ کا بیان ہے۔ فاضلِ عادی کا بیان ہے کدمیری نگاہ میں بیدوی واضح ہیں جن کے لئے اہل مقاتل نے لکھا ہے کہ یہ پیادہ تکوار لے کرشنوں سے جنگ کررہے تھے اور بدر ہزیز جرچھ جاتے تھے۔

البحر من ضربی وطعنی یصطلی والسجومن عشیر نقعی یمتلی اذا حساسد المبخل ینجلی ینجلی ینجلی ینجلی میری توادر وریم ریخ است المبخل ایری تشمواری کے فہارے مجرجاتی ہے۔ جب میرے دائے ہے تھی تواری کی ورشت سے ماسدکا دل پارہ پارہ ہو جا تا ہے۔

بیان کیا جاتا ہے کدم تے وقت انہوں نے امام حسین اللیہ کو لکارا۔ آپ تشریف لے گئے اوران کے سینے سے اسے مرکز بعد اس پرواضی نے تفا کرتے ہوئے کہا کہ میری شل کون ہے۔ فرزبور رسول نے میرے دخسار پراپنارخسار رکھا ہے۔ چھر آپ کی روح عالم بالاکو پرواز کر گئی (ا)۔ واضی ترکی اور اسلم ترکی کے واقعات میں مما اگست ہے۔

## ١٥٢ وهب بن عبدالله بن حباب كلبي

محدث تی تحریر کرتے ہیں کہ وہب بن عبداللہ بن حباب اپنی والدہ کے ہمراہ امام حسین ایک کے قافے میں موجود تھے۔ عاشور کے دن ان کی والدہ نے آئیس امام حسین الفیانی پر جان شار کرنے کا تھم دیا۔ وہ اُجازت کے کرمیدان جنگ میں آئے اور سرج زیر طا۔

ان تنكروني فانا بن كلب سوف تروني وترون ضربي

وحملتي و صولتي في الحرب ادرك ثاري بعد ثار صحبي وإدفع البكرر امنام الكرب ليس جهادي في الوغي باللعب

وادفع الكرب امسام الكرب ليس جهادى فى الوغى بـ الرقع المراكز ا

اور جنگ میں میر ہے تملوں کو بھی دیکھو گے، میں خون کا انتقام لوں گا۔

ا در کرب کو د فع کروں گا اور میراجہا دکوئی کھیل نہیں ہے۔

ا\_ ابصار العين ص ١٣٨١ ١٣٥

پھرفون پر تملیکر کے پھولوگوں کو آل کیا اورا پی مادرگرای کی ضدمت بیس آئے اور کہا ہوئیا اساہ اُر خصیت ؟ پھرفون پر تملیکر کے پھولوگوں کو آل کیا اور ایک بھول ہوں اُر خصیت؟ پھوان کر ہوئی جواب دیا کہ بیٹا بھی آئوں وقت راضی ہوں گی جب توہ نہ کرو گی جب تو مولا پر جان قربان کردےگا۔ اس وقت وہب کی زوجہ نے دامن تھام کر کہا کہ وہب جھے ہیوہ نہ کرو اور اپنے کوموت کے منہ بیٹ نہ ڈالو۔ مال نے کہا کہ ٹیم ردارا اور گورت کی بات نہ نمنا، واپس جا وار فرزند رمول کی جمایت میں جنگ کرو کی قیامت میں رمول اللہ تھائے ہماری شفاعت کریں گے در نہ رمول کی شفاعت کریں گے در نہ رمول کی

حسبی الهی من علیم حسب

ا سام وہب میں نے آپ کی بات پڑھل کیا کہ آئیس نیز ہوششیر کی دھار پرد کھایا۔ سالیے جوان کی ضربتیں ہیں جوائڈ پر اندیان رکھتا ہے تا کہ بیاوگ جنگ کی تخی کا مزہ چکھ لیس۔ میں ایک حمیت وصرر کھنے والا انسان ہوں اور مصائب کے وقت بھا گئے والانہیں ہوں۔ اور بچی میرے لئے کانی ہے کہ میری نسبت ملکیم (والوں) سے ہے۔

چرحملہ کیا اور انہ سواروں اور بارہ پیادوں کوئل کیا۔ فوج نے ل کروجب پرحملہ کیا اور ان کے دونوں ہاتھ کا ان دینے۔ اور وہب چاروں طرف سے نیز وں اور تلواروں کا نشانہ بن گے۔ وہب کی مال چوب فیمہہ کے ران کی مدو کے لئے نگی اور بہتی ہوئی چلی کہ بیرے باپ مال تم پر فدا ہوجا کیں۔ یہ پاکیڑہ لوگ حرم رسول اللہ بیں۔ ان کی حمایت میں جنگ کرو۔ وہب نے آگے بڑھ کراسے ابلح می طرف پانا ناچا ہا تو آس نے وہب نے آگے بڑھ کراسے ابلح می طرف پانا ناچا ہا تو آس نے وہب نے آگے بڑھ کراسے ابلح می طرف پانا ناچا ہا تو آس نے وہب کے لباش کو قدا میں اللہ بیاتی خید را اور فرمایا ﴿ بُورُوں میں اللہ بیت کی طرف بہترین جی اللہ بیت کی طرف سے بہترین جو اللہ بیت کی طرف سے بہترین جزاعطا کرے۔ اللہ تم پروٹم کرے اب مورتوں میں والیس

جاؤ۔ مادر وهب والیس چلی گئی۔اُدهرفوجیوں نے وهب کوشہید کردیا۔ زوجۂ وهب شو ہر کی لاش پر پینچی۔ سر کو اٹھا کراپٹی گودیس دکھااور خاک وخون سے چہرہ صاف کیا۔شمر نے اپنے غلام کو تھم دیا کہاس مورت کو آتی کردو۔ اس نے ڈیڈ امار کراس خاتون کوشہید کردیا۔ بہلتگر حمیدن کی پہلی شہید خاتون ہے۔(1)

### ۵۷ابه وهب بن وهب

محدث فی نے دوست الوا مقلین اورامائی صدوق کے حوالے سے کھا ہے کہ وہ بین وہ سب بین وہ سب بین الدہ کے ہمراہ امام حین الفیان کے ہاتھوں سلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے عمود خیر کو وہ جب ہوت ہے۔ انہوں نے عمود خیر کو ایس سے باتھ میں الموری کے عام دے کہ اور سات آٹھ افراد کو آل کیا گیر گرفار کر کے ابن سعد کے پاس لے جائے گئے۔ اس نے قتل کرنے کا محکم دے دیا۔ اس کے بعد محدث فی نے علامہ مجلی کا بیان نقل کیا ہے جہ ہم براہ واست ہون کہ میں کہ امام حیس المحتق حالم میں کہ کا بیان نقل کیا ہے جہ ہم براہ واست میں الی تقا۔ وہ بین دیکھا ہے کہ دوھب میں المحتق کر رہے ہیں کہ میں نے ایمی حال میں کی کتاب میں دیکھا ہے کہ دوھب میں المحتق کے اس کے باتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ وہ ب نے جنگ میں میسائی تھا۔ اس نے اوراس کی والدہ نے امام حیس المحتق کی ہاس لے جایا گیا تو اس نے اس کی بہا دری پر تجب کیا۔ پھر ابن سعد کے قوجیوں کی طرف چینک دیا جس کی ضربت سے ایک فوجی بیاک ہوگیا۔ پھراس نے خیرکا عمود تکا کر دوفر جیوں کی طرف چینک دیا جس کی ضربت سے ایک فوجی ہمال موسیان المحتم نے بیارا المحتم نے نے فرمایا کہ اس کے اس کے میارات نے خیرکا عود تکال کر دوفر جیوں کو تک کر دیا۔ اس وقت امام حیس المحتم نے فرمایا کہ اسے اس موسی ہوگی کے جہاد کورتوں سے ساتھ ہے۔ وہ اس کہ تھراس کے خیراس کے خیراس کے خیراس کے خیراس کے فرمایا کہ اس کے بیاراتھا ہم کی میں کہ خیراں کے خیراس کے خیراں کے میاراتھا ہم کیا کہ کورت کی میاراتھا ہم کیا کہ کہ بیاراتھا ہم کیا کہ کرنے کا میار کی کورت کی میں کہ کورت کی دول کیا کہ دولا یہ قبط میں کہا کہ دولا یہ بیاراتھا ہم کیا کہ دولوں کے میاراتھا میری امام حیس المحتم کی جو کہ دولا یہ قبط میں المحتم کی دولوں کے میاراتھا کہ کہ دولوں کو کھوں کورت کے میں اس کے دولوں کی میں کہ کرنے دولوں کی دولوں کے دولوں کے دولوں کو کھوں کورت کی میں کہ کرنے دولوں کو کھوں کورتوں سے میں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کورت کورت کی دولوں کی کورت کی کرنے دولوں کیا کہ کورت کی دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کی کورت کی دولوں کے دولوں کی کورت کی میں کے دولوں کی کورت کی کورت کی کورت کے دولوں کے دولوں کے دولوں کی کورت کی کورت کی کورت کی کورت کے دولوں کی کورت کے دولوں کی کورت کے دولوں کورت کے دولوں کی کورت کی کورت کے دولوں کے دولوں کی ک

نائخ التواریخ میں وہ یہ بن عمیداللہ کے رجز اور جنگ کے بعد سیلھا ہے کہ وہب نے اپنی مال ( قمری ) سے بوچھا کہ آپ مجھ سے راضی ہوئیں؟ اس نے کہا میں اُس وقت تک راضی ند ہول گی جب تک

ا نفس المجموم ص۱۵۲

۲\_ بحارالانوارج۲۵مس کا

امام حسین انگینز کے لئے جان ٹییں دو گے۔اس دفت دہب کی زدجہ نے کہا کداپٹی مال کی بات نہ سنواور مجھے بیوہ نہ کرو۔اس کے جواب میں مال نے کہا کہ حسین کی نصرت سے ہاتھ مت اٹھاؤ۔ان کی اور میری رضا کے بغیر تمہیں شفاعت نصیب ٹییں ہوگی۔(1)

سپر کا شانی آگ کھتے ہیں کہ بیہ سے شادی شدہ ہے اور ان کے زفاف کو صرف سزہ دن گزرے سے ماشور کے دن جب جنگ کے لئے جانے گئے تو ان کی زوجہ نے ان سے کہا کہ بیہ بات واضح ہے کہ تم آئ شہید ہوجاؤ کے اور حور وقصور مطنے پر جھے بھول جاؤ گے تم امام حسین النظائی کے باس چل کر جھے ہم بد کرد کہ تم قیامت میں النظائی کی خدمت میں آئے رود وقع اس بھی کے بعض میں النظائی کی خدمت میں آئے رود نے بال میرانشد و خواہشیں لے کرآپ کی خدمت میں آئی ہول پہلی تو یہ کہ آپ بھی اپنے اہلی م کے ساتھ کے کر جنت میں جا کیں گے۔ اپنے اہلی م کے ساتھ کے کر جنت میں جا کیں گئے۔ ان امام حسین النظائی کر جن اور دوسری ہی کہ وجب بھی سے عدد کریں کہ بھی ساتھ کے کر جنت میں جا کیں گے۔ امام حسین النظائی کے کر جنت میں جا کیں گے۔ امام حسین النظائی نے کریڈ کہ بالوں کا اظہران اور اور کرا کیا اور اس دول کیا اور اور کیا کہ اور کیا ہی اور کیا کہ امام حسین النظائی نے کریڈ کہ بالا وراسے دولوں بالوں کا اظہران دلایا۔

ا۔ ناخ التواریخ جیس مے

اس نے کہا میں واپس نیمیں جاؤں گی تمہارے ساتھ ہی جان دوں گی۔وهب کے ہاتھ کٹ چکے بھے اس لئے دائتوں سے ذو جد کا اچا ہا تو وهب نے فریاد کی کہ یا اعبداللہ میری فریاد کو پہنچنے۔میری زوجہ دشمنوں کے درمیان ہے اسے واپس جانے کا تھم دیجئے۔ امام حسین یا باعبداللہ میری فریاد کو پہنچنے۔میری زوجہ دشمنوں کے درمیان ہے اسے واپس جانے کا تھم دیجئے۔ امام حسین الکھنٹ تشریف لائے اور خاتون سے کہا کہ موست پر جہاد نہیں ہے تم واپس جائے واپس جائے کی آب جھے ان ورس کے مقان سے جگہ کی اجازت دیجئے۔ ان لوگوں کے ہاتھوں گرفار ہونے سے بہتر ہے کہ میں مرجاؤں۔ آپ سے نے ماری کی ورس کے ایس کو وہ خاتون واپس جائے گئے۔ سے خرایادوا لیس جائے گئے۔ سے درائی بیت کی مصیبتوں میں شریک ہوگے۔ یہ تن کروہ وہاتون واپس جائے گئے۔

ادهر وب کو گرفتار کرے ابن سعد کے سامنے لایا گیا۔ ابن سعد نے کہا تم نے خوب وفاداری بیمان کے بھر تھم دیا کہ مرکا ک کرام حسین الیکٹ کے سامنے کا یا گیا۔ ابن سعد نے کہا تم نے خوب وفاداری بیمان نے بھر تھم دیا کہ مرکا ک کرام حسین الیکٹ کے سامنے بھی بیٹے کی شہادت سے سرخروکیا۔ پھر لکھر نے ادر کہا کہ اللہ کا کہ کہا کہ یہودی اور عیسائی تم سے بہتر ہیں۔ پھر سرکوفو ت کی طرف پھیک دیا۔ وہ سر انگریز بید کی طرف رہ کھیک دیا۔ وہ سر قاتل پر اس شدت سے آیا کہ دہ اس کی ضرب سے بالک ہوگیا۔ پھر مال نے عمود خیمہ لے کرفو ت پر تمار کیا اور دوافر ادکو ہلاک کیا۔ امام حسین اللیکٹ اسے خیمول کی طرف والی لائے اور فر مایا کہ مبرکر و تبہار ااور تبہار اور تبہار ا

وهب كامطالعه

وصب نامی دواشخاص کے مطالعہ ہے اس نتیجہ تک پہنیٹا آسان ہے کہ ان کے واقعات میں اتنی مماثلت ہے کہ بیان کے واقعات میں اتنی مماثلت ہے کہ بیا کہ بی معلوم دیتے ہیں۔ اگر اس کے ساتھ عبد اللہ بی عمیر علی کے واقعات ایک ہی خوصل ہوتی ہیں۔ اس مسئلہ کوحل کرنے کے لئے یہ جان لیڈا ضرور کی ہے کہ عبد اللہ بی عبد کلی کائیت ایووھپ تھی۔ اورائی نبیت سے ان کی زوجہ ام وھپ کیلائیں۔ کیا ہے کی خاطول کے ناطیعول سے ایودھپ کیلی کوھپ کی کئیت ایودھپ کھی بنادیا۔ ہمیں وھپ بین عبد اللہ کئی کا شہداء کی فہرست میں کوئی متی اور بیشی مراغ نہیں ملا البنداء مارائی اب ہے کہ کی تحریر میں ایودھپ عبداللہ کلی تھا اور اے وھپ بین عبداللہ کلی تھا اور اے و

ا۔ نائخ التواریخ جماص ۱۲۳۳۲

پڑھ لیا گیاا درام دھب کوزوجہ کی جگہ مال قرار دے دیا گیا۔

دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دھب ٹھرانی اپنی مال اور ذوجہ کے ساتھ کر بلا ہیں موجود ہے اوراس کی ماں بجاطور پرائم وھب ہے۔ان دوا یک چھوٹی یا تو ل کوسا منے دھکر تینوں نا موں کا مطالعہ کیا جائے تو بیدو شخصیتیں بنیں گی۔اپووھب عبداللہ بن عمرِ کلبی اوروھپ ٹھرانی۔انہیں نگاہ میں رکھنے کے بعدوا قعات کا ظلا و امتراج واضح ہوجائے گا۔

## ۱۵۸ - هفهاف بن مهتدراسی

بی کوف کے رہنے دالے تھے۔ان بہا درول میں تھے جن کے صالات جنگوں اور معرکوں
میں نہ کور ہیں۔ جنگ صفین میں بھرہ کے از دیوں کے سردار تھے۔اور درسری جنگوں میں بھی علی کے ساتھ
میں نہ کور ہیں۔ جنگ صفین میں بھرہ کے از دیوں کے سردار تھے۔اور درسری جنگوں میں بھی علی کے ساتھ
مرکب تھے۔امیر الموشین الظینی اورام حسن کی مدر کہلے بھرہ ہے تکل کھڑے ہوئے اور عصرِ عاشور میں کر بنا پہنچو (ا)۔
کے کر بلا کونیچنے کی خبر لی اتو امام حسین کی مدر کہلے بھرہ ہے تکل کھڑے ہوئے اور عصرِ عاشور میں کر بنا پہنچو (ا)۔
فوجیوں سے امام حسین اللینی کے متعلق بو پھا تو انہوں نے سوال کیا کہ کم کون ہوجو آئیں بو چھڑ ہے۔انہوں
نے جواب دیا کہ میں ہفہا ف دا ہی ہواں دیور ہو ہے۔ جو کورتوں کے ساتھ ہے۔اور تمار نے فوجیوں نے کہا کہ ہم

يسا ايها الجند المجند انّى انسا الهفهساف بـن مهند

احسسى عيسالات مسمسد

الے شکرول کے جُھنڈ امیں ہفہا ف بن مہند ہوں۔

اوررسول الشرك خاندان كي حمايت كرتابول\_

ا نتہائی زبردست جملہ کر کے صفول کو منتشر کردیا۔ پچھے کو آئل اور پچھے کو ڈی کیا۔ فوجیوں نے ان سے ڈی کر بھا گنا شروع کیا۔ ابن سعد نے تھم دیا کہ مجاسرہ ٹس لے کر چاروں طرف سے تملہ کرو۔ جب چاروں .

ا ـ تنقيح القال جسم ٢٠٠٠

طرف ہے تملہ ہوا تو فوجیوں نے ان کے گھوڑے کونا کارہ کردیا۔ ہفہاف پیادہ ہو گئے تو ان پرتلواروں اور نیز وں سے اتنا تملہ کیا گیا کیا آپ زخمول کی شدت ہے زیٹن پرگر گئے اور روح پرواز کرگئی۔

۱۵۹\_ یخی بن سلیم مازنی

انہوں نے رجز پڑھ کر شکر پرحملہ کیا

ضربا شئيئا في العدي معجلا

لاضربن القوم ضربا معضلا

ولا اخاف اليوم موتا مقبلا

لاعاجزا فيهاولا مولولا

لكنني كالليث احمٰي شبلا (١)

میں ان لوگوں پر ہوی تخت ضربت لگاؤں گا جس میں شدت بھی ہوگی اور سرعت بھی۔

نہ میں جنگ سے عاجز ہوں اور ندآنے والی موت سے ڈرتا ہوں۔

میں توالیے شیر کی طرح لڑوں گاجوا پے بچوں کی حفاظت میں لڑتا ہے۔

کچھاوگوں کو تل کرے شہید ہوئے۔

١٦٠ يجي بن كثير انصاري

آپ میران میں گئے اور وہ رجز پڑھا جوعمرو بن جناوہ کے ذیل میں (مختصر تفاوت کے ساتھ) لکھا جاچکا ہے۔ پھر لشکر پرحملہ کر کے شرح شافیہ کے مطابق چالیس افراد کو تن کیا اور ابوخف کے مطابق پچاس افراد کو تنو کی کا اور شہیدہ ہوئے۔ (۲)

الاا۔ کیلی بن ہانی بن عروہ

یہ ہاتی بن عروہ کے فرزند ہیں۔ ذخیرۃ الدارین کے مطابق ان کی والدہ محرو بن تجائ زبیدی کی بٹی تھیں۔ جناب ہانی کے قتل کے بعد عروہ اپنی قوم میں پیشیدہ ہوگئے تھے۔ امام حسین کھیجیا

ا به بحارالانوارج ۵۵ ۱۳۰۶ ماخ التوارخ ج۲۶ ۱۳۵۳ فنس اکهوم ۱۵۳۵ بنقل خوارزی ج۲س ۲۱ پیکفرق اورتفاوت کیساتھ ۲- ماخ التوارخ ج۲۴ ۱۳۷۲

کے کر باہ بہنچنے کی خبر پر رخت سفر بائد ھااور امام کی خدمت میں حاضر ہو گئے (۱) ۔عاشور کے دن اجازت لے کرمیدان میں آئے آوزو جزم پڑ ھا

اغشاكم ضربا بحد السيف لاجل من حلّ بارض الخيف بقدرة الرحمن ربّ الكيف اضربكم ضربا بغير حيف من المحين كي هرت كراتم بين الواركي إثره من فانياول كاد

اللدكى قدرت سے جوكيفيات كارب ہے، ميس كى افسوس كے بغير تهميں ضربتيں لگاؤں گا۔

اس کے بعد حملہ کیا اور چند سپاہیوں گوتل کر سے شہید ہوئے (۴)۔ہم نے نافع بن ہلال کے ذیل میں تاریخ طبری سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جس میں مُواجم بن تریث کا واقعہ فی کورہے اور اس روایت کے راوی بچیٰ بن ہانی بن عروہ ہیں۔اگر یہ عاشور کے دن شہید ہوئے ہیں تو پھر بے روایت کس کی ہے؟ مسئلہ غور طلب ہے۔

### ۱۹۲ یزیدین تبیط عبدی

ید معززین شهر بھرہ میں اور ابوالا سود دوکی کے ساتھوں میں سے طبری کے مطابق مارید بنت سعد کے گھر میں امری کا موری کے مطابق مارید بنت سعد کے گھر میں اموی کومت کے خلاف جو اجتماعات ہوتے سے یزید بن شہیا ان میں شرکت کیا کرتے سے ان کے حالات ذکر ہو یکے ہیں۔ روز عاشورا ان کے فرز تدجمائ اولی میں شہیر ہوئے اور سیخود مبارزت سے شہیر ہوئے (۳)۔ ﴿السسلام عملٰی بیزید بن شبیط العبدی البصری وابنیه عبدالله وعبیدالله ی

۱۹۳ پزیدبن حیین مشرقی

محدث فتی نے محمد بن طلحہ کی مطالب السؤ ل اور علی بن عیسیٰ اربلی کی کشف الغمّه کے

اله تنقيح القال جسم ٢٢٠

۲- فرسان الهجاءج ۲ص ۱۳۷

٣ ـ ابصارالعین ص ١٨٩

حوالے ہے تکھا ہے کہ جب امام حین الی اور ان کے اصحاب پر پیاس غالب ہوئی تو پر ید بن صین ہمدانی نے امام حین الی کے سلمہ ش ابن سعد سے نامام حین الی کے سلمہ ش ابن سعد سے نامام حین الی کے سلمہ ش ابن سعد سے با بیش کروں۔ اجازت ملنے پر بیا بن سعد کے پاس کے اور سلام کے بغیر گفتگوشر وع کردی۔ ابن سعد نے کہا اے ہمدانی بھائی! کیا بیا سلام کا تحم ہیں ہے کہ ایک سلمان دوسرے سلمان کو سلام کرے۔ آپ نے جواب میں کہا کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو۔ کیا یہی اسلام ہے کہ فرات کا پانی موجیس مار رہا ہے وہ ساری تلاقات کے لئے اور میہود و نصادی کے لئے عام ہے۔ اور رسول کا بیٹا اور اس کے بیج بیاس ہے جال بلب ہیں۔ کیا یہی تبہارا اسلام ہے۔ ابن سعد نے سر جھالیا کچھ موج کران سے بولا کہ میں گوائی و بیا ہوں کہ جو یہی رسول کے بیٹے سے جنگ کرے گا اور انہیں قر کر کے گا وہ جہتم میں چینکا جائے گا۔ کیس میں کیا کروں کہ میرے کے بیٹن میں میں کہا کہ میں گوائی و بیٹا ہوں کہ جو یکھ جا بیٹے ہیں۔ جناب پر بید بن تھیمین واپس آگے اور یہ ہو کہ انسان کو ہو انسان کیا کروں کہ میرے کرانی میں ہوائی انسان کو ہو تا ہوں کہ ہو کھ جا تھا ہیں۔ بیٹ المحد انسان کی میں بی بین ہو انسان کی کی پر بید بن تھیمین کا بین المد صدید ن الله حدانی المعشو تھی القاری کی اصحاب سین میں بی ہمدان کے کی پر بید بن تھیمین کا بین ایس بی ہمدان کے کی پر بید بن تھیمین کا بین المیس بی انہیں بر بی بن تھیم کی کے بیاں و بیر بید بن تھیمین وغیرہ کو کتا بت کا تسائح قرارو سیتے ہیں۔ مراغ نہیں بر بی بی تھیم کی کر بید بن تھیمی کو موج کو کتا بت کا تسائح قرارو سیتے ہیں۔ مراغ میس بی انہیں بر بی بی تھیم بی انہیں بر بی بی تھیم کی گوراد سیتے ہیں۔

١٩٢٠ يزيد بن مغفل بن معن بن سعد العشير و مذهي جعفي

مامقانی کے مطابق انہوں نے رسول اکرم وَلَلْاَ ﷺ کا زماند درک کیا تھا اور خلافت ٹانیہ میں قادسید کی جنگ میں شریک تھے (۳)۔اصلبۂ ابن تجرکے توالدے زنجانی نے بھی بیدونوں با تلب کُھی

ا۔ نشس المبموم ص ۱۱۱

۲- قامون الرحال جهم ۲۹۲

٣- تنقيح القال جسم ٢٢٨

ہیں (۱) کین تحقق ساوی نے مرزبانی کے حوالہ سے انہیں تابعین میں شار کیا ہے اور ان کے والد کو صحابی لکھا ہے۔ وہ لگھتے ہیں کہ سر خوارج نے خریت کی سر کردگی میں شرحی ہے۔ جب ایمواز میں خوارج نے خریت کی سر کردگی میں شوش پر پا کی تو امیر الموشین الفیانی نے یزیدین مخفل کو ان کی سر کو بی کے لئے بھیجا تھا۔ یہ جائی بن مسروق کے ساتھ انہیں بھی عبید اللہ بن حر ساتھ کر بلاآ کے تھے۔ انٹائے راہ میں امام حسین الفیانی نے تجاہی بن مسروق کے ساتھ انہیں بھی عبید اللہ بن حر بھیجا تھا۔

عاشور کے دن اجازت لے کرمیدان میں آئے اور رجز پڑھا

انا يسزيد وانسا بعن مغفل وفي يميني نصل سيف مصقل اعلوا به الهامات وسط القسطل عن الحسين الماجد المفضل من يبيريون اور منفل كابرًا بون اورمير عباته من من من المراجد

میں اس کے ذریعیکھوپڑیوں کوتو ڑووں گا حسین کا دفاع کرتے ہوئے جو ہزرگ مرتبہ اور صاحبِ فضیلت ہیں۔

پر الله اورجنگ رہے ملکی اور جنگ کرتے ہوئے شہیرہ وے (۲) ﴿ السلام علی یذید بن مغفل المجتعفی المد حصی یورجنگی رہے اللہ علی معفل کے نام سے جو درتر تحریک اللہ سعفی المد حصی کے نام سے جو درتر تحریک ہیں وہ مختصر فرق کے ساتھ میری ہیں جو ہم نے یہال تحریک یا ہے۔ ید و ہمن میں رہے کہ یعن لوگوں نے آئیس میزید بر معقل بھی کھا ہے۔ بر معقل بھی کھا ہے۔

١٢٥ يزيد بن مظاهر

براماحسين سےاجازت لے كرميدان من آئے اوربيرجز برطا

اشبجے من لیدٹ الٹنری میمادر ینا رب آئنی اُنانحسین تَناصر وفی یمینی صارم ہوباتر انسا يسزيد و ابسى مظماهس والطعن عندى للطفاة حاضر ولابس هند تسارك وهساجس

ا- وسيلة الدارين ص١١٢

۲\_ الصارالعين ص ١٥٣

یں یزیدہوں اور میرے باپ مظاہر ہیں اور میں شیرے زیادہ بھا دراور تعلمہ کرنے والاہوں۔ سر کشوں کے لئے میری ضرب نیزہ وشمشیر تیارہے، مرے رب میں حسین کا مدد گارہوں۔ اور ہندہ کے بیٹیے (بزید ) سے درواور بیزارہوں اور میرے ہاتھ میں کا نئے والی تلوارہے۔

پھر فوج برید پر بخت مملئ کیا اور پچاس افراد کو آل کیا۔ پھر انعیل شہید کردیا گیا (۱)۔ بزید بن مہا جرکا نام مختلف کتابوں میں آیا ہے۔ مثلاً شخخ مفید نے انھیں بزید بن مہا جرتح ریکیا ہے (۲)۔ این نماحلی نے بزید بن مہا جر کے عنوان سے ان کا رجز تحریر کیا ہے اور آخر میں لکھا ہے کہ ان کی کنیت ابوالششا بھی اور بیر کندہ کی ایک شاخ بنی بهدارے سے (۳)۔

### ۲۲۱۔ یزید بن زیاد بن مهاجر

ہم ان کا تذکرہ ابالشعثاء کندی کے ذیل بیس کر بچکے میں لبذایز بدین مظاہر یا پزیدین مہاجرہ غیرہ سو کتابت ہیں۔

شہداء کی بیفہرست حتی نیس ہے ممکن ہے بھولوگ کم ہوں اور بقیبنا بہت سے افراد نا موں میں ہو کتا بت کے سبب ایک سے زیادہ مرتبہ شاروں کی ترتب میں لکھے گئے ہیں جنہیں حذف کرنے سے شاروں میں کی آ سکتی ہے۔ فقط مطالعہ اور حقیق میں ہولت کی غرض سے آئیس حذف نہیں کیا گیا ہے۔

ا- مقتل منسوب به ابوخف ص ۱۰۷

۲\_ ارشاد مفیدج ۲ ص۸۳

۳- مثر الاحزان ۱۳۳۰

ضحاك اورآ خرى دوجال نثار

قصر بی مقاتل کے واقعات میں نفس المہموم بحوالہ شخ صدوق سے ایک روایت نقل کی حاجکی ہے کہ عمر و بن قیس مشر تی اینے چیاز اد بھائی کے ساتھ امام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ اس سے لمن مُجلتی ا یک روایت تاریخ طبری میں ہے جوضاک بن عبدالله مشرقی سے ہے۔اس کا بیان ہے کہ میں اور مالک بن نضر ارجبی امام حسین ایلیکی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم سلام کرک آپ کی خدمت میں بیٹھ گئے۔ آپ نے جواب سلام دہااورخوش آ مدید کی اور جارے آنے کی غرض پیچھی۔ہم نے عرض کی کہاس غرض ہے آئے ہیں کہ آ ب سے ملاقات کر کے آ ب کے حق میں دعائے خیر کریں۔اور آ ب کے سلسلہ میں این عہد کی تجدید كريں اورآپ كو حالات سے باخبركريں۔اب بم آپ كويہ بتانا عاجة بيں كدلوگ آپ سے جنگ كرنے ير مجتم ہو تھے ہیں۔اب آپ فیصلہ فرمالیں کہ آپ کوکیا کرنا جاہئے۔امام حسین اللی نے جواب میں فرمایا کہ ﴿ حسبى الله ونعم الوكيل ﴾ ميم نآب كحق مين دعائ فيرك اوراجازت عامى لا آب ن فرمایا کہ تم لوگ میری نصرت کیوں نہیں کرتے؟ مالک بن نضر نے جواب دیا کہ مجھ مربھی قرض ہے اور بال بح بھی ہیں۔ میں نے عرض کی کہ مجھ ریجی قرض ہے اور اہل وعیال وال بھی ہول کیکن میں اس صورت میں رک سکتا ہوں کہ جب تک میرا قبال اور دفاع آپ کے حق میں مفید ہوگا میں قبال بھی کروں گا اورآپ کا دفاع مجی کروں گا۔ اور جب آپ کی طرف سے کوئی حمایت کرنے والانہیں رہے گا اور میری موجود گی مےمصرف ہوجائے گی تو میں واپس چلاجاؤں گا۔ایس صورت میں اگر آپ میراواپس جانا حلال کرتے ہیں تو میں حاضر ہوں۔ آپ نے جواب دیا کہ میں حلال کرتا ہوں۔ اس پر میں آپ کے پاس مقیم ہوگیا (۱) طبری نے اس روایت ہے قبل شب عاشوراصحاب کوجھ کرنے کا تذکرہ اورامام حسین ایکٹی کے خطبہ اورخطیہ کے بعد مسلم بن عوسي بن مبدالله في مع جوابات بهي ضحاك بن عبدالله كحوالے في محص ال شخص سے اس کےعلاوہ بھی روایات ہیں۔

يېي ضحاك بن عبدالله مشرقى روايت كرتا ہے كه جب اعجاب حسين شهيد جو كئے اور آ كيے ساتھ فقط

ا۔ تاریخ طبری جہم سے ۳۱۷

آ پ کے خاندان دالے رہ گئے۔ اس وقت اصحاب میں بیصرف دوبا تی تھے۔ موید بن ممرو میں ابی المطاع ختمی
اور بُشیر بن عمر وحضری۔ میں نے امام حسین الفیلئ ہے عرض کی کدفر زوید رسول جو آ پ سے معاہدہ ہوا تھا وہ تو
آپ کومعلوم ہی ہے کہ جب آپ کی کوئی حمایت کرنے والا ندرہے گا تو جھے واپس جانے کی اجازت ہوگی۔
آپ نے فرمایا کہ ہال تم بچ کہتے ہو۔ اب کیے واپس جاؤگے۔ اگر جاسکوتو میر کی طرف سے اجازت ہے۔
خواک کہتا ہے کہ جب میں نے اصحاب حسین کے گھوڑوں کا ناکا دوبنا یا جانا کے بھا تو اسے گھوڑ ہے

کواکیک خیمہ میں جا کر ہا ندھ دیا اور ہا ہم آ کر بیادہ حسین کے وقع موں سے جنگ کرنے لگا۔ میں نے دو ہا ہیول کو گئی گئی کی اور اسے میں دے در ہے تھے۔ اجازت ملنے کے ابعد میں نے کوئل کیا اور ایک کا ہاتھ کا طرح کے ابعد میں نے کھوڑ انگال ، اس کی ہشت پر بیشا اور اس ہوشرب لگائی تو وہ الف ہوکر کھڑ اہو گیا۔ اس وقت میں نے اسے لشکر کے درمیان ڈال دیا۔ لوگ ہٹے گئے اور میں نگل گیا۔ البت بندرہ افراد نے میرا بیچھا کیا۔ جب میں فرات کے کورمیان ڈال دیا۔ لوگ ہٹے گئے اور میں نگل گیا۔ البت بندرہ افراد نے میرا بیچھا کیا۔ جب میں فرات کے کردمیان ڈال ورقیس میں عبداللہ حتی ، ایوب بن کنارے کی ایک ہمتی عبداللہ حتی ، ایوب بن مشرح خیوائی اور قیس مین عبداللہ حتی الائی الماد دو مرد وں سے کہا کہ بیضی کا کی میں عبداللہ حتی ہیں کہا کہ بیٹھی اللہ کا واسطہ دیتے ہیں کہا ہے تھوڑ دو۔ ان میں سے بی تمیم کے تین افراد ہولے کہ بہارار شتہ دار ہے ہم تمیمی اللہ کا واسطہ دیتے ہیں کہا سے جوڑ دو۔ ان میں سے بی تمیم کے تین افراد ہولے کہ بہارار شتہ دار ہے ہم تمیمی اللہ کا واسطہ دیتے ہیں کہا سے خوڑ دو۔ ان میں سے بی تمیم کے تین افراد ہولے کہ کہا ہے نہ مادیان کیا ورمیس چاگا گیا (ا)۔

7.1

ہم نے شہدائے کر بلا کی جنگوں بیں اُن کے رہز وں کا مطالعہ کیا اورا تھیا اوراق میں خاندانِ رسالت کے شہداء کے رہز بھی پڑھیں گے۔ یہ رہز کیا ہے؟ جوش وجذ یہ پڑھٹما ایسے اشعار جو میدانِ جنگ میں پڑھے جاتے تھے وہ رہز کہلاتے تھے۔ رہز ایک عربی بمرکا نام ہے۔ اس بحرکے مزاج میں ثیجان اور جوش وجذ نہ پایا جاتا ہے۔ جا بلیت میں عرب سے نملی اور دیگر تفاخر کے لئے اس بحر میں شحر پڑھا کرتے تھے اور جنگوں میں بھی ای بحر میں شحر پڑھے تھے اس کے ایسے اشعار کا نام رہز ہوگیا۔

یہ چندمصرعوں پرمشتل ہوتا تھااورا کثر فی البدیہ، پڑھا جا ٹا تھاای لئے اس میں صرف ونحواور

ا۔ تاریخ طریج می ۳۳۹

زبان و بیان کے اُسقام بھی ہوتے تھے۔اس کےعلاوہ دیگرشعرائے عرب کامفاخرتی کلام جوحب حال ہودہ بھی پڑھاجا تا تھا۔

ا گرسپاہی خودشاع ہے تو اپنے خاندان ، ان کے کارنا موں ادرباپ دادا کا تذکرہ فی البدیہ پرکرتا تھا۔اس سے اپنی تو تت شجاعت کومہمیز کرنا اور مقامل پر اپنارعب قائم کرنا مقصود ہوتا تھا۔ سپاہی رہز پڑھتا جا تا تھا اور جنگ کرتا جا تا تھا۔مختصر پر کرسپاہی کے لئے رجز بھی ایک اسلیما کام دیتا تھا۔

رجز پڑھنے کا ایک مخصوص لحن یا طریقہ تھا جوع بول میں قدیم ماض سے دانگی تھا۔ اسلام ک آنے بے بعد بھی وہ جاری رہا۔ اسلام کی ایک جنگ میں جب مشرکین نے اعل تہل اعل تبل کا رجز پڑھا تو اس کے جواب میں مسلمانوں نے کہا ﴿اللهُ اعلیٰ والجبل ﴾ ای طرح ایک جنگ میں ﴿نصن لذا العزیٰ و لا عذیٰ لکم ﴾ کا رجز پڑھا۔ لا عذیٰ لکم ﴾ کا رجز پڑھا۔ جمل وسلمین اور کر بالم می جورب میں موجود ہے۔

100 mm こうかん こう スクリング はっぱけっけいけいしかい しょうかしくかくのかんかかっしている 中でのではなったの はいかけっている かかないかである できない はっぱいしい かしゅうしゅ かんしゅうしゅ ....

# اصحاب حسين كاجائزه

### مکہ میں ملحق ہونے والے يزيد بن ثبيط (i) عبدالله بن يزيد (r) (یزیدین ثبیط کے دوسیٹے) بھرہ عبيدالله بن يزيد (m) ادہم بن امیہ (r) عامر بن مسلم بصراوي (a) عامر کے غلام سالم (Y) يصره سیف بن ما لک عبدی (4) يمره محاج بن بدرتيمي (A) <del>قعنب بن ممرنمر</del> ي (4) يقرة (1+) حجاج بن مسروق كوفيه يزيدبن مغفل مذجي (11) كوفيه

| * ***                    | AND                            |        |
|--------------------------|--------------------------------|--------|
| كوفہ                     | سعيد بن عبدالله حنفي           | (11)   |
| كوفه                     | عبدالرحمن بن عبدر بب           | (11")  |
| كوفه                     | شوذب بن عبدالله بمدانی         | (IM)   |
| كوفه                     | عابس بن شبيب شاكري             | (10)   |
| كوفه                     | عمار بن حسان بن شریح طائی      | (11)   |
| كوفيه                    | زا هربن عمر و کندی             | (14)   |
| كوفه                     | برمرين خفير بمدانى             | (IA)   |
| كوفه                     | قیس بن مسبر صیداوی             | (19)   |
| كوفيه                    | عبدالرحمن بن عبداللدارجبي      | (r•)   |
| كوفيه                    | جناده بن حرث انصاري            | (r1)   |
| كوفيه                    | عمروبن جناده انصاري            | (rr)   |
| والے                     | ئے راہ میں ملحق ہونے و         | ا ثنا_ |
| خاندانِ رسالت كاشنراده   | محمد بن عبدالله بن جعفر طيار   | (1)    |
| خاندانِ رسالت كاشنراده   | عون بن عبدالله بن جعفر طيار    | (r)    |
| اطراف مدينه              | جُمِّع بن زیاد بن عمر وجهنی    | (r)    |
| اطراف مدينه              | عبادبن مهاجر بن الي مهاجر جهني | (r)    |
| اطراف مدينه              | عقبه بن صلت جهنی               | (۵)    |
| كوفيه                    | نه بير بن قين بحل              | (4)    |
| ی (زہرقین کے جازاد بھائی | سليمان بن مضارب بن قبس انمار   | (4)    |

سلیمان بن مضارب بن قیس انماری (زہیرقین کے چھازاد بھائی)

۱۰ برید بن زیاد بن مهاجر (ابوالشعثاء) کوفه (۹) حباب بن عامر بن کعب تیمی کوفه

|       | جندب بن حجر کندی کوفه                                      | (1+)  |
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
|       | نافع بن ہلال بجلی کوفہ                                     | (11)  |
|       | ابوثمامهٔ صائدی(عمروبن کعب بهدانی) کوفیه                   | (11)  |
|       | لا میں ملحق ہونے والے                                      | کریا  |
| كوفيه | مسلم بن کثیراعرج از دی (زیارت میں اسلم ہے)                 | (1)   |
| كوفيه | رافع بن عبدالله مسلم از دی کےغلام جومسلم کے ساتھ حاضر ہوئے | (r)   |
| كوفيه | عمروبن غالدصيداوي                                          | (٣)   |
| كوفيه | سعدبن عبدالتدمولي عمرو                                     | (٣)   |
| كوفيه | مجتمع بن عبدالله                                           | (۵)   |
| كوفيه | عائذ بن مجمع بن عبدالله                                    | (٢)   |
| كوفيه | جناده بن <i>حرث سلم</i> انی                                | (4)   |
|       | واضح تزكى غلام حارث بسلماني                                | (٨)   |
| كوفيه | حبيب بن مظا براسدي                                         | (9)   |
| كوفيه | مسئم بنعوسجه                                               | (+)   |
| كوفحه | انس بن حرث بن نبسيرکا ہلی اسدی                             | (11)  |
| كوفيه | جبليه بن على بن سويد بن عمر وشيباني                        | (Ir)  |
| كوفيه | ابوعمرو ہمدانی صائدی (زیاد بن عریب)                        | (111) |
|       | حنظله بَن سَعد بَن جشم مِمداً فَي شَاتِي                   | (ir)  |
|       | حبثی بن قیس <i>به</i> دانی                                 | (14)  |
|       | عماره بن ابی سلامه دالانی بهمدانی                          | (r1)  |
|       | سیف بن حرث جابری (مادری بھائی)                             | (14)  |
|       |                                                            |       |

|       | ما لک بن عبدالله (مادری بھائی) | (IA)              |
|-------|--------------------------------|-------------------|
|       | شبيب مولى حرث بن سريع          | (19)              |
|       | سوارين منعم                    | (r <sub>*</sub> ) |
| كوفه  | عمرو بن عبدالله جندعي بهداني   | (ri)              |
|       | عمروبن قرظه انصاري             | (٢٢)              |
| كوفته | نعيم بن محجلا ن خزرجی          | (rr)              |
| كوفيه | نعمان بن مجلان                 | (rr)              |
| كوفه  | نضر بن محبلان                  | (ro)              |
| كوفه  | بشربن غمر وحضرمي خزرجي         | (ry)              |
| كوفي  | عبذالله بنعروه غفاري           | (r <u>z</u> )     |
| كوفي  | عبدالرحمٰن بنعروه غفاري        | (M)               |
| كوفه  | عبدالله بنعمر بن عباس كلبي     | (19)              |
| كوفيه | سالم بنءروه بن عبدالله كلبي    | (r <sub>*</sub> ) |
| كوفيه | قاسط بن عبدالله تعلى           | (11)              |
| كوفيه | كردوس بن عبدالله               | (rr)              |
| كوفد  | مقسط بن عبدالله                | (٣٣)              |
| كوفي  | كنانه بن عتيق تعلمي            | (mm)              |
| كوفه  | اميه بن سعد بن زيدطا كي        | (ra)              |
|       | جابر بن تجاح                   | (٣٦)              |
| كوفيه | قعنب بن عمرونميري              | (r2)              |

在我在人物的大學在我的本一 不不能不得不完成的人

# اصحاب ِرسول

| ( ذخيرة الدارين )                  | انس بن حارث اسدى                       | (1)   |  |
|------------------------------------|----------------------------------------|-------|--|
| (وسيلة الدارين)                    | جناده بن حرث سلمانی                    | (r)   |  |
| (وسيلة الدارين)                    | جندب بن حجير خولاني                    | (r)   |  |
| (ابصارالعين)                       | حبيب بن مظاهراسدي                      | (r)   |  |
| (تنقيح المقال دابصارالعين)         | حرث بن نبهان                           | (4)   |  |
| (وسيلة الدارين بحوالهُ اصابه)      | زاهر بن عمر واسلمي كندي                | (r)   |  |
| ( زمانة رسول مين تقے_ابصار أعين )  | زیاد ب <i>ن عربی</i> ب                 | (4)   |  |
| (متدرکات نمازی)                    | سعد بن حرث مولًا امير الموثنين         | (A)   |  |
| (وسيلة الدارين)                    | ههیب بن عبدالله مولی حرث بن سریع       | (9)   |  |
| (ابصارالعين)                       | عبدالرحل بن عبدرب انصاری خزرجی         | (1.)  |  |
| (ابصارالعين )                      | عبدالثدين يقطر                         | (11)  |  |
| (اصابهاین حجر)                     | عمار بن الب سلامه دالاني               | (Ir)  |  |
| (زمانة رسول مين تقے وسيلة الدارين) | عمروبن ضبعه تتميى                      | (117) |  |
| (ابصارالعين)                       | كنائة بن تتغلبي                        | (14)  |  |
| (ابصارالعين)                       | مسلم بنءوسجه                           | (14)  |  |
| (متدرکات نمازی)                    | منطم بن كثير                           | (rI)  |  |
| ہے م مرتحقیق کی اہم ورت ہے۔        | أن مين سيخض شخصات كي صحابية مسلم نهين. |       |  |

تا لِعِمْدِنِ (۱) ابوٹماسۂ صائدی

- اميه بن سعدطائی (r)
- جبله بن على شيباني (r)
- جناده بن حارث سليماني (r)
  - (۵) جندب بن جمير كندي
    - (٢) جون غلام ابوذر
    - (4) حارث بن مبان
  - محاج بن مسروق جعفي (A)
  - (۹) حلاس بن محرواز دي
    - (10) سعدبن حادث
  - (۱۱) شبيب بن عبدالدنهشلي
    - (۱۲) شوذ پن عبدالله
    - عبدالله بن عمير كلبي (111)
    - عمربن جندب حضرمي (IM)
    - (۱۵) قاسط بن زبیرتغلبی
  - (۱۲) كردوس بن زمير تغلى

  - (١٤) مجمع بن عبدالله ذرجي (۱۸) مقسط بن زهیرتغلبی
  - (۱۹) نيم بن مجلان انصاري
    - (۲۰) يزيد بن مغفل جهمي

# حافظانِ قرآن

(۱) بربرین نظیر ہمدانی

- (٢) خظله بن اسعد شامي
  - (٣) غلام ترکی
- (۱۲) عبدالرحن بن عبدرب انصاري
  - (۵) كنانه بن عتيق تغلبي
    - (۲) نافع بن بلال جملي

# علماءورُ واتِ حديث

- (۱) انس بن حارث اسدى
  - (۲) حبشه بن قیس نهمی
- (٣) حبيب بن مظاهراسدي
  - (۴) زاہر بن عمراسلمی
  - (۵) سواربن انی عمیرنهمی
  - (۲) شوذب بن عبدالله
  - ر۹) شوذب بن عبدالله ا
  - (2) عيدالرحن بن عبدرب
    - (۸) مسلم بن توسجه
    - (٩) نافع بن بلال جملي

# مشهور بهادر

- (۱) مارث بن امرءالقيس كندي
  - (۲) حمين يزيدريا حي
  - (۳) زہیر بن قین بحلی
  - (٣) زياد بن عريب مداني

(۵) سعيد بن عبدالله حقى

(٢) سويد بن عمر و بن البي المطاع شعمي

(۷) عابس بن شبیب شاکری

(A) عبدالرحن بن عبدالله بن كدن ارجي

(٩) مسعود بن تجاح تيمي

(۱۰) مسلم بن عوسجه

زامد ومتقى

(۱) زیاد بن عریب

(٢) سعيد بن عبدالله حقى

(٣) عابس بن الي شبيب

مندرجہ بالا فہتیں مختلف ارباب تحقیق کی کتابوں سے اقتباس کی تمی ہیں۔ ندکورہ شخصیات کے تذکروں کےمطالعہ ہے۔ تذکروں کےمطالعہ ہے۔

# شهدائے خاندانِ رسالت

اس باب میں سب سے پہلے ہم حضرت جعفر طیار اور حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کے فرزندوں کی شہادت گیر فرزندوں کی شہادت کا تذکرہ کریں گے۔ گھڑ عقل بن ابیطالب اور سلم بن عقیل کے فرزندوں کی شہادت گھر امیرالموشین علی بن ابیطالب الطبی گھر اولا و اہام حسن مجتنی کچر اولا وحسین الطبیح کا تذکرہ کریں گے۔ گھر سیدالشہد اواہام حسین الطبیح کی شہادت کا بیان ورج کیا جائے۔

اولا دِجعفر

ا- عبيدالله بن عبدالله بن جعفر

ان کی ما دیگرا می خوصاء بنت حفصہ تھیں۔امام حسین الطبیخا کے ساتھ کر بلا آئے اور عاشور کے دن شہید ہوئے (1) طبری و مامقائی نے صرف اثنا ہی لکھا ہے اور ابن شہر آشوب نے لکھا ہے کہ عاشور کے دن عبیداللہ کی شہادت ہوئی ان کا قاتل بشر بن خویطر تانصی تھا (۲) سمنا قب، بحارالانوار، ٹائخ النوارخ اور دیگر کہا بول میں ان کا نام عبداللہ ہے۔ بظاہر میہ ہو کتا بت باورنا معبداللہ ہیں ہے۔

ا۔ مقاتل الطالبين ص٩٦

٢- منا قب ابن شرآ شوب ج ١١٥ ١١٥

## ۲\_ عون بن جعفر

ان کی والدہ کا نام اساء نب عمیس ہے۔عمدۃ الطالب کے مطابق عون متولَّہ حبشہ اور حجمہ استخدی الطالب کے مطابق عون متولَّہ حبشہ اور حجمہ اصغراساء بنت عمیس کے بطن سے تھے۔ بنگ خیبر کے موقع پر جب حضر سے جمعفر میں ان کے ساتھ سے تھے اور جعفر کے ساتھ میں ان کے ساتھ سے دار جعفر کے ساتھ میں ان کے مطابق میں میں ان کے ساتھ سے (ا)۔ چھر یہ لکھا ہے کہ یون کی گئیت ابوالقاسم تھی اور یہ ایکھی خور دسال تھے کہ ان کے والد حضر سے جعفر طیار غزوہ موتہ میں شہید ہوگے۔

عبداللہ بن جعفر کی روایت ہے کہ جب غزوہ موجہ میں ہمارے والد کی شہادت کی خبر آئی تو رسول اکرم میلائی ہمارے گر تشریف لاے اور بیری والدہ سے بع چھا کہ جعفر کے بیٹے کہاں ہیں؟ جب ہم آپ کی خدمت میں آئے تو آپ نے ہمیں اپنے پاس بشملایا اور فر مایا کہ محمد اپنے داوا ابوطالب سے اور حون اپنے باپ سے مشاہد ہے۔ پھر تجام کو بلاکر ہمارے سرمنڈ وادیے (۲)۔ رسول اکرم میلائی کی فوات کے بعد اپنے بچاعلی کے ساتھ رہے اور جنگوں میں شریک ہوئے ۔ حون کی شادی امیر الموشین الفیلائے نے اپنی بیٹی امکلؤم سے کی تھی۔ بیات کلائم جناب فاطرز ہراوسلام الشعلیہا کی دوسری صاحب زادی تھیں۔

عون بن جعفر امام حسین النی کے ساتھ مکداور پھر مکہ ہے کر بلا آئے تھے۔ عاشور کے دن عبداللہ بن مسلم کی شہادت کے بعد میدان میں گئے اور وہ رہز پڑھا جوعون بن عبداللہ ہے منسوب ہے۔ تیس سواروں اور اٹھارہ پیا دوں کو تل کیا۔ زید بن ور قاءِ جنی اور عروہ بن عبداللہ تھی نے آئیں شہید کیا۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر ۲۵ ے ۵۷ برس تھی۔ (۳)

٣- عون بن عبدالله بن جعفر

آپ كى دالدۇ آرامى عقيلة قريش وشريكة الحسين جناب نينب بنت على بين - جب

ا۔ فرسان البجان جس کا

٢- ذخيرة الدارين ص ١٦٤ بحواله اصابه ابن جرعسقلاني

٣\_ ذخيرة الدارين ص١٦٩

جناب عبدالله بن جعفرنے امام حسین اللہ کو سفر عراق ہے روکا تھا اور اصرار کیا تھا کہ آپ عراق نہ جا سمیں تو آ ي نے جواب ميں ارشاد فرماياتها كم إلنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في المنام وأمدنني بما أنا ماض له كيس فرسول الله الله الله المنافقة تھم دیا ہے جس پر میں عمل کر کے رہوں گا۔ جب موال کیا کہ وہ خواب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ﴿مسل حدّثت أحدابها والأ انا محدّث أبداً حتى ألقى ربى عزوجل كم ش ناتوه وفوابكى ع · بیان کیااور نه بیان کردن گایبان تک که این رب کی خدمت میں حاضر ہوجاؤں - جب عبداللہ بن جعفرامام کے واپس ملنتے سے مایوں ہو گئے تو انہوں نے اپنے دونوں میٹوں عون و محمد کو دھیت کی کہ امام کے ساتھ رہیں اوران کے ساتھ جہاد کرس (1)۔ روز عاشوراجازت لینے کے بعد میدان میں آئے اور بیر جزیرہ ھا

ان تنكرو في فانابن جعفر شهيد صدق في الجنان الازهر كفّي بهذا شرفا في المحشر

يطيس فيها بجناح اخضس

ا گرتم مجھے نہیں جانتے ہوتو جانلو کہ میں جعفر طیار کا فرزند ہوں جو بچے پرشہید ہوئے اور جنت میں ہیں۔

وہ جنت میں سبز پروں سے پرواز کررہے ہیں۔ روز محشران کاریشرف ان کے لئے کافی ہے۔

پھر حملہ کیا اور تین سواروں اور آٹھ/اٹھارہ پیادوں کولل کیا عبداللہ بن قطنہ طائی کے ہاتھوں شہید بو ـ (٢) \_ ﴿ السلام على عون بن عبدالله بن جعفر الطيّار في الجنان حليف الايسان و منازل الاقران الناصر للرحم التالي للمثاني والقرآن لعن الله قاتله عبدالله بن قطنة الطائي النبهاني ﴾ سلام موعون فرز تدعيدالله بن قطفيار يرجنت مين -جوايمان کے صلیف، ہم عمروں میں قابل توجہ خدائے رحمان کے مددگار اور قر آن کے قاری تھے۔اللہ ان کے قاتل عبدالله بن قطنه طائی بہانی پرلعنت کرے۔

يَّعُ مَعْيِد لَكِيةٍ بِين كَهِ جَبِ كَرِبِا أَي جَرِيد يَدَيْنِي تَوْ يَحْدُلُوك عَبِداللَّهُ بَنْ جَعْفر كَي حَدَمت عِن تَعْزِيت کے لئے آئے۔ دوران تعزیت عبداللہ کے غلام ابوالسلاسل (ابوالسلاس) نے کہا کہ میدمصیب ہم پرحسین کی

ا رشادمفدج عص ۲۹

۲- مناقب ابن شهرآ شوب جهم ۱۱۵

دجہ سے نازل ہوئی ہے۔ عبداللہ بن جعفر نے اپنی ہوئی سے اسے مارااور کہا کنیز زادے! تو حسین کے لئے کہد
رہا ہے؟ اگر میں کریلا میں ہوتا تو میں آئیس بھی نہ چھوڑ تا پہاں تک کہ قل ہوجا تا ہمرے بچوں کا حسین کی راہ
میں قربان ہوجانا بچھے بہت گوارا ہے کہ میں ٹیمیں تھا تو میرے بچوں نے میرے بھائی اور این مم پر اپنی جان
قربان کردی۔ چرعبراللہ نے بیٹے ہوئے افراد کو تخاطب کیا اور کہا ﴿السحسدالله عن علی مصدع
السحسین اِن لا اُکن آسیت حسینا بیدی فقط آساہ ولدی ﴾ (ا) شکر ہاس فدا کا جس نے
شہادت حسین کے حکل ترین مرحلہ میں مدوفر مائی کہ اگر میں فدا کا ری کے لئے موجود ٹیمیں تھا تو میرے بچوں
نے دیری جگال ترین مرحلہ میں مدوفر مائی کہ اگر میں فدا کا ری کے لئے موجود ٹیمیں تھا تو میرے بچوں
نے میری جگال ترین مرحلہ میں مدوفر مائی کہ اگر میں فدا کا ری کے لئے موجود ٹیمیں تھا تو میرے بچوں

## سم بن محد بن جعفر

انہوں نے بیشہ امام حسین النی کے ساتھ دندگی گزاری۔ ان کی شادی امام حسین کی خواہی ام حسین کی خواہی ام حسین کی خواہش کے مطابق ام کلتو م صغر کی بنت جناب زینب ہوئی تھی اور ان کا مہر تھی امام حسین النیک نے ادا فر مایا تھا۔ مورخین نے لکتھا ہے کہ اس شغرادی کے لئے معاویہ نے پزید کا پیغام بھیجا تھا۔ امام حسین نے اسے مستر د فرمایا اور قاسم سے شادی کردی۔ قاسم اپنی زوجہ کے ساتھ کر بلا میں تھے۔ اسپتے بھائی عون کی شہادت کے بعد میدان میں گئے۔ استی سواروں اور بارہ بیاودں کوئی کر کے شہیدہ و نے۔ (۲)

## ۵- محمر بن عبرالله بن جعفر طيار

ان كى مادرگرائى خوصاء بنت خفص بن تقيف بين (مقائل الطالحيين) ـ اين شهر آثوب كمطابق ايخ بحائى مول عقل المام حين سے اجازت كرميدان شن آئے اور يرجز پرها امشكوا الى الله من العدوان قتال قوم فسى السردى عميدان قسد بخسط المقالدة القدر آن ومحكم التنفيذيل والتبيان واظهر الكفر مع الطفيان

ا۔ ارشادمفیدج مص۱۲۲

r- تنقيح القال جه rr

میں ان لوگوں کی اللہ سے شکامت کرتا ہوں جودشنی میں اندھے ہوگئے ہیں۔ انہوں نے قرآن کی ہدایت ،محکمات تنزیل اور بیانی واضح کوچھوڑ دیا ہے۔ اور کفروسرشن کا ظہار کررہے ہیں۔

گرجملر كيا اورون افراد وقل كيا اور عامر بن ته على على على على على على على محمد بن عبدالله بن جعفر الشاهد مكان ابيه والتالى لأخيه وواقيه ببدنه لعن الله قدم بن عبدالله بن جعفر الشاهد مكان ابيه والتالى لأخيه وواقيه ببدنه لعن الله قد التله عامر بن نهشل التميمي سمام وحد بن عبدالله يكر ونهول نه والد جعفر كاجت من مقام اين آكمول يد يكوا، اين بمائي كاطر تشهيد بوت اوران كاحفاظت من كوشان رب-التدان كاتان عام بن بهش مي يولعت كريد

اولا دِ**ع**قیل

۲۔ احدین محدین عقیل

بیمیدان میں آئے اور رجز پڑھا۔

الیسوم اتساس الحسبسی و دیستی بسمسارم تحسلسه یسیستی است عسلسی طساهد امیسن احساس سیّدی و دیستی است عسلسی طساهد امیسن آج پس این عسلسی حساورد مین اتواد اس الواد کرد دید کراد بادول جوم سرے دایت با تو پس ب

گرحملہ کیا اور اسی افر اوکو آل کر کے شہید ہوئے (۲)۔ این شہر آ شوب نے بنی ہاشم کے پہلے شہید عبداللہ بن سلم سے قبل احمد بن مجھ ہاشی کا رح نقل کیا ہے جو تین مصرعول پر مشتل ہے۔ جس میں سے پہلے وہ مصرعے دی ہیں جواحد بن مجد بن محمد بن محمد کے رحز میں ورج کئے گئے ہیں (۳)۔ گمان غالب میہ ہے کہ میدودوں

ا مناقب ابن شهراً شوب جهم ۱۱۵

٣- تاسخ التواريخ جهص ٢٣١

٣ مناقب ابن شهراً شوب جهم ١١٨٠

ایک بی شخصیت ہیں۔ حود عق

۷۔ جعفر بن عقیل

ان کی مادرگرای کا نام ام النز بنت عامرین بیشاب عامری کلانی ب(ابوالفرج)۔ طبری اور ابن اثیر میں ان کا نام ام البنین ب- اتم النز اور اتم البنین ان کی کنیت ہے اور نام خوصا ہے۔ بید اجازت کے بعد میدان میں آئے اور بر پڑھا۔

انا البغلام الابطحى الطالب من معشر في هاشم من غالب ونحن حقّا سادة الذوائب هذا حسين اطيب الاطائب

من عترة البرّ التقى الثاقب (١)

میں انظمی جوان ہوں ابوطالب کے خاندان اور ہاشم کے قبیلے ہے ہوں۔ ہم لوگ یقیناً حرم کے سادات ہیں۔ میشن میں جو پاکیزہ ترین افراد میں پاکیزہ ہیں۔ بیاس کی عشرت ہیں جو نیک ہے تقو کا کاما لک ہے اور ٹورانی ہے۔ بیاس کی عشرت ہیں جو نیک ہے تقو کا کاما لک ہے اور ٹورانی ہے۔ ۔۔۔

پھر تملہ کیا اور پہررہ افراد کو آئی کیا عبداللہ بن عرف فقعی نے ان کی طرف تیر جلایا جس ہے آپ شہید ہوگئے (۲)۔ ﴿السلام علی جعفر بن عقیل لعن الله قاتله ورامیه بشر بن خوط الله عدائدی ﴾ زیارت کے الفاظ سے نتیج دکالا جا سکا ہے کہ عبداللہ بن عودہ کے تیرسے زقی ہو کر آپ زیمن پر تشریف لاکے اور بشرین خوط نے آپ کوشہید کردیا۔ ان کی بادرگرامی خیمہ کے دروازے پر کھڑی آئی کے منظر کو کے درق تھیں۔ (۳)

٨\_ عبدالرحمٰن بن عقيل

روزعاشوراميدان جنگ مين آئے اور بيرجزيرها

ا - عوالم العلوم (مقتل) ج 2 اص ٢٨٦ ، بحار الاتوارج ٢٥٥ ص ٣٣

٣- تاريخ كالل بن اثيرج ١٠ ، مقاتل الطالبين ٩٢ ورب كمروه بن عبدالد تعمى في أنبيل قل كيا-

٣- وسيلة الدارين ص ٢٣٠ بحواله ابوبشروولا بي

من هاشم و هاشم اخوانی هذا حسین شافح البنیان وسید الشباب فی الجنان

ابى عقيل فاعرفوا مكانى كهول صدق سادة الاقران وسيّدالشيب مع الشيان

تم میری منزلت پہچانو کہ میرے والدعقیل ہیں جو قبیلۂ ہاشم سے ہیں اور ہاشم کے خاندان والے۔ سچائی کے تر جمان اور ہم عصروں کے سردار ہیں۔اور پیشین ہیں جن کا درجہ بلند ہے۔

، بید نیامیں جوانو ں اور بوڑھوں کے سر دار ہیں اور جنت میں جوانو ں کے سر دار ہیں۔

اس کے بعرفتگریزید پر بخت تملر کیا اور سر ہ افراد کو آل کیا۔ شان بن خالد جنی اور بشر بن خوط نے شہیر کرویا (۱)۔ ﴿السلام علٰی عبدالرحمٰن بن عقیل بن ابیطالب لعن الله قاتله و دامیه عثمان بن خالد بن اثنیم الجهنی ﴾

مور خین نے تحریر کیا ہے کہ مختار نے عبداللہ بن کالل کوعثان بن خالد اور بشر بن خوط کی حلاش میں بھیجا۔ عبداللہ عمل خالت کی محبد میں بھیجا۔ عبداللہ عمر کے دفت بنی دہمان کی مجد میں پہنچا اور لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ساری دنیا کا گناہ میرکی گردن پر ہوگا اگرتم لوگوں نے ان دوافر ادکو میر سے حوالے نہ کیا۔ میں تم سب کو تہد تھ کردوں گا۔ اہل علاقہ مہلت ما تک کران کی تلاش میں نظے اور انہیں جہانہ میں گرفتار کر لیا جب کہ وہ لوگ جزیرہ کی طرف بھائے کا ادادہ کر چکے تھے عبداللہ بن کا اللہ ع محتار کو بھائے کا ادادہ کر چکے تھے عبداللہ بن کا اللہ ع محتار کو بھا دو۔ دی۔ محتار نے کہا کہ والیس جا داوران دوٹوں کے جسمول کو جلاوہ۔

٩\_ عبدالله بن عقيل

ہامقانی کے مطابق عقیل کے مطابق عقیل کے دوفرز عمدوں کے نام عبداللہ تنے اور دونوں ہی کر بلا میں شہید ہوئے۔ علامہ مجلسی تحریر کرتے ہیں کہ ابدالفرج اصفہائی کے مطابق عبداللہ بن عقیل بن ابی طالب کے قاتل عثمان بن خالد بن اشیم جنمی اور بشرین خوط قابھی ہیں۔اورعبداللہ اکبر بن عقیل کے قاتل عثمان بن خالد جنمی اور ایک جمدائی ہے۔(۲)

ا۔ منا تب این شهر آشوبرج سم ۱۱۳ ابسار آهنون ۹۲ ۲ - بحار الانوار ج ۱۲۵ هستون ۹۲

•ا\_ عبدالله بن مسلم

خوارزی اور تحدث تی کے مطابق اصحاب کی شہادت کے بعد جب صرف بنی ہاشم رہ گئے تو انہوں نے باتم رہ گئے تو انہوں نے باتم ہم جمع ہو کرایک دوسر کے دوراع کیا اور جنگ کے لئے تا مادہ ہو گئے (۲) این شہرا شوب، شخ صدوق، این اعشم کوئی اور خوارزی کے مطابق عبداللہ بن مسلم بنی ہاشم کے پہلے شہید ہیں (۲)۔ ان کی مادر گرای رقیہ بنت امیر الموشین ہیں۔

جب عبداللہ بن مسلم نے حاضر ہوکرا جازت طلب کی ۔ تو امام حسین النے بی نے فر مایا کہ تہمارے ول سے تہبارے ول سے تہبارے والد مسلم کا داغ جمی ہاگا تیں ہوا۔ بیس تہبیں اجازت دیتا ہوں کہ تم اپنی بور ہی والدہ کو لے کر اس ہولنا کے صورت حال سے دور بطے جاؤے عبداللہ نے جواب بیس عرض کی کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ۔ آپ جان کی میرے ماں باپ آپ برقربان ۔ آپ جان کی زندگی جاوید پر ترقیج دوں۔ میری تسنا ہے کہ آپ برجان کو قربان کردوں۔ اجازت کے بعد میدان بیس آئے اور مید رجز بڑھا

اليوم القَّى مسلما وهو ابى وفتية بادوا علَّى دين النبى ليسوا بقوم عرفوا للكذب للكن خيار وكرام النسب

من هاشم السادات اهل الحسب (٣)

آج میں اپنے والد مسلم سے اور ان جوانوں سے جودین نبی اکرم پر بتنے ملاقات کروں گا۔ پیلوگ غلط گوئی سے مشہور نبیس ہیں بلکہ پیر بہترین اوگ میں اور بلندترین نب والے ہیں۔

بیصاحب حسب لوگ خائدان ہاشم کے سادات ہیں۔

عبدالله بن مسلم نے تین بارجملہ کیااورا ٹھانو سے فوجیوں کو ہلاک کیا۔ عمروین منتج صائد کی نے آپ کی پیشانی پر تیرہ ادا۔ آپ نے ہاتھ سے اسے دو کنا چاہا۔ تیر ہاتھ کوساتھ کے کر پیشانی میں پیوست ہوگیا۔

ا مقل خوارزی ج مص ۳۰ بفس المهموم ۱۹۳

r- مناقب این شهر آخوب ۳۶ س۱۳ متر تیب الا مالی ۱۵ س۵ ۲۰ کتاب الفتوح ۱۵ هن ۱۱ بقتل خوارزی ج ۲س ۳۰ ۳- مارخ آلتوارخ ج ۲س که ۱

حضرت عبداللہ نے کوشش کی کہ تیر کو بیٹانی سے نکال اور ہاتھ کو آ زاد کر لیں لیکن میمکن نہ ہواای دوران کم شتی نے آ پ کے قلب پر دوسرا تیر پیچینکا۔ آپ اس کے اثر سے خمیر ہوگئے۔ (۱)

ابوضت کا بیان ہے کہ ابوعیدالشکی زبیدی نے جھے کہا کہ جھے نیدین ورقاء جہنی نے بیان کیا کہ میں کہ بیان کیا کہ میں کہ بیل کہ بیل کے بیان کیا کہ میں کہ بیل میں موجود تھا۔ ایک جوان میدان میں آیا۔ میں نے بیٹ ان کی طرف ہاتھ بر حمایا بی تفاکہ وہ ہاتھ کہ انتھ کے ساتھ بیوست ہوگیا۔ وہ جوان اپنے ہاتھ کو آزاد نہ کر سکا تو آسان کی طرف من کر کے فریاد کرنے لگا کہ جھالیا ہم انعہ ماست قلّو فا واست ذلّو فا اللهم فاقتلهم کما است ذلّو فا کہ ہارالہاان لوگوں نے ہمیں کم پاکر تقیر کر دیا ہے۔ جس طرح بیہمیں مارب جین ان ایک کردیا۔ اس جوان کو آل کردیا۔ میں اس کے تعدلی نے ایک اور تیر میں کے ایک دور تیر میں کے بیا تو دیکھا کہ وہ اس دنیا کو چھوڑ چکا ہے۔ میں نے تیراس کی بیٹنانی سے نکال لیکن تیر کے میں اس کے قریب گیا تو دیکھا کہ وہ اس دنیا کو چھوڑ چکا ہے۔ میں نے تیراس کی بیٹنانی سے نکال لیکن تیر کے میں اس کے قریب گیا تو دیکھا کہ وہ اس دنیا کو چھوڑ چکا ہے۔ میں نے تیراس کی بیٹنانی سے نکال لیکن تیر کے میں سے برجواد ہا تھا وہ بیٹانی ہیں میں دہ گیا (۲)۔

مختار کوخیر کی تھی کہ زیداس واقعہ کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ جوان عبداللہ بن مسلم بن عشل تھا تو انہوں نے اُسے سزا دینے کے لئے کچھوٹ جیسے نہ یہ تک چینچے کے بعدان لوگوں نے توارس نکال لیس۔ اس پرابن کائل نے کہا کہ اسے نیزہ اور تلوار سے نہ مارو بلکہ اس پر تیروں اور پیخروں کی بارش کرد۔ جب تیروں اور چخروں سے وہ زمین پر گرگیا تو اسے زندہ جلادیا گیا (س) ممکن ہے کہ عمود بن سیخ اور زید بن ورتا «دونوں بن قاتل ہوں۔ ﴿السسلام عسلی القتیل بن القتیل عبدالله بن مسلم بن عقیل بن ابیطالب ولعن الله قاتله ﴾

بنی ہاشم کاحملہ

عبدالله بن مسلم كاشهادت كي بعد آل ابوطالب في الكرفوج يريد يرتمل كرديادام م ضين في أنيس بلندة وازت خطاب فرمايا وصيداً على الموت يا بنى عمومتى والله لا رأيتم

<sup>۔</sup> ابسارا بعین ص-۹- ابوخف ، مدائن اور ابوافر ج کے مطابق آپ کی شہادت جناب علی اکبر کی شہادت کے بعد ہے۔ ۲۔ فرسان انبچاء ج اس ۲۵۵

٣- تاريخ كال بن اشيرج موم ٩٥ أنس ألمموم ص

ھواناً بعد ھذا اليوم ﴾ائے مزادواموت رپرمبر کرو۔خدا کا تئم آئے کے دن کے بعدتم کوئی افدیّت و پریشانی نمیس دیکھو گے۔اس تعلیہ میں عوان بین عبداللہ بین جعفر طیارہ ان کے بھائی تحویج بدالرجمان بن عقیل بن ابی طالب،ان کے بھائی جعفر برعثیل اور تکھ بین مسلم بن عقیل شہید ہوئے۔اور حسن شخی خت زنمی ہوئے لیکن شہید نہیں ہوئے۔(ا)

اا۔ علی بن عقیل

صاحب عداکن کے مطابق میدان میں گئے اور تین سواروں اور اٹھارہ ہیاووں کو آئی کیا اور شہید ہوئے۔ آپ کے قاتل عبداللہ بن قطعہ طائی اور عامر بن نہشل تھی ہیں (۲) یجلسی اور ابوالفرج اصنہانی نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ (۳)

١٢ عون بن عقيل

سبط بن جوزی کے مطابق آپ بھی شہداء میں ہیں۔ (۴)

١١٠ محربن ابي سعيد بن عقيل

ا۔ مقتل مقرم ص۲۹۲

٢- ذخرة الدارين ص١٣

٣- بحارالانوارج ٢٥٥ ص٣٣، مقاتل الطالبين ص ٩٨

٣- تذكرة الخواص ٢٢٦

تھا اور ہاتھ میں چوب خیر متنی اور داہنے یا کمیں و کھی رہاتھا۔اتنے میں ایک سواراس کے قریب گیا اور اسے لوار سے کاٹ ویا۔ ہشام کجری کابیان ہے کہ بیسوارخود ہائی ہن جمیت تھا۔اس نے خوف یاشرم سے اپنانا مہیں لیا۔(1)

مورتين نے اس بچركة قاتل كانام بانى بن عجيد كسا ب جب كرزيارت ميں بينام تيس ب ام ميس ب استعمال الله قاتله لقيط بن ناشر الجهنى ﴾ السلام على محمد بن ابى سعيد بن عقيل لعن الله قاتله لقيط بن ناشر الجهنى ﴾ بعض مقتل نكاروں نے ناشر كا جگراياس تر يركيا ہے۔

سا۔ محد بن مسلم بن عقبل

مامقانی کے مطابق شہادت کے وقت آپ کی عمر ۱۳/۱ سال کی تھی (۲) عبداللہ بن مسلم کی شہادت کے بعد بنی ہاشم کے جوانوں نے ال کر فوج بزید پر ایک جملہ کیا تھا۔ جمداسی تعملہ میں شہید ہوئے۔ان کے قاتل ابوم ہم از دی اور مقیط بن ایاس جنی تھے (۳) میکن ہے کہ دونوں ہی قتل میں شریک ہوں۔ ﴿السلام علی محمد بن مسلم ﴾

1۵\_ موسیٰ بن عقیل

مویٰ بن عقیل نے جنگ کی اجازت کی اور میدان میں آ کر جزیر ہا

اضربكم بالسيف والسنان

يا معشر الكهول والشبان

وعين امام الانسس شم الجان

احصمى عن المفتية والنسوان ارضمى بنذاك خصاليق البرحمان

شم رسول الملك الديّان

ا بے فوج کے بوڑھواور جوانو! میں تنہیں شمشیرو نیز ہے ضربیں لگاؤں گا۔

میں بنی ہاشم کے جوانو ں اور عور تو ں اور امام انس و جاں کی جایت میں بیکروں گا۔ اس کے ذریعہ میں اللہ اور رسول اللہ کی رضاحاً صَلَّى کروں گا۔

ا۔ ابصارالعین ص ۹۱

r تنقيح القال جس ١٨٧

٣\_ ابصار العين ص٠٩-٩١

پھر فوج ہزید ریسخت حملہ کیااورستر فوجیوں گوتل کیااورشہید ہوئے (1) عمر و بن مبیح صداوی نے کمین گاہ سے نکل کر نیز ہ مارا جس کے اثر ہے آپ گھوڑ ہے سے زمین پر آ گئے ۔ فوج کے چندا فراد نے ٹل کر آپ کوگیرلیااورسرکاٹ دیا۔ (۲)

> اولا دامير المونين ١٦ - ابوبكر بن على بن ابيطالب

ان كا نام عبدالله اوركنيت ابو بكرتهي \_ان كي مادرگرا مي ليلي بنت مسعود بن خالد تتيمي بس \_ (٣) ابدالفرج اصفها في نے مقاتل الطالبين ميں كہا ہے كدان كانام معلوم نبيل صرف كنية مشہور ہے۔ جنك مين ان كارجز به تفا

'من هاشم الصدق الكريم المفضل ننزودعنه بالحسام الفصيل يارب فامنحني ثواب المجزل (٣)

شيخي على ذوالفخار الاطول هذا الحسين بن النبيّ المرسل تغديب نفسى من أخ مبجّل مير \_ (والداور ) مردار على بين جن كے مفاخر بہت بين، ہاشم كنسل بين جو سے بخي اور صاحب فضيلت تھے۔

> یہ حسین ہیں جورسول اکرم کے بیٹے ہیں،ہم فیصلہ کن تکوار سے ان کا دفاع کریں گے۔ میرانفساسیے محترم بھائی پرفداہور ہاہے۔ برور دگار! مجھے تُواب جز مل عطا کر

ناسخ کے مطابق برعبداللہ اصغ بیں اور ان کی کنیت ابو بکر ہے۔روضة الاحباب کے مطابق اکیس افراد توقل كركة شهيد موت ان كوقاتل ش اختلاف بربعض نے بانى بن ثبيت حضرى بعض نے ان كا قاتل زجر بن بدر باعبدالله بن عقبه غنوى لكها ب (۵)\_

<sup>+ 3 /</sup> الوارخ 1000 1900 - 1

٢\_ ذخرة الدارين ١٦٢٠

٣- مقل خواردي جهوره

٣- مناقب اين شررآ شوب جهص ١١٦ الصارالعين ص ١١

۵۔ ناخ الواری جمع سسس

## 2ا۔ ابراہیم بن علی

علی بن تمزہ راوی ہے کہ امیرالموثین اللی کے ایک بیٹے کا نام ابراہیم تھا۔وہ امام حسین اللی کے ایک بیٹے کا نام ابراہیم تھا۔وہ امام حسین اللی کے ساتھ مواق کے اور شہید ہوئے کیکن اس روایت میں وہ اکیلا ہے (۱)۔ابوالفرج اصفہانے تھی بن علی بن تمزہ کی روایت نہ کورہ کونش کرنے کے بعد لکھا ہے کہ میں نے ابراہیم کا کوئی ذکر تب انساب میں نہیں دیکھا اور نہ اس روایت کے علاوہ کوئی روایت نے علاوہ کوئی

# ابوالفضل كاايك جمله

جب حضرت ابوالفضل العباس نے اپنے خاندان کے شہیدوں کی کھڑت دیکھی تواپنے مادری ہما کیوں سے ارشاد فر بایا (جو کے عبداللہ ، جعفر اور عمان سے ) کہ ولید ابنی اُتھی تقدموا حقّی اُراکم قد نصحتم لله ولد سوله فانه لا ولد لکم ﴾ (٣) اے میری بال کے بیڑا اب آ آ گے بڑھوتا کہ میں جیسی دیکھوں کرتم نے اللہ اور اس کے کرسول کے لئے تھیجت کی اس لئے کہ تہاری اوالا ڈیس ہے۔ شاید اس جملہ بین بیہ مطلب پوشیدہ قاکہ چوکہ تبہاری اوالا ڈیس ہے جو تبہار بی بعد تبہاری عزا وار کی تبہاری عزا کا فریف تم جمھ سے پہلے چلے جاؤ کہ اس غم کے جھلئے سے میر سے اجر وقواب میں اضافہ وادر میں تبہاری عزا کا فریف انجام دوں کفتی ساوی نے ابسار العین میں اس سے مشابہہ بات تحریفر مائی ہے ایوائفشل نے اپنے بھائی عبرالنہ سے فرمایا ہولئے کہ اس جملہ کا مطلب مطاب اور فیش وہ بی جو اس سے تھی ارائ قتیلا و اُحتسبك فانه لاولك کا اس جملہ کا مطلب محمد عبر اللہ ہون وہ بی ہو وہ سے تھی ارائی قتیلا و اُحتسبك فانه لاولك کا اس جملہ کا مطلب محمد عبر کردی میں دیں جو اس سے قبل کا جملہ کا مسابہ جائے کہ موردی کے مطابق ابوالفضل نے فرمایا ہوتے قدموا

FFTの記述の関する

٢\_ مناقب ابن شهرة شوب جهم ١٢٢

٣\_ مقاتل الطالبيين ص٩٢

۳۔ ارشاد مفیدج ۲ص ۱۰۹

۵۔ ابصارالعین ص۲۲\_۲۲

۱۸\_ جعفر بن علی

آپ کی مادرگرامی جناب ام المبنین ہیں۔ آپ اپنے بھائی عثان کی ولا دت کے دو
سال بعد متولّد ہوئے۔ امیر الموشین اللی کے ساتھ دوسال ، امام حسن اللی کے ساتھ بارہ سال اور امام حسین
اللی کے ساتھ اکیس سال زندگی بسر کی اور یکی آپ کی پور کا دیے جم ہے (سم) ۔ اور ابوالفرج اصفہائی نے
انیس سال کھی ہے (سم)۔ اپنے بڑے بھائی ابوالفضل العباس کے تھم پراپنے بھائی عثان کے بعد میدان میں
سے ادر برجزیز ھا

 انى انسا الجعفر دوالمعالى داك الوصيّ دوالسنا و الوالي

احمى حسينا ذي الندي المفضال (۵)

أب الأخبار الطّوال ص ٢٥٤

۲۔ تاریخ طبری جماص ۲۳۳

٣- ابصارالعين ص ٦٩

٣ مقاتل الطالبيين ص ٨٨

۵- مناقب ابن شهرآ شوب جهاص ۱۱۲

میں جعفر بول اور بلندر تبول والا ہول علی کا بیٹا ہوں جوصاحب خیر وکرم تھے۔ وصی رسول تھے، بلند مرتبہ تھے اور صاکم تھے، میرے شرف کے لئے میرے پچااور ماموں کا فی ہیں۔ میں حسین کی حمایت کرتا ہوں جوصاحب جو دوشنل ہیں۔

پھر الشر پر تمل کیا اور چنر سپاہیوں کوئل کیا۔ خولی بن پزیدا تھی نے آپ کی جانب تیر پھیٹا جس کے اثر سے آپ زین کی آپ کی جانب تیر پھیٹا جس کے اثر سے آپ زین کی آپ نے بال سے آبا۔ ﴿السلام علی جعفر بن المیوالمومنیون الصابر بنفسه محتسبا والنائی عن الاوطان مقتربا المستسلم للنزال، المستقدم للقتال، الممسور بالرجال لعن الله قاتله هانی بن ثبیت المحسور میں کہ سلام ہوجھ تربن ایر الموشن الفی الم بی برا الموشن الفی برجوا ہے فن پر قابور کھے والے تھے اور اللہ کی ترب کے لئے وطن سے دور تھے، جو جنگ وجدال میں مشتکم اور آگے بڑھ جانے والے تھے، جنہیں وشنول نے چور کے دیا تشدان کے قاتل بائی بن عمیت حضری پر لونت کرے۔

#### ١٩\_ عبدالله بن على

ام المنین کے بیٹے اور ابوالفنسل کے بھائی ہیں۔ایتے بھائی عماس کی والا دت کآ تھ سال بعد متولد ہوئے۔امیر الموشین الشک کے ساتھ چیسال ،امام حسن الشک کے ساتھ سولہ سال اور امام حسین الشک کے ساتھ بھیس سال زندگی بسر کی اور بہن آپ کی پوری مدت عمر ہے (۱)۔آپ کی کئیت ابوجم تھی۔ ابوالفسل کے تھم سے میدان میں گے اور بیر ہزیز حا

ذاك على الخير في الفعال يصوم ظـاهر الأموال (٢)

انا بن ذى النجدة والافضال سيف رسول الشه ذوالتكال

میں صاحب نفشل و کرم کا بیٹیا ہوں ، وہ علی میں جوا پنے ہر عمل میں نیکو کار ہیں۔ میں صاحب نفشل و کرم کا بیٹیا ہوں ، وہ علی میں جوا پنے ہر عمل میں نیکو کار ہیں۔

د والله كی آلوار میں جو دشمنوں كے لئے عذاب ہے ہراس دن میں جب جنگوں كى بولنا كياں خاہر ہوں۔ پھرآب نے شعر يومملہ كيا اور جمائی كے تاتل ہائى بن غيرت كے ہاتھوں شہير ہوسے (٣)

ا۔ ابصارالعین ص ۲۷

۲- مناقب ابن شهراً شوب ج ۱۱۸ ا

٣- ارشادمفيرج عص ١٠٩

میں جعفر ہول اور بلندر تبوں والا ہوں ،علی کا بیٹا ہوں جوصاحب فیروکرم تھے۔ وصی رسول تھے، بلند مرتبہ تھے اور حاکم تھے، میرے شرف کے لئے میرے پیچاا اور ہا موں کا فی ہیں۔ میں حسین کی تمایت کرتا ہوں جو صاحب جو دوفضل ہیں۔

پھر شکر پر تملکیا اور چند سپاہوں کوئل کیا۔ خولی بن پزیدا تھی نے آپ کی جانب تیر پھیکا جس کے اثرے آپ کی جانب تیر پھیکا جس کے اثرے آپ نئرین پر آئے۔ بائی بن ثبیت نے آ کر آپ کا سرقم کیا اور ابنائی عن الاوطان مقتد با المستسلم للنزال، المستقدم للقتال، المکسور بالرجال لعن الله قاتله هانی بن ثبیت المستسلم للنزال، المستقدم للقتال، المکسور بالرجال لعن الله قاتله هانی بن ثبیت المحسومی پر محام ہوجھ نرین امیر الموشن سیج پرجوا پے نفس پر تا پور کے والے تھے، جنہیں وشمنوں نے چور کے دولان میں متحام اور آگے بڑھ جانے والے تھے، جنہیں وشمنوں نے چور کرویا اللہ اللہ کا بیان بن ثبیت حضری پر لونت کرے۔

19\_ عبدالله بن على

ام البنین کے بیٹے اور ابوافضل کے بھائی ہیں۔ اپ بھائی عماس کی والادت کے تھ سال بعد متولد ہوئے۔ امیر المومنین اللیہ کے ساتھ چیسال، امام حسن اللہ کے ساتھ سولد سال اور امام حسین اللہ کے ساتھ بھیس سال زندگی بسر کی اور بھی آپ کی پوری مدت عمر ہے (۱)۔ آپ کی کئیت ابوجم تھی۔ ابوافضل کے تھم سے میدان میں گئے اور بیر جزیڑھا

انا بن ذى النجدة والافضال ذاك على الخير في الفعال سيف رسول الله فوالذكال يحوم ظاهر الأموال (٢) يس صاحب فطل وكرم كاينا بول، وهل يين جواحة برعم ش تيكوكر بس.

وہ النّد کی تلوار بیں جو دِشْنوں کے لئے عذاب ہے ہراس دن میں جب جنگوں کی ہولنا کیاں ظاہرہوں۔ پھرآ ہے نے شدید تملہ کیااور بھائی کے قاتل ہائی بن شیبت کے ہاتھوں شہید ہوئے (۳)

ا۔ الصارالعین ص ۲۷

٢- مناقب ابن شهرآ شوب جهم ١١٧

٣- ارشادمفيدج٢ص١٠٩

### ۲۰ عثمان بن علی

آپ جناب ام المنتین کے بیٹے اور الوافضل کے بھائی ہیں۔ امیر الموشین القیمی نے ان کا نام عثبان بن منطقو ن (صح بی رسول) کے نام پر رکھا تھا۔ پنے بھائی عبداللہ کی ولادت کے دوسال بعد متولد ہوئے۔ امیر الموشین القیمی کے ساتھ چارسال، امام حسن القیمی کے ساتھ چود وسال اور امام حسین القیمی کے ساتھ جود وسال اور امام حسین القیمی کے ساتھ جود وسال اور امام حسین القیمی کے ساتھ جیکس سال زندگی بسر کی اور بیکن آپ کی مدت عمر ہے (ا)۔ فاضل ساوی کے مطابق جب عبداللہ بن علی شہید ہوئے تو حضرت عباس نے انہیں آواز دی اور فر مایا کہ ابتے جنگ کے لئے جاؤ۔ آپ نے میدان میں آگر رہی بڑھا

شيخى على ذوالفعال الطاهر أخى حسين خيرة الأخاير بعد الرسول والوصى الناصر انى انا العثمان ذوالمفاخر وابس عم للنبيّ الطاهر وسيّد الكبار والإصاغر

میں عثمان ہوں اور فضیاتوں والا ہوں علی میرے والد میں جو پا کیزہ کا موں کے انجام دینے والے تھے۔ وہ پا کیزہ نبی کے عمر زاد تھے ،میرے بھائی حسین صاحبابی خیر میں منتب روز گار ہیں۔

وہ کبیر وصغیر کے سر دار ہیں ،رسول اللہ اور ان کے وصی کے بعد۔

گر تملر کیا اور چندنفر کو بال کیا۔ اس درمیان تولی بن بزیدا کی نے آپ کی طرف تیر پھینا جو پیشانی پر کا اور آپ ندین پر نظام کیا ہوں پیشانی پر کا اور آپ ندین پر تشریف لائے۔ بنا ابان بن دارم کا ایک شخص دور کر آیا اور اس نے آپ کا سرکا ف لیا۔ ﴿السلام علٰی عثمان بن علی علیه السلام سمّی عثمان بن مظعون ، لعن الله رامیه بالسهم خولی بن یزید الاصیح، الامادی ﴾

بالفسهم معونی بن برید او صبحی او ۲۱ ایوالفضل العباس بن علی

یکی وہ ذات گرای ہے جس سے اظہار و فاداری اس کتاب کی تحریر کا سبب قرار پایا۔ آپ کی حیات طبیبہ پر مختفر گفتگو سے قبل آپ کے اس زیادت نامہ کا ذکر مناسب ہے جسے زیادت کرنے والا ا۔ ابسارالیمن س۸۸ آپ کے جرم مطتبر میں پڑھ کرتجد یہ عبد کرتا ہے اور راقم کو بھی نجف کی طالب علمی کے دوران برسہا برس اے پڑھنے کا شرف حاصل رہا ہے۔ شخ جعفر بن قولویڈتی نے اپنے اسنادے ابوعزہ مثمالی سے روایت کی ہے کہ امام جعفر صادق ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ دوخت عہاں کے دروازے پر کھڑے ہوکر کہو

> سلام الله وسلام ملا ثكته المقربين وانبيائه المرسلين وعباده الصالحين و جميع الشهداء والصديقين والزاكيات الطيبات فيما تغتدى و تروح عليك يا بن أميرالمومنين

اشهد لك بسالتسليم والتصديق والوفساء والنصيحة لخلف النبى صلى الله عليه وآله المرسل والسبط المنتجب والدليل العالم والوصى المبلغ والمظلوم المهتضم

فجزاك الله عن رسوله وعن المسن المسن وعن الحسن والمسن صلوات الله عليهم افضل المجزاء بما صبرت واحتسبت واعتت فنع عقبي الدار

لعن من قتلك ولعن الله من جهل حقك واستخف بحرمتك ولعن الله من حال بينك وبين ماء الفرات

اللہ کا سلام اور اس کے مقرب فرشتوں کا اور اس کے مقرب فرشتوں کا اور اس کے صالح بندوں کا اور اس کے صالح بندوں کا اور شہیدوں کا اور کا لئر ترین چوں کا سلام ہواور پا کیڑھ ترین درود ہوگئے وشام میں، آپ پراسے امیر الموشین کے فرزند

یں گوائی دیتا ہول کہ آپ نے نشلیم، تصدیق، وفا اور خیرخوائی کا کمال دکھایا ہی مرسل کے فرزند کیلئے جورسول کے برگزیدہ سبط اور ذی علم رہنما اور پیغام ضدا کہتچانے والے وصی رسول اور مصیبت برواشت کرنے والے مظلوم ہیں۔

خدا اپنی رحمت سے دور کرے اُسے جس نے آپ کو قتل کیا اور خدا اپنی رحمت سے دور کرے اسے جس نے آپ کے تن سے جہالت برتی اور آپ کی جنگ

اشهدانك قتلت مظلوما وان الله منجز لكم ماوعدكم جئتك يابن اميرالمومنين وافدا اليكم وقلبي مسلّم لكم وتبابع وإنبالكم تابع و نصرتى لكم معدة حتى يحكم الله وهو خيرالحاكمين

فمعكم معكم لا مع عدوّكم انى بكم و بايا بكم من للمومنين وبمن خالفكم وقتلكم من الكافرين

قتل الله امة قتلتكم بالايدي والالسن

حرمت کی اور خداا بنی رحت سے دور رکھے اُسے جو آ کیے اور فرات کے پانی کے درمیان حاکل ہو گیا۔ میں گواہی ویتا ہوں کہ آ ب مظلوم قبل کئے گئے اور اللہ

آب لوگوں کو وہ یقینا عطا کرے گا جس کا اس نے آ بالوگوں سے وعدہ کیا ہے۔اے فرزند امیرالمومنین میں آپ کی زیارت کیلئے آیا ہوں اور میرا دل آپ کا فرمان برداراورتالع ہاورمیراوجودآ پ کا تابع ہے اورمين آپ كى نفرت كيلئ تيار بول يهال تك كماللد فیصله کرے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔

میں آپ کے ساتھ ہوں اور پورا آپ کے ساتھ ہوں۔آب کے دشمن کے ساتھ نہیں ہوں میں آپ لوگوں پراور آ ہے کے واپس آ نے پرایمان رکھتا ہوں اورجس نے آپ لوگوں کی مخالفت کی اور آپ کوتل کیااس کاا نکار کرتا ہوں۔

اللّٰدان دشمنوں کو قتل کرے جنہوں نے اینے ہاتھوں اورزبانوں ہے آب لوگوں کو آگی کیا۔

پھرروضہ کے اندر داخل ہو کر ضر یکے سے چیک کریہ کہو۔

السلام عليك ايها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأميرالمومنين والحسن والحسين صلى الله عليه وآله وسلم

سلام ہوآ پ پر اے عبد صالح، خدا و رسول اور اميرالمومنين ادرحسن وحسين صلى الندعليه وآله وسلم کے فرمال بردار۔سلام ہوآ ب برادراللہ کی رحمت

السلام عليك ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه على روحك وبدنك

اشهد واشهد الله انك مضيت على مامضى به البدريون والمجاهدون فى سبيل الله المناصحون له فى جهاد اعداءه المبالغون فى نصرة اولياءه الذابون عن احبّاءه

فجزاك الله افضل الجزاء واكثر الجزاء واوفى جزاء احد ممن وفى ببعيته واستجاب له دعوته و اطاع ولاة امره

اشهد انك قد بالغت في النصيحة واعطيت غاية المجهود فبعثك الله في الشهداء وجعل روحك مع ارواح السعداء واعطاك من جنانه افسحها منزلا وافضلها غرفا ورفع ذكرك في عليين وحشرك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولائك رفيقا

اوراس کی برکتوں اوراس کی مغفرت ورضا کا نزول ہوآپ کی روح اورجم دونوں پر

یس گواہ ہوں اور اللہ کو گواہ کرتا ہوں کہ آپ ای طرح اس دنیا سے تشریف لے گئے جیسے شہداء بدر اور راہ البی میں جہاد کرنے والے گئے تتھ اور دین کے وہ خیرخواہ جنہوں نے دشمنانِ خدا سے جہاد کیا، اولیاء خداکی تھرت میں کمال تک گئے اور اللہ کے دوستوں سے شمنول کو دفع کیا۔

پس اللہ آپ کو جڑا عطافر مائے بلندترین جڑا، کیٹر مزین جڑا اور کمل جڑا، الی مجر پور جڑا جواس نے الیوں کو دی چنہوں نے بیعت سے وفا کی ادراس کی دعوت پر لیک کہی اور والیان امر کی اطاعت کی۔

یس گوائی ویتا ہوں کہ آپ نے آخری حد تک فیرائی اللہ آپ کو فیرائی کی اور اور کو اللہ آپ کو شہیدوں کے ساتھ اٹھائے اور آپ کی رور آکو سعید روحوں کے ساتھ اٹھائے اور آپ کی رور آکو سعید ترین مقام اور بہترین نو نے عطافر مائے اور مکیین میں آپ کے ذکر کو بلند فرمائے اور آپ کو انجیاء مسلم تھیں شہداء اور صالحین کے ساتھ محشور کرے اور اللہ کی رواقت بہترین رفاقت ہے۔

اشهد انك لم تهن ولم تنكل وانك مضيت على بصيرة من امرك مقتديا بالصالحين و متبعا للنبيين فجمع الله بينن رسوله و الولياء ه في منازل المخبتين فانه ارحم الراحمين

یس گوانی دیتا ہوں کہ آپ نے کی قتم کی مُستی اور کو این دیتا ہوں کہ آپ اِس راہ (لھرت) سے ایس ماہ والھرت) سے ایس ماہ گلین کی افتدا کرتے ہوئے اور انہا وکا اور رسول کرتے ہوئے اور انہا وکا اور رسول اللہ اور آپ کو اور رسول اللہ اللہ والمیا واللہ واللہ

### چندروایات ِفضائل

العابدين الشيئة في اسناد سے تابت بن الى صفته (الاِعتره المالى) سے روایت كى ہے كه امام زين العابدين الشيئة في است و است عبد المعطلب است يوم اشت على رسول الله من يوم احد قتل فيه عمه حمزة بن عبدالمعطلب است الله واسد رسوله و بعد يوم مؤتة قتل فيه ابن عمه جعفر بن ابيطالب و رسول الله والله والله والله والله والله والله والمعلب فير خدا الله واسد رسول الله والله وال

پر آپ نے ارشاد فرایا ﴿ رحم اللّه العباس فقد آثر و أَبلی و فدی اخاه بنفسه حتّی قطعت یداه فا بدله الله عزوجل بهما جناحین یطیر بهما مع الملائکة فی البحنة کما جعل لجعف بن ابیطالب ﴾ خداابوافقتل العباس پر حتّی تازل فرما کرانهول نے ایار کیا اور وہ آز رائے گئے اور انہوں نے اپنے بھائی پر ای پی جان کو فدا کر دیا یہاں تک کدان ک دونوں ہاتھ جدا ہوگئے ۔ اللہ نے ان ہم حقول کی جگر آئیس دو پرعطافر مائے ہیں جن سے وہ جنت شی فرختوں کے ساتھ پر داز کر ہے ہیں۔ حمل حمد بین جس میں مختول کے عندالله تبارك و تعالیٰ لمنذلة یغبطه بها جمیع الشهداء یوم القیمة ﴾ اور اللہ کیا س عندالله تبارك و تعالیٰ لمنذلة یغبطه بها جمیع الشهداء یوم القیمة ﴾ اور اللہ کیا س

- ام جعفرصادق الله في ارشادفر اليا ب حكسان عدنسا العبساس نسافذ البصيرة صلب الايدان به المارب بهاع اس كمال برتق و وجاهد مع اخيد الايدمان به المارب بهاع المارب المارب
- اکسویں رمضان کی شب میں جب امیر المونین اللی اس دنیا سے جارب تھے تو ایوافضل الحباس کو سینے سے لگا ورارشا فر مایا ﴿ وَلَدَى سَنَّقَتَ عَیدُ نَبِی مِلُ یَدُوم الْقَیْمَةُ وَلَدَى ، اذا کمان یوم عاشورا ، و دخلت المسرعة ایّاك ان تشرب الما ، واخوك المحسین عطشان ﴾ (٣) میرے بیٹے ! تمہاری وجہ سے قیامت میں میری آسمیس شنگری ہوں گی۔ میرے بیٹے ! عاشور کے دن جب گھا نے بہانا تو فررازیانی شریع اجب کے تمہارا بھائی حسین نیا میا ہو۔
- ﴿ إذا كان يوم القيامة واشتد الامر على الناس بعث رسول الله امير المومنين الى فاطمة لتحضر مقام الشفاعة فيقول امير المومنين يا فاطمة ما عندك من اسباب

ا۔ ترتیب الامالی ج ۵س ۱۸۷

۲\_ تنقیح القال جیم ۱۲۸

٣- معالى السيطين جاص١٥٥٣

الشفاعة وسا الدخرت لاجل هذا اليوم الذى فيه الفزع الاكبر فتقول فاطمة يا الميد المومنين كفانا لاجل هذا المعقام اليدان المقطوعتان من ابنى العباس ﴾ (١) جب قيامت بريابول الرم الموافقة ابر الموشن الليجة الموافقة الميدان الموشن الليجة المواقعة على الموشن الليجة الموشن الليجة الموسنة على الموسنة على المواقعة الموسنة على المواقعة المواقعة الميدان على المارة في المين الموسنة على الموسنة على الموسنة على المواقعة المين المين المواقعة المين المين المواقعة المين المين المواقعة المين ال

اب ہم آپ کی حیات طیبر کے چند گوشوں پر مخضر نگاہ ڈالیس گے۔

جناب ام البنين

تاریخی شواہر وقرآئن کی روثی میں جناب فاطمہ کلابیدا میرالمونین علی الشیخ کی پی تھی روجہ ہیں۔ پہلی جناب سیده ، دو مرکز کا اماداور تیری نولد مادر محمد حنید ہیں۔ اور پی تی فالمد بنت جزام ہیں فالد ایس مصاحب کبر بہت احر تحریر کے ہیں کہ در بعض کتب معتبرہ آوردہ انذ که ام البنین اول زندی بود که بعد از وفات حضرت صدیقه امیر المومنین صلوات الله علیه بعد خود در آورد و آنرا در تذکرة النحواتین نیز حکایت کرد و آن بعید است با وصیت فاطمه بنت ویج امامه بنت زیننب (۲)۔ بعض معتبر کابول میں بیچ برے کہ وفات جناب سیّدہ کے بعدام البنین وہ بیکی فاتون ہیں جس سے ایرالمونین الشیخ نے مقدفر مایا اور تذکرة النحواتین میں بھی سیّدہ کے بعدام البنین وہ بیکی فاتون ہیں جس سے عقد کریں۔ اگر چیمونین کی ایک معتبر بتعداد نے جس میں وصیت کی تھی کہ معتبر بتعداد نے جس میں دوست کی کی کر میرے بعدام البنین سے مقدفر مایا لیکن

ار معانی السطین جام ۲۵۲

۲۔ کبریت احمرج ۱۳ سا

محدباقربيرجندي كى گرفت بهت مضبوط ہے۔

جناب فاطمہ کلا بیہ کے والد حزام قبائل عرب میں ایک اقبازی حیثیت کے حال سے اور شباعت و حقاوت اور میرچشی و اولولوی میں شہرت رکھتے تھے۔ باپ کی طرف ہے آپ کا شجر کا نب بیہ ہے فاطمہ بنت حزام بن خالد بن ربیعہ بن ولید بن کعب بن عامر بن کلاب بن ربیعہ بن عامر بن بن کلاب بن ولید بن کعب بن عامر بن بن کلاب بن وبید بن وحید بن معاور بن بن کلاب بن ربیعہ بن عامر بن بن کلاب بن وبیعہ بن عامر بن بن کلاب بن وبیعہ بن عامر بن بن کلاب بن وبیعہ بن عامر بن بن کلاب بن وجید بن وحید بن معاور بن بن کلاب بن وبیعہ بن عامر بن بن کلاب بن جو نہ کو زن اور ان اور کا نام حرام ہے۔ جب کہ تاریخ طبری تاریخ ابن اثیر تاریخ ابواللہ او میں جزام ہے۔ بن کی طرف سے شیح و کنس بیہ ہے فاطمہ بنت تھیل بن عامر بن ما لک بن جعفر بن کلاب عامر بن ما لک فاطمہ کے بہنا تا ہیں۔ ان کی کنیت ابیت آمامہ بنت تھیل بن عامر بن ما لک بن جماح بیں جناب فاطمہ کی جذاب کی فہرست بھی کبھی ہے۔ ابوالفریخ اور خواص بہ ہیں۔ آب کے خاندان کے چندمع و وف شخاص بہیں۔

ا۔ طفیل عمرہ کے والدیتنے۔ بیٹمرہ فاطمہ کلا یہ کی نافی کی والدہ تھیں طفیل کا شارعرب کے بہترین اور مشہور ترین بہاوروں میں ہوتا ہے۔ ان کے بھائی رہتے عبیدہ اور معاویہ عرب کے بہترین شہواروں میں شار ہوتے تئے۔ ان کی والدہ ام البنین کے نام سے مشہور تھیں۔ یہ بھائی نعمان ابن منذر کے پاس گئے تئے اور اس سلسلہ میں ایک واقعہ بھی تاریخوں میں ملاہے۔

۲- عامر بن طفیل عمرہ کے بھائی تھے۔ عرب کے مشہور شہمواروں میں شار ہوتے ہیں ان کی بہا دری کے چہر یہ بنا کے بہا دری کے چہر یہ بنا کے بہا دری کے جہر یہ بنا کے بہا دری کے دربار میں جب عرب کو کہ بنا تھا کہ ان عمر کو کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا تھا۔ بنیس کرتا تھا۔ بنیس کرتا تھا۔

س۔ عامرین ما لک فاطمہ کلا ہیں کے جدّ وقام تھے۔ بیعرب کے شہوادوں اورد لیروں میں بہت شہرت رکھتے تھے۔ ان کالقب ملاعب الاستد (نیزوں سے کھیلے والا) ہے۔ ان کے بارے میں ایک عرب شاعر کا شعرب میں الکت الحد ملاحب احد معلق الکت الحد الحد معلق الکت الحد الحد معامر میں میں ایک الحد میں الحد می

علامہ مامتانی کی روایت کے مطابق ایم الموشین علی اللی ایم الموشین علی اللی ایم الموشین علی اللی امد تة الساب کے ماہر اور بہترین تجرہ وال سے آن سے ایم الموشین اللی امد تة قد والد تھا الفحولة من العرب الاتزوجها فتلد لی غلاما فارسا یکون عونا لولدی الحسین فی کربلا ﴿ (۱) ۔ آپ یر ے لئے آیک ایک فاتون کا انتخاب کریں جو ب ہم اورون کی بٹی ہوجس سے میں عقد کروں اوروہ میر ہے لئے آیک بہاور بیٹا پیدا کرے جو کہ بلا میں میر ہے بیٹے حسین کا مددگار ہو۔ عقل نے جواب میں کہا کہ آپ ام المہنین کا ابدے سے شادی کریں اس لئے کہدوہ فاتون ہیں کہ ان کہ آبا وہ احداد سے بہتر عرب میں بہاور اور شہوار ٹیس گزرے چوشیل نے اس فائدان کی تعرف کرتے ہوئے یہ جملائی کہ کہ کہا کہ ان کہ کہا کہ ان کہ کہا کہ ان کہا تا اس کا کوئی شن وظیر نہیں ہے۔ رجال ما مقانی کے پر کلمات لفظ عباس کے ذیل میں ہیں اور لفظ ام المنین کے دیل میں ایک ایون ان کہ کہا تا اور ان ہی کہا تا لفظ عرب کید امیر المومنین مثله ﴿ (۲) ۔ ان کا کوئی مثل وظیر نہیں ہے گئن اس مقام پر کر بلا اور سین کا تذکر کی ہیں ہے۔ یہ اس مقام پر کر بلا اور سین کا تذکر کوئیس ہے۔ اور حسین کیس ہے کوئیس ہے۔ اور حسین کی خوالم کوئی خوالم کوئی خوالم کوئی خوالم کوئی خوالم کوئی خوالم کوئی خوالم کوئیس ہے۔ اس کوئیس ہے کوئیس ہے کوئیس ہے۔ اور حسین کوئیس ہے کوئیل ہے کوئیس ہے۔ اور حسین ہے کوئیس ہے کوئیس ہے کوئیس ہے کوئیس ہے کوئیس ہے کوئیس ہے۔ اور حسین ہے کوئیس ہے

صاحب ریاض کھتے ہیں کہ علی نے عقیل کی نشاندہ کے بعد انھیں اپنا وکیل بنا کر اور مہر کی کثیر رقم
دے کر قبیلہ کلاب کی طرف روانہ کیا عقیل حزام کے گھر پہنچ اور صدر مجلس میں تشریف فرما ہوئے۔ ابتدائی
گفتگو کے بعد حزام ہے فاطمہ کلا ہیہ کے دشتہ کا ذکر کیا ۔ حزام نے پوچھا کہ آپ کس کی طرف سے دشتہ لے کر
آئے ہیں؟ عقیل نے کہا تھی کا طرف سے ۔ حزام ہیں کر بے امنہا ہوئے ۔ اٹھی کر اندر گے اور بٹی کو بلاکر
پس پردہ بیشنے کا حکم دیا پھر بٹی ہے کہا کہ عقیل تھا رہے لئے کا کا دشتہ لائے ہیں کیا تم راضی ہو؟ فاطمہ کلا ہیہ نے
کہا ہے عرب کے سردارا ہیں نے ہمیشہ اسے خداسے بددھا کی کے بچھے ایک بے مثال اور بے نظیر شوہر عطا

ا تنقيح القال جماص ١٢٨

ا- تنقيح القال جسم ١٠

فرماء المحمد مند کہ اس پروردگار نے میری دعا قبول فرمائی لیکن چونکد بیٹی کا اختیار باپ کے ہاتھوں میں ہے البذا میرے والمدنی فیصلہ کریں گے عقبل نے حزام سے ابو چھا کہ آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ حزام نے اپنی خوشنودی اور رضامندی کا اظہار کیا اور عقبل نے لکاح پڑھرکراز دوارچ مقدس کی تحمیل کردی۔

#### خانهٔ علی میں آ مد

عقی نے واپس آ کر امیر المونین ایکی وقتصیلات ہے آگاہ کیا۔ علی نے معزز اور محتر م خوا تین کو بیجا کہ وہ دلین کو آ راستہ کر کے لائیں۔ فاظمہ کلابیہ جب سواری ہے اثریں قو خانہ علی کے دروازے کی چوکھٹ کو بوسدد سے کر ججرہ میں واقعل ہو کیں۔سب سے پہلے حسنین کے گرد تین بار پھریں پھر بچوک کے دروازے کی چوکھٹ کو بوسددیا اور گربیر کرتے ہوئے کہا کہ شخرادہ میری کنیزی کو قبول کرو۔ میں اس گھر میں تمصاری خدمت کے لئے آئی ہوں۔صاحب ریاض کا قول ہے کہ شخرادوں کیا اسی خدمت کی جیسی خدمت کوئی ماری خدمت کے لئے آئی ہوں۔صاحب ریاض کا قول ہے کہ شخرادوں کیا اسی خدمت کی کہ آب جھے فاطمہ کیا ہیہ نے علی سے درخواست کی کہ آب جھے فاطمہ کی بہر کہ پیل اور ان کے مصائب یا وآ جاتے ہیں اور کہ کہ کرتہ پکا اور کو ایک کے اس کے کہ شخرادی فاطمہ کی ہوئی۔ حقول کی بال اور ان کے مصائب یا وآ جاتے ہیں اور وہ گھی نے درخواست تی کہ کرتہ پکا راک وہائی۔

#### ولادتءعياس

صاحب ریاض القدس کے مطابق ام البنین کے خانہ علی بیس آنے کے ایک سال کے بیلے فرزندکی ولادت ہوئی (۲)۔ بعض محققین کے مطابق ام البنین نے بچے کو مفید پارچ بیس لیدے کمانی کی آغوش میں ویا۔ آپ نے اپنی زبان مبارک ہے بچہ کی آئیف کھوں ، کا توں اور دہمی کو س فر مایا ہو ہم الذن فی گا آفذ ہ الیہ حسنہ ہی واقعام فی الیسسدی کی چرواہنے کان میں اذان اور با کیں کان میں اقامت کی ۔ ایر المرمنین الظیمی نے ام البنین سے بو چھا کہ آپ نے اس بچہ کا نام کیار کھا ہے؟ جواب دیا کہ میس نے آئی تیک کی کام میں آپ پرسجت نہیں کی ہے، آپ اپنی مرضی سے اس بچہ کانام رکیس علی نے فرایا میں نے اس

ا۔ ریاض القدس جمس ۱۸

۲۔ ریاض القدس ج مص۸۱

کا نام اپنے بیاع اس بن عبدالمطلب کے نام پرعاس رکھا۔عباس کے معنی شیراورشیر دل جوان کے ہیں (۱)۔ صاحب کبر میت احمر نے بیلطیف رُن تحریر کیا ہے کھل نے ام البنین سے شادی کے سلسلہ میں جس عذبہ کا اظہار کیا تھا کہ حسین کی تھرت کے لئے ایک جوان مرداز کا پیدا ہو عالباً ای عذبہ نے پیدا ہونے والے بچہ کا نام عباس رکھولیا (۲)۔ پھرع ہاس کے ہاتھوں کا بوسہ دیا اور ان کے تلم ہونے کا ذکر جمی فریا ہے تھر ہی حہد کے سیرت نگاروں بیس سے بیشتر کے نزد کیے عباس کی تاریخ والادت اشعبان من ۲۱ جبری ہے۔علی نے پیدائش کے آٹھویں دن نیچ کا عقیقہ کروایا اور حسنین کے مقیقوں کی طرح عباس کے تیقیقے پر بھی کوسفید ذریح کروایا۔

نظر بديسة تحفظ

علامہ ہاقرشریف قرشی نے تحریر کیا ہے کہ جناب ام البہتین کو ابوالفضل ہے اتی شدید محب تھی کہ وہ ان کے لئے مندرجہ ذیل اشعار پڑھا کرتی تھیں۔

اعيده بالواحد من عين كل حاسد قائمهم والقاعد مسلمهم والجاحد

صادرهم والوارد موادهم والوالد (٣)

یں اپنے عباس کو اللہ کی بٹاہ میں ویتی ہوں ہر صد کرنے والی آ کھ ہے، وہ صد کرنے والے کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں ، سلمان ہوں یا منکر ہوں، جانے والے ہوں یا آنے والے ہوں، سیٹے ہوں یا باپ ہوں۔

اس داقعہ سے بیٹیس معلوم ہوتا کہ بیاشعار ابوالفضل کی عمر کے مس دور سے تعلق رکھتے ہیں۔البستہ بیا بنی ساخت میں لوری سے ذیادہ مشاہر ہیں۔

كنيت

(1) فاضلِ قرشی کےمطابق عباس اینے بیٹے فضل کی نسبت سے ابوالفضل کہلائے۔

ا- بحوالة خصائص العباسية أبراميم كلباسي ص ١١٨

۲\_ کبریت احرج ۱۳ ۲۳

٣- زندگانی حضرت الوافضل العباس ص ٣٨ بحوالد أمنمق في اخبارقريش ص ٣٣٨

(۲) فاضلِ قرشی اوربعض دیگر مصنفین نے آپ کی ایک دوسری کنیت ایوالقاسم بھی کبھی ہے اور بیجی کہا گیا ہے کہ کا ب کا نام آتا ہم تھی مقاعا شور کے دن شہید ہوا کیکن ارباب شخصی نے آپ سے اٹکا رکیا ہے اور کہا ہے کہ اس نام کا آپ کا کوئی بیٹا نہ تھا۔ اس کنیت کا مذرو نے اور بعین کی وہ زیارت ہے جو حضرت جابر بن عبداللہ انساری ہے مروی ہے اسے جابر نے دو نے اربعین قبر عباس کی طرف رش کر کے پڑھا تھا ﴿السلام علیك یہا الفاسم السلام علیك یہا عباس بن علی ﴿ (٣) آپ کی ایک کنیت ابوالقر بہ بھی ہے (سرائر الرائر الرائ

القاب

مامقانی نے تنقیع ش سقاء، حال اوا واور رئیس فویج مینی وغیرہ کے تذکرہ کے بعد تحریر فرمایا ہے کہ آپ کے ۲ القاب میں۔ آپ کے مشہورو معروف القاب بیدیں:

قمر بنی ہاشم

آپ کے حسن و جمال کی دجہ ہے لوگ آپ کو قربی ہا شم کہا کرتے تھے۔

﴿ کان العباس رجلا وسیما جمیلا یرکب الفرس المعلقم ورجلا ہ تحفظان فی الاُرض وکان یقال له قعر بنی هساشم ﴾ (۱) عیاس توثراتا مت اور حسین وجمل خص تھے۔ وورکاب گورٹ کے رورکاب گورٹ کے رورکاب کی ورٹ کے پاؤل زیمن پر خط دیتے جاتے سے۔ آپ کو قم کر کا باتا تھا۔ امام حسین کھی نے ابوالفعل کی شہادت کے بعد جونو حد پڑھا ہے اس میں خطاب کرتے ہوئے فرایا ہے شہادت کے بعد جونو حد پڑھا ہے اس میں خطاب کرتے ہوئے فرایا ہے (ماقعہ کا جوانم و) نبر عاقمہ پر بیزید کے سیانیوں کے پر نوڑ کر پائی لانے کا بیا توں کے بیانیوں کے پر نے واثر کر پائی

بطل علقمی بطل علقمی

ا۔ مقاتل الطالبين ص٩٠

٢ وسيلة الدارين ص ٢٤٢

کلما پوم او الفضل استجار به الهدی که ماشور که دن مرکز بهایت (امام مین ) نے ابدافعنل کے پائ پناه لی۔ اس پر انحین بیدنیال آیا که شاید بید بات امام حسین الفی کوتول نه ہوائبذا اس پر دومراممرع نمین لگایا۔ شب میں امام حسین الفی کوتواب میں دیکھا کہ فرمارے میں کرتم نے شیخ لکھا ہے کہ میں نے اپنے تھائی ابوافعنش العباس کی پناه فتی ۔ پھرآیے نے فرمایا دومرام عربا میر کھو چو الشعمی من کدر العجاج حال اللواه (علمدار) كوش الكتبيه قائد لمجيش (سپدسالار) حامی الظعینه

> باب الحسين ستخار (يناه د منده)

لثامها ﴾ جب مورج ميدان جنگ كردوغبارس چهيا مواتها\_(١) آب كى زيارت كرآغازيس ب السلام عليك ايها العبد

عبدصالح

الصالح ﴾

بابالحوارنج

آج بھی آپ کا فیض جاری ہے۔اطراف وا کناف عالم کے لوگ قبر مطهر برای حاجتیں لے کرآتے ہیں۔ بہت ہے لوگ اپنے اپنے مقامات ہےتو سل کرتے ہیں اوران سب کی حاجات آج بھی پوری ہوتی ہیں۔ مد دونوں القاب امام جعفر صادق النظی النے ارشاد فرمائے ہیں۔ بقول

نافذالبصيرة صلبالايمان

علامه كنتوري بصيرت نام ہے امور دين ادرمسائل اعتقاد بيديس تجره اور غور وفکر کا۔ امام زین العابدین الطیکی نے زبارت میں آب کو مخاطب كتربوع فرايا بهاشهد أنك مضيت على بصيرة من امدك ﴾ ميس كوابي ديتا مول كرآب ني امريس بصيرت سي عمل كيا-علامد مبدى حائرى كے مطابق امام حسين الطيخة كى اطاعت اور كربلاكى جنگ اس لئے نہیں کی کہ بڑے بھائی کی مدد کرنا جاہتے تھے بلکہ بیہ ا بوالفصل کی بصیرت کی بکارتھی کہ اللہ کا دین حسین کے ذریعیہ قائم ہے۔ یہ ان کی صلابت ایمان کی روشن نشانی ہے۔

حضرت عباس کے بچینے کے چندمشہوروا قعات بہ ہیں .

(۱) ایک دن حسین نے محید میں بیاس محسوں کی اور بانی منگوایا عباس نے بدستا اور کس سے بچھ کے بغیر تیزی ے باہر چلے گئے تھوڑی در گزری تھی کہ لؤگوں نے دیکھا کہ عباس یانی سے بجرا ہوا ظرف بہت مشکل سے سنجالے ہوئے لارہے ہیں اور لاکر حسین کی خدمت میں پیش کردیا۔

(۲) ایک دن کسی نے عماس کوانگور کا ایک خوشہ دیا اے لے کر دوڑتے ہوئے گھر ہے باہر نگلے ۔ لوگوں نے

ا\_ معالى أسبطين ج اص ١٣١١

پوچھا کہاں جارہے ہوتو جواب دیا کہ بیا تگور میں اپنے بھائی حسین کودینا جا ہتا ہوں۔

(٣) ایک دن امیرالموشین کی نے عماس کوائی گودیش بنھایا اور گریہ کرتے ہوئے ان کے دونو س شانوں کا

بوسد لیا۔ ام البنین نے سوال کیا کہ آپ کے گریہ کا سب کیا ہے؟ علی نے جواب دیا کہ جب میں نے

نیچ کے بازوؤں پرنگاہ کی تو جھے اس پر نازل ہونے والی شیستیں یاد آ گئیں۔ ام البنین نے بوچ بھا کہ کیا

ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ کا مث دیے جا کیں گے۔ ام البنین نے گریہ وہ اتم کے بعد صبر اختیار

کیا اور الشک کا ہارگاہ میں شکر اوا کیا کہ ان کا میٹار سول کے نواسے پراچی جان قربان کردیے گا۔ (1)

(۳) جب اوال دعیٰ میں سے عباس اور زینب چیوٹے تھے تو اس زمانے میں ایک دن امیر الموشن الیہ نے عباس سے کہا کہ دو و عباس سے کہا کہ دو احد ) آپ نے عباس سے کہا کہ دو و احد ) آپ نے عباس سے کہا کہ دو را شان ) ۔ عباس نے جواب دیا کہ بابا جس زبان سے میں نے ایک کہا ہے اس سے دو کتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ امیر الموشنین الیہ نین نے نہا کہ بابا کیا آپ ہم سے عبت کرتے ہیں؟ امیر الموشنین الیہ نے فرمایا کہ جانب سے سے نہ نہ نہا کہ کہا گہا ہے اس میں تھے نے فرمایا کہ بال کہ جو سے میں تم سے عبت کرتے ہیں؟ امیر الموشنین الیہ نے فرمایا کہ بابا کیا آپ ہم سے عبت کرتے ہیں؟ امیر الموشنین الیہ نے فرمایا کہ باب کہ باب کی شخص سے عب کر ایس میں تم سے عبت کر تے ہیں۔ شہرادی نے عرض کی کہ بابا ایک دل میں دو مجتب ہوئے ہیں اللہ کہ بھی عبت اور اوالا دکی بھی عبت ہے وہ ہم سے جو مجتب ہو وہ میں میں میں سے سے دو ہم سے جو مجتب ہو وہ مالعی عبت ہے۔ یہ میں کر ان بچول سے امیر الموشین آپ کی شخصت ہے اور اللہ سے جو مجتب ہو وہ خالص عبت ہے۔ یہ میں کر ان بچول سے امیر الموشین الیکھی کی مجتب میں اور اضافیہ وگیا (۲)۔ روابت میں حضر سے البوالفنشل اور شہرادی کی ایس میں میں سے کہ شہرادی الیہ سے کہ شہرادی الیہ میں ایس ایس میں میں ایس الیہ بولی اور رواوی نے آئیس ایک ساتھ وہ تی کر دیا ہویا اس روابت میں شہرادی نینب سے دونوں بچول سے سے سے مراد زینب سے مراد زینب مغری ہوں اور رواوی نے آئیس ایک ساتھ وہ تی کر دیا ہویا اس روابت میں شہرادی نینب سے دونوں بچول سے سے سے مراد زینب سے مراد زینب مغری ہوں۔ یہ بھی ایک امکان سے کہ دونوں بچول اس روابت میں شہرادی نینب سے مراد زینب مغری ہوں اس روابت میں شہرادی نینب سے مراد زینب مغری ہوں اس روابت میں شہرادی نینب سے مراد زینب مغری ہوں اس روابت میں ایک موافور اس بھرادی ہو کیا ہو کیا اس روابت میں شہرادی اس میں موراد زینب مغری ہوں اور رواوی نے آئیس ایک سے مرد ذون نے کو میں اس موراد کی نے آئیس ایک سے موراد کی نے آئیس ایک سے موراد کی ہو کیا ہو کیا کہ موراد کی ہو کیا ہو کیا کہ موراد کی ہو کیا ہو کیا کہ موراد کی کر کیا ہو کیا کہ موراد کی ہو کیا کہ موراد کی کے آئیس کی کر کو کیا ہو کیا کہ موراد کی ہو کیا کہ کر کیا ہو کیا کہ موراد کی کے کر کیا ہو کیا کہ کر کیا ہو کیا کہ کر کیا ہو کیا کہ کر کیا ہو کیا کی کر کیا ہو کیا کہ کر کیا ہو کیا کہ کر کیا ہو کیا کہ کر کیا ہو

ا- زندگانی ایوالفضلِ العباس ص ۳۹

۲- متدرك الوسائع ٢ص ٩٣٥ - كتاب الكاح ازمجوع مشهيد

یا کمیں پیٹھے ہوں۔ایوافضل کا بچپنا ہواورشنرادی کا دورِ رشد دکمال ہو(۱)۔اس کا شوت میہ بے کہ شنرادی کی گفتگو میں شعور کی پختگی نمایاں ہے۔

علم وفقاهت

جناب ام البنين كاعالمه اورشاع و الون عن الدور عن الكابول عن الدور بـ صاحب كز المصائب كـ بيان كم طابق هزان العبد السية وأخذ علما جمّا في أواقل عمده عن البيه وأمّه وأخواته (٣) - حضرت عباس في من عن البية والدا في والده اورائي (بعال ) بهنول سي البير والدا في والده اورائية (بعالى) بهنول سي البير عالم حاصل كرايا تقار

علامہ تجہ باقر پیر چندی نے تحریر فرمایا ہے کہ ابوافق سل ملام اللہ علیائل بیت کے علاء و فقہاء میں اکا بر میں سے بلکہ عالم فیر متعلّم سے ۔ اور ان کا عالم و فاضل ہونا اس بات کے منا فی نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے (۳) فاضل مقرم نے معصوبین سے ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ فی آل علی میں معلی اللہ علی اللہ بن اللہ فی اللہ اللہ بن کہ اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن کہ اللہ بن اللہ

خطیب کعبہ

بیان کیا جاتا ہے کہ روزِ تروییه (۸ ذی المجین ۲۰ جبری) کو جب سیدالشہد اوکا قافلہ کوفہ وکر بلا کی طرف کوچ کرنے والا تھا، اُس وقت حضرت ابوالفضل نے ہام کعبہ پر ہائندہ وکر ہزاروں افراد

ا۔ کبریت احمرج ۱۲س

٣- معالى اسبطين جاص ١٣٠١

۳۰ کبریت احمرج ۱۳۵

٣ ـ فرسان الهيجاءج اص١٩٢

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

الحمدلله الذي شرّف هذا (١) بقدوم ابيه (٢) من كان بالامس بيتا اصبح قبلة - ايها الكفرة الفجرة أ تصدّون طــــريـــق البيــــت لِامــــام البررة. من هو احق به من سائر البرية ومن هو ادنى به ـ ولولا حكم الله الجاية واسراره العلية واختباره البرية لطار البيت اليه قبل ان يمشي لذيه ـ قد استسلم النَّاس الحجر والحجر يستلم يديه ـ ولولم تكن مشيّة مولاي مجبولة من مشية الرحمن لوقعت عليكم كالسقر الغضبان على عصافير الطيسران ـ أتـخـوّفون قـومـا يلعب بالموت في الطفولتة فكيف كسان فسي السرجوليّة لنفحيت ببالبحياة باستحد البصريّــات دون الصحيوانــات

حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس (گم) کو ان (حسین) کے والد کی ولادت سے شرف بخشار کل جو (اللّٰد کا) گھر تھا آج قبلہ قرار ہایا۔اے منکرواور گناہ گارو! کیاتم نیکوکاروں کے امام کے لئے (مراسم فح) كعدك رائة كوروك ربي بو؟ سارى د نیا میں کون ہے جوان سے زیادہ کعبہ کامستحق اوران سے زیادہ اس سے قریب ہو۔ اگر اللہ کی واضح حکمتیں، بلنداسرارادرامتحان خلق درمیان میں نہ ہوتے تو إن (حسین) کے قریب حانے سے پہلے کعبدا کئے ماس اڑے آ جاتا۔لوگ جمراسود کو جومتے ہیں اور جمراسود ان کے ہاتھوں کو چومتا ہے۔ اور اگرمیرے آقاکے ارادے اللہ کی مشیت کے پابند ندہوتے تو میں تم پر اس طرح جهیث پژتا جیسے غضب ناک بازاڑتی ہوئی چڑیوں پر جھیٹتا ہے۔ کیاتم ان لوگوں کو ڈرانا جائے ہوجو بھینے میں موت سے کھیلا کرتے ہیں تو بڑے ہو کر وہ کیے ہونگے ؟ دوسرے جانداروں کے علاوہ میں خوداييني آپ كواييغ عزيز ترين رفقاء كيها تد كلوقات کے سید ومردار پر فدا کرنے کا تہہ کر چکا ہوں۔

ا۔ خانۂ کعبہ کی طرف اشارہ فرمایا۔

۲۔ امام حسین کی طرف اشارہ فرمایا۔

هيهات! فانظروا اثم انظروا ممّن شارب الخمر وممن صاحب الحوض والكوثر و ممّن في بيته الغوانيّ السكران و ممّن في بيته الوحيى والقرآن و ممّن في بيته اللهوات و الدنسات و ممّن في بيته التطهير والايات وانتم وقعتم في الغلطة التي قد وقعت فيها القريش لانهم ارادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وآك وانتم تريدون قتل ابن بنت نبيكم ولايمكن لهم مادام امسرالمومنين حيّا وكيف يمكن لكم قتل ابي عبدالله الحسين عليه السلام ما نمت حيّا سليلا ـ تعالوا اخبركم بسبيله بادروا قتلى واضربوا عنقى ليحصل مرائكم ـ لا بطغ الله مداركم وبدد اعماركم واولائكم ولعن الله عليكم وعلى اجدائكم

تم ير وائے ہو! ديکھواور پھر ديکھو که شرابخوار کون ہے اور حوض و کور کا مالک کون ہے؟ وہ کون ہے جس کے گھر میں بدمست مفتی ہیں اور وہ كون ہے جس كے گھر ميں وحى و قرآن كا ڈیرہ ہے؟ وہ کون ہے جس کے گھر میں لہو و نحاست کا بڑاؤ ہے اور وہ کون ہے جس کے گھر میں تطہیر اور آیات کا قیام ہے تم اُس وحوكه میں مبتلا ہوجس میں قریش مبتلا ہے كه وہ رسول الله علي وقتل كرنا حاسة عصاورتم بهي انے نی کی بٹی کے سٹے کوفٹل کرنا جائتے ہو۔ اور جب تک امیرالمونین زندہ تھے ان کے لئے رسول کا قتل ممکن نه موا اور جب تک میں زندہ ہوں ابو عبداللہ حسین النظام کافل کیسے ممکن ے۔ اللہ تنہیں تمہارے مقصود تک نہ پہنجائے اور شهبی اور تمهاری اولاد کو براگنده اور منتشر کردے اور تہیں اور تہارے اجداد کو این رحمتوں ہے دورر کھے۔

حضرت ابوافضل مصنوب اس خطبہ برصغیر کے خواص کی حد تک آشا تھے۔ لیکن دیگر صفول میں حد تک آشا تھے۔ لیکن دیگر حلقوں ہیں اس کا مراغ نہیں بلتا تھا۔ عال ہی شن کتب خان ناصر تد ( کاصنو) کے حوالے سے شہر تم سے میں مان عدید محظم علی اکبر مہدی پوروام فصلہ نے بیتر مرفر مایا ہے کہ اس خطبہ کا مافذ منا قب المبارة الکرام تالیف سیدعین العارفین ہندی ہے جس تک رسائی نہونے کے سبب خطبہ کے اساد پر گفتگو مکن نہیں ہے لیکن بائدی مضاہین اور بڑالیت اسلوب سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خطبہ کے اساد کی سائد کر ہے تھا۔

جناب ایوافقشل بی کا ہے (1)۔ ایوافقشل کی ذات گرامی سے منسوب ہونے کے سبب یہال نقل کیا جار ہا ہے۔میرے خیال میں استنساخ یا کتابت میں مہو کا کسی قدرام کان ہوسکتا ہے۔ واللہ اعلم ہالصواب۔ شتجاعت

حضرت الوالفضل العباس الشکافی کی شیاعت و شهامت اور جراکت و بسالت اتی مشہور عوام اور زبان زوخاص وعام ہے کہ اس پر گفتگو کی شوروں میں میں موار کہ شین فظی اس کے ساتھ کر بلاکا جرشہید شیاعت کا سرتان تھا لیکن الوافق اللہ ان شہیدوں میں منار کہ شیاعت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ فاضل حائری نے معالی آسیطین میں بہاتھ کر برایا ہے کہ ان کی شیاعت کا مقالیہ سوائے ان کے والد اور ان کے بھائی کے بہائی میں کہ کہ کے کہائی میں منار کہ شیاعت کا مقالیہ سوائے ان کے والد اور ان کے بھائی کے بہائی تھا اور واعظ کے بہائی میں اور واعظ کے بہائی میں مناسبت سے نام بھی عباس کر کھا تھا۔ علامہ بیر جندری نے تحریم کیا وی مدر کے لئے اللہ سے بازگا تھا اور اور اعظ کا مقالیہ بیر جندری نے تحریم کیا ہے کہ طریح کی نے مقب میں اور واعظ کا کہ ختاب الوافق لی بھی جنگوں میں شریک تو ہوئے تھے لیکن امیر الموشین وی تھی۔ فاضل ہو جندی نے جنگوں میں شریک تو ہوئے تھے لیکن امیر الموشین امیر الموشین امیر الموشین امیر الموشین امیر الموشین کی کی جنگ میں آپ کا اور نامیری گاہ ہے کہا میں اس کے جنگ کی ای بات کے قائل ہیں۔ نے اس کو بیان کرتی ہیں کہ البت بعض ایک کتابیں جن سے وسعیت مطالعہ اور شیش طابعہ اور قبیل میں۔ بھی طری تھے بین کہ البت بعض ایک کتابیں جن سے وسعیت مطالعہ اور شیش طابعہ کرکے ور یا کہ جناب کو بیان کرتی ہیں کہ میں اپنے بھائی امام حسین الفیکی کے معاون و مددگار بات کو بیان کرتی ہی جن کہ خیاب بھی ہی ہے کہ میں اپنے بھائی امام حسین الفیکی کے معاون و مددگار سے کہ اس کے بیان کرافی ہوں پر ابوافعنل کی وہشت اس سے کہائی امام حسین الفیک کے معاون و مددگار سے کہائی کے کہ کرنے عاشور بیدوائین زیاد کی فوجوں پر ابوافعنل کی وہشت اس بیات کا اعلان ہے کہائی کے خش ابوافعنل کی وہ آت واحت سے بیات کا اعلان ہے کہائی کے خش ابوافعنل کی وہ تو اس وہ میک وہ تھا۔ کو اقعات سے بیات کا اعلان ہے کہائی کہائی کے کہ کہائی کے مقالے ہوئیں۔ کا اعلان ہے کہائی کہائی کے کہائی کی وہشت اس بیات کو انتیاں ہی دیں ہوئی ہوئی کے افغات سے بیات کا اعلان ہے کہائی کے کہائی کے میں اور کیا کے کہائی کے کو تھا ہوئی ہوئی کے افغات سے بیات کی وہائی کیات کے کو تھا ہوئی کے کہائی کے کو کھائی کے کہائی کے کہائی کے کہائی کے کہائی کے کہائی کے کہائی کے کو کھائی کے کہائی کے کہائی کیا کہائی کے کو کھائی کے کہائی کے کہائی کے کو کھائی کے کہائی کے کہائی

ا۔ خطیب کعبص ا

٢- ابصارالعين ٥٤

۳۔ کبریت احرج ۱۳ص ۲۵

ایک دن صفین کے میدان میں بندرہ پاسترہ سال کاایک فقاب پوش جوان علی کی فوج ے باہر آیا اور اُس نے مبارز طلب کیا۔ چوکداس جوان کے اندازے ایست اور بہادری نمایاں تھی اس لئے امیر شام کی فوج ہے کوئی نہ نظا۔ امیر شام نے ایک نامی پہلوان این فعثاءے کہا کہتم اُس جوان کے مقابلہ میں جاؤراس نے جواب میں کہا کہ بھے اہل شام دی ہزار مواروں کے برابر بھتے ہیں۔ میرے سات بیغے ہیں۔ایک دیمینا ہوں کدائے آل کردے۔انن شعثاء نے کیے احددیگرے اپنے ساتوں بیٹے میدان میں بیسیح اوراس نقاب پوٹس نو جوان نے سب کوئل کر دیا۔ ابن شعثاء خود مقابلہ کے لئے نکلا۔ نقاب پوٹس جوان نے اس پہلکیااورائے آل کردیا۔اس کے بعد کسی نے میدان میں آنے کی ہست نہیں کی۔امیرالموثین ایسی نے اس جوان کوآ داز دے کراپنے پاس بلالیا۔ جب جوان کی نقاب اُتر کی آذیجۃ جلا کہ ابوالفضل العماس ہیں۔(۱)

مارد بن صد نف تغلی

تحقیقاً پہلے کرنامشکل ہے کہ بدواقعہ (ترحیب واقعات میں ) کس وقت پیش آیا لیکن شاید بیتر بیار چیقت ہو کہ امام حسین اللیلانے بچول کے لئے تھوڑے سے یانی کے بندوبست کا تھم دیا تھا اورا بوالفضل فوج بزيد كى طرف رواند ، وع تنه يعض مقاتل كحوالد فاضل بير جندى نتح يركيا ب كد ابوالفضل دس بزار کے نشکریرا سیل اوارے تملیکرتے جاتے تھے اور میرجز پڑھتے جاتے تھے۔

انا الذي أعرف عند الزمجرة بابن على المسمَّى حيدرة

فاثبتوا اليوم لناياكفرة لعترة الحمد وآل البقرة میں وہ ہوں کہ ہگامۂ جدال میں فرزندعلی کے نام سے پیچا ناجا تا ہوں جن کا ایک نام حیدر ہے۔

ا مے مشروا جمیں اچھی طرح بیجان لواد رجان لو کہ سورہ تھے کی عشرت اور سورہ بقرہ کی آل کون ہیں۔ (امے مشکرو! اب ہارے مقابلہ برر کو عترت حداور آل بقرہ کے مقابلہ بر)

رادی کابیان ہے کہ مارد بن صدیف تقلمی نے جب بیہ منظر دیکھا تو اس نے اپنے کپڑے کھاڑگئے

ابه کیریت احمرج ۱۵ م

اور مند پر جمانچ مار کراپنے سپاتیوں سے تخاطب ہوا کہ اے متحوں لوگوا تم اگر لل کرا کیے ایک مشونہ خاک بھی اس جوان پر ڈالتے تو تم اے ہلاک کردیے گئی میں سب دلت میں جتال ہو ۔ پھراس نے بائد آ واز سے سب کو خاطب کر کے کہا کہ جس نے بھی بزید کی بیعت کی ہے اور اس کے صلقہ اطاعت میں ہو وہ میدان سے ہٹ خاطب کر کے کہا کہ جس نے بجار روں کو خاک جائے جا ور جنگ سے باز رہے۔ اب میں اس جوان سے لانے جاؤں گا جس نے بجار سے بہائی حسین کو اور ان کے باتی مائدہ اصحاب کو تل کروں گا۔ میں ملا دیا۔ پہلے میں اس کو تع پر شمر اور مارو میں پچھوٹو کے بھوٹی بھر شر نے فور تی دستوں کو اشارہ کیا کہ جنگ روک دو۔ مارو اس موقع پر شمر اور مارو میں پچھوٹو کی بھوٹی بھر تارہ کہ بائیزہ قو آتا ہوا ابوالفضل کے مقابلہ کے لئے لئے لئے کس نے باہر آیا۔ ورج کر اور تافوار کو نیام میں نے بہتر ہے۔ رکھولا اور لوگوں سے سلامتی کا دویہ اختیار کرواس لئے کہ تجہارے لئے سلامتی پشیمانی و ندامت سے بہتر ہے۔ رکھولا اور لوگوں سے سلامتی کا دویہ اختیار کرواس لئے کہ تجہارے لئے سلامتی پشیمانی و ندامت سے بہتر ہے۔ اس وقت اللہ نے تشیمان کے نیم رے دل میں حم ڈال دیا ہے۔ اگر تم تھیمت کو جھوٹو میں نے تھیمت کردی۔ اس وقت اللہ نے اشتحار پڑھے

حذراً عليك من الحسام القاطع ولعل مثلى لا يقاس بيافع أولا فدونك من عذاب واقع انّی نصحتك إن قبلت نصيحتی ولقد رحمتك إذ رأيتك يافعا إعط القياد تعش بخير معيشة

میں نے نقیحت کردی اگرتم اُسے قبول کرد کہ تہمیں میری ششیر براں سے ڈرنا چاہیے۔ میس نے تم کوجوان دکیوکرتم پر دم کھایا اور سے بات بھی ہے کہ جھے جیسا بہاور کسی جوان سے مقابلہ نہیں کرتا۔ تم اطاعت کرد گے تو عیش کی زعدگی گزارو گے دریتم بیٹنی بلا میں گرفتار ہوجا دکے۔

جناب البرانشن أس كها تم من كرارش فرايا همسا اريك اتيست الآبسجميل و لا نطقت الآبست الآبسجميل و لا نطقت الآبتفضيل غير التي التي التي خيلك في مناخ تذروه الرياح أوفي الصخرة الأطمس لا تقبله الأنفس وكلامك كالسراب يلوح فاذا قصد صار أرضاً بوراً والذي أصّلته إن أستسلم اليك فذاك بعيد الوصول وصعب الحصول و أنا يا عدق الله وعدق رسوله

فمعوِّد للقاء الابطال والصير على البلاء في النزال و مكافحة الفرسان و بالله المستعان . فمن كملت هذه الاوصاف فيه فلا يخاف ممّن برز اليه . ويلك أليس لي اتّحال برسول الله صلّى الله عليه وآله وأنا غُصن متّصل بشجرته وتحفة من نور جوهره ومن كان من هذه الشجرة فلا يدخل تحت الذمام ولا يخاف ضرب المسام. فأنا بن علي لأ اعجز عن مبارزة الاقران وما اشركت بالله المحة بصر ولا خالفت رسول الله صلّى الله عليه وآله فيما أمر وأنا منه والورقة من الشجرة و على الاصول تثبت الفروع - فاصرف عنك ما أمّلته - فما أنا ممّن ياسي على الحياة ويجزع من الوفات. فخذ في الجدّ واصرف عنك الهزل فكم من صبّى صفير خير من شيخ كبير عـــنــدالله ﴾ بظاہرتو تیری ہاتوں میں وزن اورحسن ہے کین میں بیدد مکھے رہاموں کہ مہتیری پُر حیلہ ہا تیں تیز ہواؤں کی زدیر ہیں اور توایینے مکر کانتیج اس جگہ ڈال رہاہے جو بخت چٹان کی طرح ہے۔ تیرا کلام اُس سراب کی طرح ہے کہ اگر کوئی اس کی طرف جائے تو اُسے ایک ویران زمین نظر آئے۔ بدجوتم کہدہے ہو کہ میں تمہاری بات مان لوں تو یہ بہت دور کی بات ہے اور بہت ہی مشکل ہے۔اے دشمن خدا ورسول! میں بہاوروں سے لڑنے کے لئے ، جنگ میں استقامت کے اظہار کیلئے اور شہواروں سے مکرانے کے لئے تیار ہوں اور اللہ ہی مددگارہے۔تو جس کھخص میں رصفات مائی حاتی ہوں وہ اپنے حریف سے خوف ز دونہیں ہوتا تم بروائے ہوکیا میری رشته داری رسول الله قالیشنگ نے نہیں ہے؟ حالانکہ میں اُن کشجرہ سے پیوستہ ایک شاخ ہوں اوران ہی کی نورانی ماہیت کا ایک برتو ہوں۔اور جواس شجرہ ہے ہوگاوہ نہ باطل کی اطاعت قبول کرے گا اور نہ تلواروں سے ڈرے گا۔ میں علی کا فرزند ہوں، میں حریفوں کے مقابلہ سے عاج جہیں ہوں ۔ میں نے چثم زون کے لئے مجھی شرک نہیں کیاا در نہا حکام رسول اللہ کی مخالفت کی۔ میں رسول سے ہوں اس کئے کہ یتد درخت ہی ہے ہوتا ہےاور شاخیں جڑوں پر ہی قائم رہتی ہیں۔ابتم اپنی امید کو قطع کرلو۔ میں ان میں نہیں جوزند گی ہے مطمئن اورموت سے خاکف رہتے ہیں۔اب نجیدہ ہوجاؤ اور نے فائدہ ہا تیں مت کرو۔اللّٰہ کی نگاہ میں کتنے چھوٹے اور کم سن لوگ بڑے بوڑھوں سے بہتر ہیں۔اس کلام کے بعد آ پ نے مارد کے قوافی میں اشعار پڑھے صبراً على جور الزمان القاطع ومنيّة ما ان لها من دافع لا تجزعت فكل شئ هالك حاشالِمثلى أن يكون بجازع فلكن رمانى الدهر منه بأسهم وتفرّق من بعد شمل جامع فكم لنامن وقعة شابت لها قحم الأصاغر من خراب قاطع زائي التركظم وجور إوراس موت رم رم وجوري فالنيس كمار

خردار۔مت گھراؤاس لئے کدفاتو ہرشے کے لئے ہے۔ یمکن نبیں ہے کہ جم جیسا شخص ڈرے یا گھرائے۔ اگر چذمانے نے مجھ پراپنے بہت تیر چلائے اوراجماع کو متفرق کر دیالیکن

ہمارے ساتھ الیے بہت واقعات ہوئے ہیں کہ کم سنوں نے بروں کو تہدیخ رکھ لیا ہے۔

جناب ابوالفضل کا کلام کر کروه خذیت خیظ ہے آپ پر تملد آور ہوا۔ ابوالفضل نے آئے ویا جب اس نے قریب آ کے دیا جب اس نے قریب آ کے آئے ویا جب اس نے قریب آ کر آپ کو نیز وہ اردا چاہا تو آئے جب کر کر کر کر کر کر کے سخچل گیا۔ اس نے شرمندہ ہوکر نیزہ چھوڑ دیا اور تلوار لکال کی۔ ابوالفضل نے کہا کہا۔ وہمن خدا! مجھے خدا سے نے مہد کہا کہا۔ وہم خدا ابوالفضل ہے کہا کہا ہوا۔ ابوالفضل نے اس کے گھوڑ ہے کی بیٹ میں نیزہ پیوست کر دیا۔ گھوڑ ابخو کا تو ماروز میں پر آ گیا۔ شمر نے آواز دیکراس سے کہا کہ درکے لئے جائے۔

#### طاوبيه

ایک شخص طادید تا می گھوڑا لے کر مارد کی طرف چلاتو مارد نے کہا کہ طادید کوجلدی لاؤ۔
وہ شخص تیزی سے گھوڑا لے کر مارد کی طرف چلاتو مارد نے ہوئے اور اسے بیڑہ
مار کر ہلاک کر دیا اور خوط طادید پر سوار ہوگئے۔ مارد نے اپنے لوگول کوآ واز دی کہ میرا گھوڑا چینا گیا اور میں
مار کر ہلاک کر دیا اور خوط طادید پر سوار ہوگئے۔ مارد نے اپنے لوگول کوآ واز دی کہ میرا گھوڑا چینا گیا اور میں
اپنے بی نیز نے سے ہلاک ہور ہا ہوں۔ بیکٹنا بڑا انگ و عار ہے۔ پھلوگ اس کی مدو کو چلے۔ اس دوران مارد
نے ابوافع شل سے کہا کہ میر سے ساتھ نیک سلوک کرو میں تبہاراشکر گڑا ار بول گا۔ ابوافع شل نے کہا تم اب بھی
بیمی خریب دینا چا چئے ہو۔ چرائی کے نیزہ سے اسے تی کردیا۔ جب ابوافع شل وائیں چلے تو شمر نے کہا کہ بید

طاوبيتمهارے بھائی حسن کا گھوڑا جواُن ہے ساباطِ مدائن میں چھیٹا گیا تھا۔ (1)

اس واقعہ کے علاوہ بھی عبداللہ بن عقبہ غنوی اور صفوان بن الطح سے جنگ کے واقعات آپ کی مفصل سوائح عمریوں میں ندکور ہیں۔

يزيد كاتعجب

بعض مصنفین نے بیر اقد قبل کیا ہے کہ جب کر بلا میں اوٹے جانے والے اسباب
یزید کے سامنے بیش ہوئے تو آس میں ایک علم بھی تھا جو پورا تیروں اور تکواروں سے جبائی تھا فقط وہ جگر تحفوظ تھی
جہاں سے علم کو تھا ناجا تا ہے ۔ بزید کے دربار کے لوگ اے دکیے کر جرت میں تئے ۔ بزید نے پوچھا کہ بیم کمس کے ہاتھ میں تھا؟ اس کو بتلایا کیا کہ بیرا یوافعض کے ہاتھ میں تھا۔ بزید جرت کے عالم میں کہنے لگا کہ اس میں
قبضہ کی جگہ کے علاوہ کوئی چیز بھی محفوظ تیس ہے ۔ پھر کہنے لگا کہ اے عباس! تم نے اپنی قدرا کاری سے ہرا لزام اور طعنہ کودور کر دیا ہے ۔ آبک بھائی گی اسپنے بھائی ہے وفاای کا نام ہے۔ (۲)

#### شهادت

علامہ کہلی نے بعض کتب کے دوالہ سے تحریر کیا ہے کہ ایوافضل امام حمین السی کی تنہائی اور فر بت کود کے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کرچھ ال حدن دخصہ کی کیا جمع احدب اجازت ہے؟ امام حمین السی نے بین کر شدت سے کرید کیا بھر ارشار افر مایا ہیا اختی انست صاحب اور است میں وافدا حضیدت تفدق عسک ری کر آپ کم میر حالم بردارہ واگر تم چلے جاؤ گر تو بر الشکر پاکندہ ہوجائے گا۔ ایوافضل نے عرض کی کہ ہوقد ضاق صدری و سعمت من الحدیدة وارید أنا طلب اثاری من هو آلا المنافقین کی برا سید تنگ ہوگیا ہے اور زندگی سے بر ہو چکا ہوں اور جا بتا ہوں کر اس منت المان انقین کے برا سید تنگ ہوگیا ہے اور زندگی سے بر ہو چکا ہوں اور جا بتا ہوں کر اس منت من الحلف ال قلیلا من کر اس منتقی سے انتقام اور اس منسل نے ارشاد فر ایا کہ خواط لب بھو آلاء الا طفال قلیلا من کر اس منتقی سے انتقام اور اس است منسل نے ارشاد فر ایا کہ خواط لب بھو آلاء الا طفال قلیلا من

ا۔ اسرارالطبادة عن ١٦٩، رياض القدس ج عن ٨٥ ـ ٨٨، كبريت احرج على ١٢، فرق وتفاوت كرماته

۱- بحوالهُ دين وتدين محمطي حوماني جاص ۲۸۸

٣- سيدالشهد اء كي نكاه مين السيايوالفضل بورالشكر بين-

الماء ﴾ (1) يستم ان يحول ك لئ تقور سے ياني كامطالبة وكرو\_

ابوالفضل بورے جاہ وجلال ہے میدان میں آئے اور ابن سعد کو ناطب کر کے کہا ﴿ پِا عسم بِن سعد هذا الحسين بن بنت رسول الله يقول انكم قتلتم اصحابه واخوته وبني اعمامه وبقى فريدا مع اولاده وعياله وهم عطاش قد أحرق الظماء قلوبهم الااسعرا يحسن رسول الله ﷺ کی بیٹی کے فرزند فر مارہے ہیں کہتم نے ان کے ساتھیوں ، بھائیوں اور عمرزا دوں کوفتل کر دیا اب وہ اپنے اہل وعمال کے ساتھ اسلیم و گئے ہیں اور وہ لوگ اتنے پیاسے بین کدان کے دل وجگر بیاس سے جل کئے ہیں۔اس کے باوجودوہ (امام حسین) بفرماتے ہیں کہ ﴿دعونی الحدج اللّٰي طرف الدوم أوالهند واخلّى لكم الحجاز والعراق واشرط لكم ان غدا في القيامة لا أخاصمكم عنداللَّه حتى يفعل بكم مايريد ﴾ مجھروم يا بهروستان كاطرف نكل جانے دواور ش ججازا ورحم الَّ كو تمہارے لئے چھوڑ تاہوں۔اورتم ہے شرط کرتا ہوں کہ قیامت کے دن تم سے مخاصمہ نہیں کروں گایہاں تک کہ الله جوجا بتهار يساته كريد ابوالفضل كالدخطاب س كربورالشكر خاموش تفار كجه ندامت ويشياني كا اظہار کرر ہے تنے اور پچھرور ہے تنے کیکن جواب کسی نے نہ دیا۔اتنے میں شمراور عبث بن ربعی لشکر سے نکل کر ابوالفضل كي طرف آئة اوربدكها كرائ زئدابوراب! ﴿ لوكان كل وجه الارض ماءاً وهو في ايدينا ما اسقيناكم منه قطرة واحدة الآان تدخلوا في بيعة يزيد ﴾ الريرى ونايانى ت مجرجائے اور وہ بہارے قبضہ میں ہو جب بھی ہم اس کا ایک قطرہ بھی تنہیں نہیں دیں گے مگر ہی کہ بیزید کی بیعت میں داخل ہوجاؤ۔ جناب ابوالفضل بین کروایس آ گئے اورصورت حال امام حسین النایہ؟ کی خدمت میں بیان کردی اس برآب نے شدیدگر بیفر مایا۔ای دوران بچوں کی انعطش انعطش کی صدائیں ابوالفضل کے کا نول میں آئیں۔آبان آ واز وں کوئن کریے تاب ہو گئے اور آسان کی طرف رخ کر کے عرض کی ﴿الٰہِ ﷺ وسيّدى أريد أن اعتد بعدتي وأملاء لهذه الاطفال قربة من الماء ﴾ المعربالله، میرے آتا! میں اپن کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ یانی ان بچوں کے لئے مہیا کردوں۔(۲)

ا۔ بحارالاتوارج ۲۵مس

٢\_ رياض المصائب ص٣٦٣م ميج الاحزان ص١٨١٠ وقائع الايام ص٠٥٥

بعض مقتل نگاروں کے مطابق ابوالفضل العطش کی آوازوں سے تو متاثر تھے ہی اس کے ساتھ ہی ا انہوں نے ایک الیامنظر دیکھا جوان کے لئے بہت دلدوز تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ خیمہ جس ہیں مشکیز سے رکھے جاتے تھے اس کی ٹھنڈ کی اور تم زیٹرن پر بچا اپنے شکم رکھے ہوئے ہیں (۱)۔ ان حالات کود کھی کر آپ نے ایک مشکیز ولیا اور گھوڑ سے پرسوار ہوکر میدان کی طرف طِلے۔ اس وقت آپ بیر بربز پڑھارہے تھے۔

لا ارهب الموت اذا الموت رقي حتّى اوارى في المصاليت لقى نفسى لنفس المصطفى الطهر وقا اني انا العباس اغدوا بالسقا ولا أخاف الشرّيوم الملتقي (٢)

ا گرموت نعرہ زن ہوتو میں موت سے نہیں ڈرتا یہاں تک کریٹس بہاوروں کوزیٹن میں سلا دوں۔ میرانفس مجمدِ مصطفیٰ کےنفس کا محافظ ہے، میں عباس ہوں جس کے پاس سقائی کاعہدہ ہے۔

حریف سے ملاقات کے وقت مجھے موت کا خوف نہیں ہے۔

رجز پڑھتے ہوئے آپ نے فرات کا رخ کیا۔گھاٹ کا پہرہ دینے والے چار ہزار سپاہیوں نے آپ کو آتے دکھے کرچٹن فقری کی۔ابوافضل نے کو آکھنی اوراس شدت کیسا تھ تملم کیا کہ بھی مینہ کو میسرہ پر پلیٹ دیااور تھی میسرہ کومینہ پرڈھکیل دیا۔اس تملہ میں آپ نے اتی افراد کو آل کیا۔اسوفت آپ بدرجز پڑھ رہے تھے۔

اقاتل القوم بقلب مهتدى اذبّعـن سبط النبـيّ احـمد

اضربكم بالصارم المهنّد حتّى تحيد واعن قتال سيدى

انسى انسا العبساس ذوا التسودد نجل على المرتضٰى العؤيّد (٣) من يور عالمينان قلب ان الوكور باجول المراجع المرتبع العربية المربع ا

میں حسین کا چاہیے والاعباس ہوں اور میں علی مرتقعلی کا بیٹا ہوں جو خدا کے تا ئیدیا فتہ تھے۔

ا الوقة لع والحوادث جسم ١٨

۲- بحارالانوارج ۲۵ص

٣- ناخ التواريخ جه ١٥٠٠

گھوڑے کو فرات کے پانی میں اتار دیا پھر جھک کر چلو میں پانی لیا اور اسے دوبارہ نہر میں بھینک دیا۔ اس صورت حال کے بارے میں اتار دیا پھر جھک کر چلو میں بانی لیا اور اسے دوبارہ نہر میں بھینک دیا۔ ہم سے جانے ہیں کہ امیر الموشین ایسی نے آپ کو وصیت کی حسین کی بیاس کا خیال آتے ہی اسے بھینک دیا۔ ہم سے جانے ہیں کہ امیر الموشین ایسی نے آپ کو وصیت کی تھی کہ حسین کے بیائے ہوئے ہوئے پانی پینے کا ارادہ بھی کہ مسین کے بیائے ہوئے ہوئے ہیں کہ ایس اور سے بھی کہ دیا۔ پھر آپ آپ کی شان کے منانی ہے۔ آپ نے چلو میں پانی کے کر پانی پرا پاا اقتدار دکھا یا اور اسے بھینک دیا۔ پھر آپ نے کے مثالیز و میں پانی بھر اور نم سے اس وقت آپ کی زبان پر بیر ہزتی تھا۔

وبعده لاكنت أن تكونى

وتشربين بسارد السعين ولا فعال صادق اليقين (١)

يا نفس من بعد الحسين هوني

هـذا حسيـن شـارب الـمـنـون

هیهات ما هٰذا فعال دینی ولاف انش حسین کے بعد ناتی رہنا ہے کار ہے۔ان کے بعد زندہ شرہنا۔

حسين موت كاجام پئيں اورتم تصندًا يا في بيو۔

دیکھوبید بن کامنہیں ہاورنہ کا لفین رکھے والوں کا کام ہے۔

اس دوران بھا گے ہوئے سپاہیوں نے والیس آگر آپ کا راستدروک لیا اور این سعد کے پورے لگارے دائرہ بناگر آپ کو گھیرے میں لے لیا۔ ابوالفضل مسلسل آلوار چلارہ ہے تھے اور سپاہی کٹ کٹ کرگر رہے تھے کہ ایک مجود کے درخت کے بیچھے سے زید بن ورقائے لکل کر حکینم بن طفیل طائی کی مددے آپ پر متحال رہا کہا میں کندر ہے پر رکھا اور باکمیں کندر ہے پر رکھا اور باکمیں اتحال کے درختوں برحملہ کیا۔ آپ لوگوں آئی کر گیا۔ آپ نے فوراً مشکیزہ کو باکمیں کندر ہے جرکھا اور باکمیں باتھ میں تکوار ہے کر رکھا اور باکمیں باتھ ہے۔

انى احسامى ابدا عن دينى نجل النبعّ الطاهر الامين مصدقا بالواحد الامين (۲)

ا۔ ناخ التواری جمس

rraprojetick st

خدا کی شم اگر چیتم نے میر ادابہ ناہا تھو کا ٹ دیا ہے لیکن میں ہمیشدا ہے دین کی تمایت ہی کروں گا۔ اور اس امام کی تمایت کرد ل گا جوا ہے لیتین میں سچاہے ادر طاہر وامین نبی کا بیٹا ہے۔

وه سچانی جو ہم تک دین لایااور خدا کی وحدانیت کی تصدیق کرتارہا۔

ھیم بن طفل نے ایک مجود کے پیھے ہے نکل کر آپ کے بائیں ہاتھ پر دار کیا اورائے قطع کر دیا۔ آپ نے ای عالم میں بیر جزیو ھا

The state of the s

يما نفس لا تخشى من الكفار وابشرى برحمة السجبّار مم النبيّ السيّد المختار قد قمل عبوا ببغيهم يسارى

فأصلهم ياربّ حرّ النّار (١)

ائے ش کا فردل سے ندڈ ریکھے رحمتِ خدا کی بشارت ہو۔

اُس کے برگزیدہ نبی کے ساتھ۔انہوں نے اپنی سرکٹی ہے میرے یا کیں ہاتھ کو قطع کر دیا۔

اے اللہ انہیں جہم کی تیش میں ڈال دے۔

جب دونوں ہاتھ قطع ہوگئتو آپ نے تلوار کو دائنوں سے روکا اور علم کو کے ہوئے باز دون سے
سہاراد کر سینے سے لگا لیا۔ ایسے عالم میں یہ کہر کرملہ کیا کہ رھمکنڈا احمامی عن حدم رسول الله پ
دیکھو میں اس طرح حرم رسول اللہ کی تفاظت کر دہا ہوں (۲)۔ استے میں اس پر ایک تیرآ کر لگا اور پانی بہہ
گیا۔ دوسرا تیرآ پ کے سینے یا آ کھ پر لگا۔ پھرآ پ کے سراطیم پر آئئ گرز لگا جس کے صدمہ سے آپ زمین
پرتشریف لائے اور امام سین النہ کی گو آواز دی۔ والدرکہ نبی میا اخری پ (۳) اے بھیا بھائی کی مدرکو تنہے۔
امام حسین النہ آپ کے سربانے پنچ اور آپ کی حالت دکھر کرفر مایا ﴿الآن انسکسسد ظلهری و قلّت حسین اللہ کی کہرائے اور دراہ جارہ دی میں اور قبی ہر بندہ وگئی۔ آئے کے سربار ترقیء مم مطمر کو دکھی کے

ו- אנועונונונסמשייםו

٣- معالى السيطين رج اص ١٨٨٨

٣- ابصارالعين ١٣٠

٣- الدمعة الساكبة ج ٢٠١٥

ا بوالفضل کے پیلو میں بیٹیے گئے اور بہت دیر تک گر بیرکرتے رہے یہاں تک کدا بوالفضل کی روح ملکوت اعلی کی طرف پر واز کرگئی۔

بعض روایات میں ہے کہ امام حسین اللی نے ابوالفضل کے سرکوا پی گود میں لے کر آنکھوں کا خون صاف کیا۔ ابوالفضل نے دامام حسین اللی کی صورت دکھے کر گریہ کیا۔ امام نے رونے کا سب بو چھا تو کہنے کے کہ کیے کہ کہ کہ کیے نہ درووں۔ اس وقت تو آپ نے میرا سرخی سے اٹھالیا۔ لیکن پچھ دیر کے بعد آپ کا سرخی سے کون اٹھائے کا اور کون اس کی گر دکوصاف کر لگا۔ ابھی حسین پیٹھی بی تقے کہ دروح جمع مطبر سے علیین کی طرف کی واز گری اور مام حسین اللیکی نے بائد آواز سے فریاد کی ہوا آخساہ وا عباساہ کی (ا)۔ پھرامام حسین اللیکی نے کوار کرگئ اور مام حسین اللیکی نے کوار کر رہے تھے جسے نے کوار کھینے کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہاں بھاگ میں۔ جب انگر بھاگا تو آپ نے یہ کہ کرگئی حملے کے کہ کہاں بھاگ رہے ہو؟ تم نے میرے بوائی کو آپ نے یہ کہ کرگئی حملے کے کہ کہاں بھاگ رہے ہو؟ تم نے میرے بوائی کو آپ نے یہ کہ کرگئی حملے کے کہ کہاں بھاگ رہے ہو؟ تم نے میرے بوائی کو آپ نے یہ کہ کرگئی حملے کے کہ کہاں بھاگ رہے ہو؟ تم نے میرے بوائی کو آپ نے یہ کہ کرگئی حملے کے کہ کہاں بھاگ درے ہو؟ تم نے میرے بوائی کو آپ نے یہ کہ کرگئی حملے کئی کہ کہاں بھاگ درے ہو؟ تم نے میرے بھی کو آپ کے بعد پھرا کی جملے دو ایک کے بعد پھرا کی جملے دو ایک کے بعد بھرائی کو آپ کے بعد پھرائی کی جملے دو ایک کے بعد پھرائی کی جملے دو ایک کے بعد پھرائی کی جملے دو ایک کر بھرائی کو آپ کے بعد پھرائی کی جملے دو ایک کے بعد پھرائی کی جملے دو ایک کر بھرائی کو آپ کے بعد پھرائی کی جملے دو کھر کر بھرائی کو آپ کی جملے کی کہ کہ کر بھرائی کو آپ کے بعد پھرائی کی جملے کو کہ کو کھر کی کو کھر کی کو کھرائی کے کہ کو کھر کو کھر کے کو کھر کی کو کھر کی کھرائی کو کھر کی کھر کو کھر کی کو کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کہ کو کھر کھر کی کھر کو کھر کے کہ کہ کہ کی کہ کی کہ کہ کہ کہ کی کہ کہ کو کھر کے کہ کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کہ کہ کہ کو کھر کے کہ کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کہ کہ کہ کہ کو کھر کے کہ کھر کے کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کہ کہ کہ کہ کہ کو کھر کے کہ کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کے کہ کہ کھر کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کی کھر کی کھر کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کھر کے کہ کھر کی کھر کے کہ کھر کے کھر کی کھر کھر کی کھر کے کھر کی کھر کھر کھر ک

جب امام حسین اللی و اپس آئے تو جناب کیدند نے ابرافصل کے متعلق سوال کیا تو آپ نے شہادت کی جرباری او آپ ان کے جناب نینب نے سن کرفریادی ہوا اخداہ واعتبا ساہ واضیعتنا بعدك کی گربی بیوں كرونے كافل بلند ہوا (س) مام حسین اللہ نے بھی گربیفر مایا اور کہا ہواضید عتنا بعدك وا انقطاع ظهراه کی گرآپ نے ابرافضل کے لئے بیاشعارارشا وفر مائے۔

اخى يانور عينى ياشقيقى ايابن ابى نصحت اخاك حتّى ايا قمرا منيرا كنت عونى فبعدك لا تطيب لنا حياة الاللّــه شكواى و صيرى

فلى قد كنت كالركن الوثيق سقاك اللّه كاساً من رحيق على كلّ النوائب في المضيق سنجمع في الغداة على الحقيق وما القاء من ظماً وضيق (٣)

ا۔ معالی انسطین جام ۲۵۰

۲ الصاراعين م ۱۳

٣- معالى السبطين جاص ١٣١١

۲۷ وسیلة الدارین ۳۷۳

اے میرے بھائی اے میرے نورہ شم اے میرے پارہ جمدائم میرے لئے آبک مضوط پناہ گاہ کی طرح تھے۔ اے میرے باپ کے بیٹے استم نے اپنے بھائی کا مدد کی مہاں تک کداللہ نے تمہیں بہشی مشروب کا جام پلایا۔ اے قرمنیز! تم ہر مصیبت اور ہر پریشانی میں میرے مدد گارتھے۔ اب تہارے بعد زندگی کا لطف نہیں ہے بقیبانی ہم آنے والے کل میں پھر ساتھ ہوں گے۔ میراشکو واللہ ہے ہے اور مبر بھی ای کے لئے ہے اور اس بیاس اور پریشانی میں ای کا سہارا ہے۔

ایک روایت

ن میں رسید و بھا۔ ایک وقت وہ آیا جب امام مسین ایک کے کانوں تک بھائی کی آواز قبیں تیکئی اور آپ نے دیکھا کر گھاٹ کی طرف فوجوں کی ایک بڑی تعداد جمع ہے۔امام مسین ایک نے ایک بحر پور تعلمہ کر کے اس تعداد کو منتشر کر کے عاصرہ کو تو اُل جب آپ قریب پیچھو آپ نے دیکھا کہ بھائی دونوں ہاتھ کٹائے ہوئے خاک و خون میں غلطان زمین پر پڑا ہوا ہے۔ بظرِ عائز اس روایت کے مطالعہ پہنا جاتا ہے کہ بیروا قد ابوالفضل کے رخصت طلب کر کے جانے سے آبل کا ہے جے رادی نے شہادت کے واقعہ سے متصل کر کے بیان کر دیا ہے۔ ۲۲۔ عباس اصغر بن علی

پہر کا شانی تحریر فرماتے ہیں کہ امیر الموشین القیاد کے بیٹوں میں دو کا نام عباس تھا۔
ایک عباس اکبراور دو مرے عباس اصغر۔ اس کا قو کا احتمال ہے کہ عباس اصغرشب عاشور اور عباس اکبررو ذیا شور
شہیدہ ہوئے۔ شب عاشور عباس اصغربی پانی کی طلب میں جانے والوں کیساتھ گئے تھے اور شہیدہ ہوئے تھے۔ (۱)
علامہ تقرم نے لکھا ہے کہ امیر المموشین القیاد کے مولد بیٹے تھے جس جسین اور محسن ہنا ہو فاطمہ
ز ہرا کیا طن سے ۔ مجد حذید جناب خولد کیا طن ہے، عباس، عبداللہ بحقر اور حثمان جناب ام المہمین سے طن میں اور محسن اور محسن سے بھی اور
عمر اطراف اور عباس اصغر جناب صهبا کے اطن ہے، مجمد اصغر جناب اس امد بنت الی العاص کے اطن ہے، بھی اور
عون جناب اساء بنت عمیس کے اطن ہے، عبیداللہ اور ایو بکر جناب کیل بنت مسعود کے اطن ہے، مجمد اور اور ان کی

قاسم بن استی مجاشی بیان کرتا ہے کہ جب شہداء کے سرکوفدال نے گئے تو ایک شخص ہوشکل وصورت
کا چھا تھا، اس نے اسپنے گھوڑے کی گردن میں ایک کم تُم رنو جوان کا سرآ ویزال کیا ہوا تھا جو چودھویں کے چپا ند
کی طرح تھا اور پیشانی پر بحرہ کا نشان نمایاں تھا گھوڑا جب سر جھکا تا تھا تو سر ذمین سے متصل ہوجا تا تھا۔ میں
نے آگے بڑھ کر بوچھا کہ میں کا سرہ باسوار نے جواب دیا کہ عباس بن تک کا ۔ میں نے بوچھا کہ تم کون ہو؟
کہا کہ حرملہ بن کا الل اسدی ۔ رادی کہ بتا ہے کہ بچھ دولوں کے بعد حرملہ سے پھر میر کی ما تات ہوئی تو میں نے
اسے بدشکل اور بہت سیاہ پایا۔ میں نے بوچھا کہ اُس دن تو تم آچھی شکل کے تتے اور آئ تو تم سے زیادہ کا لا اور
بیشکل تو کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں بیا اس نے کہا کہ جس دن سے میں نے وہ سرا تھایا تھا آئ تاکہ کوئی رات
بیشکل تو کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ کیا ہوں؟ اس نے کہا کہ جس دن سے میں نے وہ سرا تھایا تھا آئ تاکہ کوئی رات
اسی نہیں گزری جس میں نہ ہوتا ہو کہ جب میں سوتا ہوں تو دواشخاص آگر جمیجے بازو سے تھا م کر آگ میں
پینیک دیتے ہیں اور جستی تک میں میں اروان جوں۔ وہ برتر میں صاحب شریرا سے اس مرا

ا۔ ناخ الوارخ جمس

٣- فرسان البيجاءج اص٢٢٩

٣- تذكرة الخواص ص ٢٩١

قاسم بن اصبغ بن نابتہ کا بیان ہے کہ ش نے قبیلہ بنی ابان دارم کے ایک شخص کو انتہائی سیاہ دیکھا جب کہ میں پہلے اسے سرخ دصفید دیکیے چکا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بیر کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا کہا یک نوجوان جو حسین کے ساتھ تھا اور اس کے ماتھے پر مجدہ کا نشان تھا، میں نے اسے قبل کیا تھا۔ اس دن سے کوئی رات نہیں گزری مگر ریکہ جب میں سوتا ہوں تو وہ جوان آ کر بیٹھے گریبان سے پکڑ کرجہنم میں بھینک دیتا ہے اور میں ضبح سک چینار ہتا ہوں۔ اور میری کہتی کے لوگ میری چی پکار سنتے رہتے ہیں۔ (ا)

دونوں روایتوں میں شاہیام روادرغلام امرد کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جونو جوان یا کم عمر جوان کے معنی میں ہیں جویقیناً حضرت ابوالفضل کے لئے نہیں ہوسکتے ۔لہٰذااس سے مرادعہاس اصفر بن ملی ہیں۔

### ۲۳- عمر بن علی

ان کی کنیت ابوالقاسم تھی اور مادرگرا می کا نام ام حییہ بنت عباد بن ربیعہ تھا۔ ان سے
ایک لڑکا اورا کیک لڑکی (جڑواں) متولد ہوئے۔ بیا میر الموشنن کی اولا وذکور شن آخری تھے۔ تمراور رقیہ امام حسین
کے ساتھ مدید سے چلے تھے۔ رُقیہ کے ساتھ ان کے دو بیٹے عبراللہ بن مسلم اور ٹھر بن مسلم اوراکیک بلٹی عاشکہ
اور عمر کی والدہ تھی شریک مؤکر بلاتھیں۔ ان کے بھائی ابو بکرکو ڈیر بن بدر تھی نے شہید کیا تھا۔ آپ اپنے بھائی
کی شہاوت کے بعد اجازت کے کرمیدان بلس آئے اور ڈیر کو مقابلہ پر لگار تے ہوئے بیر جزیر پڑھا۔
کی شہاوت کے بعد اجازت کے کرمیدان بلس آئے اور ڈیر کو مقابلہ پر للگار تے ہوئے بیر جزیر پڑھا۔

اضربكم ولا ارئ فيكم زجر ذاك الشقى بالنبى قد كفر

يا زجريا زجر تدانى من عمر لحلك اليوم تبوء من سقر

شر مكانا في حريق وسعر لانك الجاهديا شر البشر

میں تم سے جنگ کرر ہا ہوں لیکن تم میں زجر کوئیں و کھے رہا ہوں، وہ قتی جورسول کا مشرب۔

اے زجر عمر کے قریب آناکہ کھے جہنم میں بھیجاجائے جو

آ گ کے شعلوں میں برترین مکان ہے اس لئے کہ تو کافرومنکر ہے اے برترین خلاکت ۔

رجز پڑھ کر جنگ کی اور کچھ افراد کوقت کیا۔ پھرمیسرہ پر تملہ کیا آپ رجز پڑھتے جاتے تھے اور تلوار

ا۔ مقاتل الطالبین ص ۱۱۸

<u> چلاتے جاتے تھے۔</u>

خلوا عن الليث العبوس المكفهر وليس فيها كالجبان المنحجر

خلوا عداة الله خلوا عن عس يضربكم بسيفه ولايفر

وہ تہمیں تلوار مار رہاہے ہرگز فرارنیس کرے گااور برد کی کو قبول نہیں کرے گا۔

چندافراد کو ہلاک کر کے شہید ہوئے (۱)۔ ان کے سلسلہ میں اختلاف ہے کہ بیشہداہ میں ہیں یا نہیں۔ منا قب این شہر آشوب، عقل ابوخف، نفس المہوم فی، بحارعلامہ مجلس، رجال مامقانی اور ناسخ التواریخ میں اُنہیں شہراء کی فہرست میں شار کیا گیا ہے۔ (۲)

۲۲- عون بن علی

آپ کی ما درگرامی جناب اسماء بنت عیس ہیں۔ یہ بہا در اور خوش اندام جوان سے۔
امام حسین کے خدمت میں حاضر ہوکر جنگ کی اجازت طلب کی تو آپ نے آئیس و یکھا اور فر مایا
﴿ آلست لمت للموت ﴾ کیاتم بھی مرنے کے لئے تیارہ و گے؟ دشنوں کی اتی بڑی تعداد کے ساتھ کیا کرو گے؟
﴿ آست لمت للموت ﴾ کیاتم بھی کروں شیارہ وں۔ آپ کی فریت اور ہے کی جھے دیکھی ٹیس جاتی۔
آپ نے فریایا اللہ تھیں جزائے فیرعطا کرے۔ جنگ کی اجازت لے کرمیدان میں آئے اور پر جزیر حا
اقدات لی القدوم بقد المستدی الذب عین سبط السندسی احدمد
اخد برکے بسال صدارہ المھنے د

میں اس قوم سے ہدایت یافتہ دل کے ساتھ جنگ کروں گا اور انہیں احمد مجتبیٰ کے نواسے سے بازر کھوں گا۔ اب میں تہمیں شھشیر براں سے الاک کروں گا تا کہتم لوگ میرے آفاسے جنگ کرنے سے باز آ جاؤ۔

آپ نے حملہ کیااورشہید ہوئے۔ (۳)

ا- وخرة الدارين ص١٦٢

۲\_ فرسان الهيجاء ج٢ص١١٣

٣- تلخيص ازتنقيح المقال ٢٥ص ٣٥٥، نائخ التواريخ ج٢ص ٣٣٩، فرسان الهيجاء ج٢ص١٦

صاحب ناتخ نے مقاتل کی ایک طویل فہرست بیان کرنے کے بعد لکھا ہے کہ ان میں اور دیگر

کی مقاتل میں جناب ون بن علی کی شہادت کا نذکرہ فہیں ملتا لیکن اس واقعہ کو صاحب روحت الاحباب نے

لکھا ہے جوائل سنت کے اکا برعاماء میں ہیں اور روایات میں قابلی وقوق تھی ہیں۔ اس کے علاوہ بحر المانای میں

بھی ان کا تذکرہ ماتا ہے لیکن میں روحت الاحباب نے قال کرنے پر اتفاکرتا ہوں۔ آپ حسین وجیس وجیس وجیس اور جیس وجیس اور جیس وجیس اور جیس اور جیس اور جیس اور جیس اور جیس اور جیس کی ۔

شجاعت میں حید رکرار کے وارث تھے امام حسین الفین کی ضومت میں عاضر ہوکر جنگ کی اجازت طلب کی ۔

کام میدان میں مبارز طبی ہے جیگ کرو۔ آپ نے بھائی کی خدمت میں عرض کی کہ جے جان دینے کی امام حسین الفین کی خدمت میں عرض کی کہ جے جان دینے کی اور میں میں میں مورود فیکر کی کمرت ہیں کو اور میں ہیں اور جیس کے اور آتے ہی قلب لگھر پر ہملہ کیا اور میں بہت سے باتی کل کے ۔میداور میسرہ کے دو ہزار سیا ہیوں نے آپ کو گھرے میں لیک ایک نے اس کے ایک نے میس الفین کی خدمت میں عاضر ہوئے ۔ امام حسین الفین کی خدمت میں عاضر ہوئے ۔ امام حسین الفین کی خدمت میں عاضر ہوئے ۔ امام حسین الفین کی خدمت میں عاضر ہوئے ۔ امام حسین الفین کی خدمت میں اس کے عاضر ہوگیا ور شرا امام حسین الفین نے آپ کے سرکا اور بوئی شور دیا ۔ آپ کی نیارت کرتا جا ہتا تھا اس کئے عاضر ہوگیا ور شرا امام حسین الفین نے اور اور کی طاقت کی آخریف کرکے فرمایا کہ خوب اور اور بیا کوقر بان کا گھوڑا دیا جائے۔ مون الفین نے ارشاد فرمایا کہ عون کا گھوڑا دیا جائے۔ مون کا گھوڑا دیا جائے۔ مون کا گھوڑا دیا جائے۔ مون کے گھر کے ایک گھوڑا دیا جائے۔ مون

﴿بسم الله و بالله و على ملة رسول الله ﴾ اورردن دارة خرت كو يرداز كركى \_(١) ٢٥ \_ محر بن على (اصغر)

امیرالموشین النیج کے تین فرزند تھ کے نام سے موسوم تھے تھ اکبر (محد حند) جھد اوسطان کی والدہ امامہ بنت ابوالعاص رقع تھیں اور تیسرے تھا اعترجن کی والدہ الی بنت سعود دارم تھیں اور سیدون ہیں جن کا تذکرہ ابو بربن علی کے ذیل میں ہو چکا ہے (۲) ۔ فاصل ساوی نے ابو بحر بن علی کے ذیل میں ان کا نام محمد یا عبداللہ بتایا ہے (۳) ۔ مجد اعتراحات نے کرمیدان میں آئے اور چندا فراد کو آئی کر کے شہید ہوئے ۔ انہیں تبیا کہ دارم کے ایک شخص نے شہید کیا طبری کے مطابق بن ابان بن دارم کے ایک شخص نے تھر بن علی من ابیطالب کو تیر مارک شہید کیا اور سرکاٹ کر لے گیا (۴) ۔ ابوالفرج اصفہائی کے مطابق تھ اصفہ بن علی محمد بن ایس ایس بان دارم کی ایک شن تھی کے ایک شخص نے شہید کیا (۵) ۔ ﴿السسلام علیٰ محمد بن المید العوم مذین المید المد والمدہ مذین المدہ کے ایک شخص نے شہید کیا (۵) ۔ ﴿السسلام علیٰ محمد بن المید العوم مذین المدہ کے

اولا دِامام حسن

۲۶\_ ابوبکر بن حسن

سلیمان بن ابی راشد کا بیان ہے کہ عبداللہ بن صبیغتوی نے شہید کیا۔امام باقر السیکا: نے فرمایا ہے کدابو بکر مقبیغتوی کے ہاتھوں شہیدہ وے (۲)۔این شہر آشوب کے مطابق قاسم بن حسن کی شہادت کے بعدان کے بھائی ابو بکرنے جگ کی اجازت کی اوراؤ کر شہیدہ وئے۔ بھش لوگوں نے قاتل کا نام زجر بن

ا من التواريخ جيم ٣٣٩ -٣٣٠

٢\_ فرسان البيجاءج ٢٥ ٥٢

س- ابصار العين ص∗ ∠

מ\_ זול לתנו במשמח

۵۔ مقاتل الطالبين ص ۹۱

٢\_ مقاتل الطالبين ١٣٠٥

بربعثى اوربعض نے عقبہ غنوی تنایا ہے(۱)۔ ﴿السلام علٰی ابی بکر بن الحسن الذکی الولی﴾ ۲۷\_ احمد بن حسن

آپ کی بادر گرای ام بیش بیت ایوسعود انساری بین ۔ کر بلا بین آپ کی عمر سولہ سال سی میں اور خط اللہ کی عمر سولہ سال سی کا عمر سولہ سال سی کا عمر سولہ سالہ واعط شاہ واقلة مناصر اہ أما من معین یعیننا اما من ناصر ینصونا اما من مجید یجیدنا اما من محامی یا صدامی عن حدم رسول الله کی بات ہیاں بات ناصروں کی کی ۔ ہے کوئی ہماری مدد نالہ ، ہے کوئی ہماری مدد نالہ ، ہے کوئی ہماری کا کی اسالہ کا اللہ ہے کوئی ہماری کر تا ہماروں کی تعابت کرنے والا ۔ تو نوجوان باو تاباری کا طرح بر آمدہ ہوئے ۔ ایک احمد اور دوسرے قاسم ۔ بات التواری کے مطابق احمد اور دوسرے قاسم ۔ بات التواری کے مطابق احمد اور دوسرے قاسم ۔ بات التواری کے مطابق احمد اور دوسرے قاسم ۔ بات التواری کے مطابق احمد یہے ہے ۔

انسى انسا نسجل الامسام بين على اضربكم بالسيف حتى يفلل نحن و بيست الله اولى بالنبى اطعنكم بالرمح وسط القسطل شي امام صن كاينا ، ووروع كروه تا كاره ، ووبات كل ـ شي امام صن كاينا ، ووروع كروه تا كاره ، ووبات كل ـ

الله كے كھركى فتم ہم ہى رسول كے قريبي ہيں۔ ميں جنگ كے اس بنگامه ميں تنہيں نيزے كى ضرب لگاؤں گا۔

پھرآپ نے ممارکیا اور اسی افرادکو ہلاک کیا۔ پھرواپس آے اور پیاسے پیاس کی شدت کا اظہار
کیا ﴿ یَا عماہ هل عندك شربة من الماء أبرّد بها كبدى واتقوی بها علی اعداء الله
ور سوله ﴾ پی کیا کیا آپ کے پاس توڈا ساپانی ہے کہ شرائے پی گر کوشنڈ اکروں اور تازہ وہ ہوکر اللہ اور رسول
کے شمول سے جنگ کروں۔ آپ نے فرمایا ﴿ یہ ایس الحقی اصبر قلیلا حتّی تلقی جدّك رسول
الله فیسقیك شربة من الماء لا تظما بعدها ابدا ﴾ اے میرے بحائی کے بیخ تحوا سام کرد پھر کیم کے بعد پھر کھی
تہاری ملا تات تہارے بعد سول اللہ تا ایس اللہ کا اور وہ تہیں پانی پائی کیا کیم کے بعد پھر کھی

ا مناقب ابن شهرآ شوب ج ١١٥ ١١١

۲\_ فرسان الهيجاءج اص ۳۱

اصبر قليلا فالمنى بعد العطش فان روحى فى الجهاد تنكمش لا ارهب الموت اذا الموت وحش ولم اكن عنداللقاء ذات عش

ا نے نفس تھوڑا مبر کراس لئے کہامیدییاس کے بعد برآئے گی۔اور میری روح ڈشنوں سے جہاد کے لئے بہت آبادہ ہے۔(انے نفس مبر کرکہ بیاس کے بعد ہی موت ہے)

چرآ پنے حملہ کیااور پچاس افراد کولل کیا۔ آپ جنگ کے دوران پر برز پڑھتے رہے۔

اليكم من بنى المختار ضربا يشيب لهبول واس الرضيع يبيد معاشر الكفار جمعا بكسل مهنّد عضب قطيع

... رسول مختار کے میپٹوں کی ضرب دیکھو جو بچوں کے سروں کے بالوں کوسفید کر دیتی ہے۔

کا فروں کے گروہوں کو تا بود کردیتی ہے ،الی کا شنے والی تیز تلوار ہمارے یاس ہے۔

اس تملہ ش آ پ نے ساٹھ افراد کو آل کیا (1)۔ آ پ نے تین صلے سکے اور مجمو قل طور پر ایک سونوے افراد ہلاک کئے ۔ ایک گردہ نے گھیر کر شہید کیا۔

٢٧\_ عبدالله بن حسن اكبر

علام جلس کے مطابق جناب قاسم کی شہادت کے بعد آپ کے بھائی عبداللہ اکبرنے امام سے جنگ کی اجازت لی۔ بیرجز پڑھتے ہوئے میدان میں آئے۔

ان تنكرونى فانا بن حيدره ضرغام آجام وليث قسوره على الاعادى مثل ريح صرصره

ا گرنہیں جانتے ہوتو جان لو کہ میں حیدر کا میٹا ہوں۔جوتر ائیوں کے شیر اور شیر برتھے۔

میں وشمنوں کے لئے تیز وتندا منظی کی طرح ہول۔

چرملد کیاادر چوده افراد کوتل کیا۔ ہانی بن تعیت حضری نے آپ کوشہید کیا (۲)۔ زیارت میں ہے

ا۔ ناخ الوارخ جس ۲۳۳\_۲۳۳۳

٢\_ بحار الانوارج ١٥٥٥ ٢٣

﴿السلام على عبدالله بن الحسن الذكيّ لعن الله قاتله وراميه حدمله بن كلهل الاسدى ﴾ اس جله يس حدمله بن كلهل الاسدى ﴾ اس جله يس حرمله على يكوّل نقل بوا بدرايت يس امام ياقر الشيئ سي بحى يكوّل نقل بوا بدرا المنظمة المنظ

### ۲۸\_ عبدالله بن حسن اصغر

آپ کی بادرگرامی رملہ بنت سلیل بن عبداللہ بیکی ہیں۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر اللہ بیکی ہیں۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر وسال سے کم نہیں تھی۔ جب امام حسین اللہ تنفید نسب قبل گاہ میں گھوڑے سے زیمن پر تشریف لائے تو اس وقت یہ بچہ المجر م نے خیموں سے فکل کر قبل گاہ کی طرف دوڈا۔ جناب نسنب نے اسے بیکڑ ناچا ہا کین عبداللہ میں تدری کے ساتھ امام حسین اللہ کی کی طرف چلا۔ آپ نے آواد بیمی دی کہ بہن! عبداللہ کوروک کواسے میدال میں نہ آنے دو رکین بچ نے اصرار کیا کہ بیس اپنے بیچا کوئیس چھوڑ ول گا۔ اور امام حسین اللی کے پاس بھی کی میں نہ آئے دو۔ یہ بیری کا میں بیری کے بیاس بھی کے باس بھی کے باس کھی کہ کرکھا کہ تم میرے بیچا کوئیل کرنا چاہتے بہوا در تلوار کی ضرب رو کئے کے لئے اپنا ہاتھ آگے کردیا۔ بیچ کا ہاتھ کے ایک کردیا۔ بیچ کوا پٹی آغوش میں میسے لیا اور فرمایا کہ میٹان مصیب پر میم کردی مجلد تی اسے بیز کول کی خدمت میں بھی کے اس

یچی شہادت پرام حسین النے نے آسان کی طرف رٹ کر کے فرمایا ﴿السلهم فسان متعتهم اللّٰی حیدن فسفرقهم فرقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترض الولاة عنهم ابداً خانهم دعونا لیسنصرونا ثم عدوا علینا فقتلونا ﴾ بادالها! اگرتون آئیس کی دؤوں کی زئرگی دئ ہے تواب آئیس منتشر فرماد ہا درائیس ایسے کران عطافر ما کہ بینا خوش دیں۔ اس لئے کہ ان اوگوں نے جمیس دگوت دے کریا یا قاتا کہ ہماری دکریں اوراب بیا بی مرش ہے ہیں قبل کردہے ہیں۔ (۳)

ا فرسان الهيجاء ج٢٥ ٣٨٣

٢- بحارالانوارج ٢٥٥ص ٥٣٠ بحوالية شيخ مفيدوستدابن طاؤس

٣\_ ارشادمفيدج٢٩٠١١

### ٢٩\_ قاسم بن حسن

جناب قام کی ادر گرای کا نام رملہ یا نجہ تھا۔ آپ کی وادت باسعادت من سینالیس ( اس ) بجری شار آپ کی وادت باسعادت من سینالیس ( اس ) بجری شار کیس مینیش ہوئی۔ دوسال تک امام سن الیسی کسر پرتی وگرانی سے مشرف ہوئے۔ اس امام سن الیسی کے انتقال کے ابتدامام سین الیسی کا مربری اور تربیت حاصل ہوئی جو شہادت تک رہی۔ اس حساب سے کر بااش آپ کی عمر تیروسال میں العمد اوبعة عشوة سنة کو (۲)۔ جناب قاسم جگ کے لئے لئے۔ اس وقت آپ کی عمر چودوسال تقی علام سفید لم یبلغ الصلم کو (۳) شیراد وابال اور چونا کے سام جگاری جداری اس اس اس اس اس کا میں اس کے اس کا کہ اس کا کہ اس کا کہ کہ گوئی کا اس کے میں والنا احمل جو بھی والنا احمل السیاب کے سوری الیسی کے اس کی گفتگوئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہیں ہو سکتے وزیر السیف کی وہ رار بار کہتا تھا کہ جب تک میرے باتھوں میں کو اور سے بے بھائی گئیں ہو سکتے۔ (۴) السیف کی وہ رار بار کہتا تھا کہ جب تک میرے باتھوں میں کو اور سے برے بھائی گئیں ہو سکتے۔ (۴)

جب جناب قاسم نے اپنے بچاک اسلیدین کو محسوں کیا تو حاضر ہو کر جگ کی ا جازت طلب کی۔
امام حسین ﷺ نے کمنی کے سب شنرادے کو اجازت نہیں دی۔ بہت اصرار کے بعد اجازت دی (ہ)۔
خوارز کی کا بیان ہے کہ جب قاسم اجازت کے لئے امام حسین ﷺ کی خدمت میں آئے تو امام نے آئیس سینے
کے گالیا اور دونوں نے اتنا کر بہا کی کہ دونوں پوشی طاری ہو گئی۔ قاق یہ کے بعد قاسم نے اجازت ما گئی قوامام
نے الکار کر دیا۔ اس پر قاسم نے بچا کے ہاتھوں اور بیروں کو چومنا شروع کیا اور دوبارہ اجازت ما تکنے گئے
بیماں تک کر آپ نے اجازت دیدی (۲)۔ فاصل حائری نے ہائم بحرانی کی مدینہ آمجر ات اور طریکی کی

ا وسيلة الدارين ص٢٥٣

۲۔ مقتل منسوب بدا بو مختف ص ۱۲۵

٣- بحارالانوارج ٢٥٥ م

٧- حياة الامام الحسين جساص ٢٥٥

۵۔ بحارالانوارج ۲۵مس۳۳

۲۔ مقتل خوارزمی ج اص ۳۱

منتخب سے جووانقد نقل کمیائی کا آغاز ہیہ ہے کہ جب الم حسین اللی نے جناب قاسم کواؤن جنگ دینے سے
الکار کردیا تو قاسم مغموم و محرون ہوکر اسے تھنوں پر سر رکھ کر بیٹھ گئے۔ استے بیل انہیں یاد آیا کہ ان کے
والد نے ان کے ہاتھ پرایک تعویڈ باندھا تھا اور کہا تھا کہ جب پر بیٹانی شدید ہوتو تعویڈ کو کھول کر پڑھ لین
اوراس پر عمل کرنا۔ قاسم نے اس تعویڈ کو کھول اتو اس بیس تحریر بیٹانی شدید ہوتو تعویڈ کو کھول کر بیا بیس
وثمنوں کے نرنے میں دیکھنا تو اس وقت جنگ و جہاد سے مند شموڑ نا اور اپنی جان کو فدا کر دینا۔ اور اگر
اجازت دینے سے انکار کریں تو یہ خط دکھلا وینا۔ جناب قاسم نے امام حسین اللیہ کی خدمت میں وہ خط بیش
اجازت دینے سے انکار کریں تو یہ خط دکھلا وینا۔ جناب قاسم نے امام حسین اللیہ کی خدمت میں وہ خط بیش
کیا۔ آپ نے خط پڑھ کر گرید کیا (فقر رضورورت) (ا)۔ قاسم کو رخصت کرتے وقت امام حسین اللیہ نے تاسم
کے عمامہ کا آ دھا حصہ سر پر دکھا اور آ دھا گئن کی طرح جسم پر ڈال دیا اور کمر سے تکوار با نکرھ کرمیدان کی طرف

قائم اس صورت میں میدان میں آئے کہ توان کو کون زمین پرخط دیتی جاتی تھی۔ جید بن مسلم کا بیان ہے کہ جم سے جنگ کرنے کے لئے ایک کمس نوجوان نکلا جس کا چیرہ چا ندکا گلا اتھا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، جسم پر چیرا ابن اوراز اراور پاؤل میں فطین تھے۔ میں نہیں جبول کہ اس کی ہا کی فطین کا تعمد فونا ہوا تقار حمی بن سعد بن فیل از دی نے اسے دیکھ کہ کہ کہ خدا کہ خسم میں اس پر جملہ کر دول گا۔ اس کے بعد وہ اس مسن نوجوان پر جملہ کر وہ اور اس نے آواز دی مسن نوجوان پر جملہ کر اور اس نے آواز دی حمین نوجوان پر جملہ کہ تا ہے کہ حمین نے اس کی ہوئے کا میں خوان دیل میں ہوئے کہ خسین نے کہ خوان دیل کو جسم کہ جاتھ کے کو خوان کو جسم کی اس کا ہاتھ کے کو فید سے سوار عرو کو حمین کے طرح جملہ کیا اور عمرو بن سعد پر تلوار ماری۔ عمرونے ہاتھ سے وار روکنا چاہا گین حمین نے کہنی ہے اس کا ہاتھ کا دور اس نے اس کے باتھ سے بچانے کے کوف کے سے دور کو بیا اور گھوڑ وں نے اسے کا میں دیا جاتھ سے بچانے کے گئے دوڑ سے سواروں کے گھوڑ وں کے سینوں سے گرا کروہ گر پڑا اور گھوڑ وں نے اسے ہاتھ سے بچانے کے لئے دیڑ سے سواروں کے گھوڑ وں کے سینوں سے گرا کروہ گر پڑا اور گھوڑ وں نے اسے دور دیا اور اور میں اس نے بیان وہ میں آئے اور دیا اور اور میں ایک طرف ہوگی۔ بہرکا شانی کے مطابق میدان میں آئے اور در دیا اور وہ مور گیا (۲)۔ باتی ماندہ دورا بین جور میں ورج ہوگی۔ بہرکا شانی کے مطابق میدان میں آئے اور دور دیا اور وہ مور گیا (۲)۔ باتی ماندہ دورا بیا دورہ مرگیا دورا بیا دورہ مرگیا دورا بیا دورہ مرگیا دورہ بیا دورہ بیا دورہ بیا دورہ کیا د

يير بريزها

ا ـ معالى السبطين ج اص ٢٥٨

۲۔ تاریخ طبری جہم ۳۳۱

ان تذكرونى فداندا بدن السحسين سبط النبتي المصطفى المؤتمن هذا حسيسن كسالا سيد المرتهن بين انساس لا سقوا صوب المزن (۱) اگر يحينين بين جولائل كواست بين جولائول كورميان اميرول كي طرح كرفار بين، بد (ظالم) لوگ خوشگواد پانى سے (ياباران روست سے) براب ند، بول-

پھر قاسم نے تمارکیا اور جم کر جگ کی اور پینیش افراد کو ہلاک کیا ۔ مناقب کے مطابق پر جز پڑھا انسی انسا السقاسم من نسل علی نصف و بیست اللّه اوللّی بالنبی من شمر ذی الجوشن او ابن الدعی (۲) من شمر ذی الجوشن او ابن الدعی (۲) من قاسم بول اور نسلِ علی سے بول بم لوگ تعہدی تم نے حریب ترین ہیں اور برنسب شمر اور برنسب ابن

امالى صدوق كے مطابق آپ كى زبانِ مبارك پربيرجز تھا۔

پھر آپ نے حملہ کیا۔ اوراس شدت کا تملہ کیا کہ قلب کشکر پینٹی گئے اورا ہن سعد کو تناطب کر کے فرمایا کہا بدیاطن! قو خدا ہے ٹیمیں ڈر دتا بلکہ اس کے بارے بیں سوچنا بھی ٹیمیں ہے قدر سول اسلام کی رعایت بھی نہیں کرتا۔ اس نے جواب دیا کہ تم لوگ نافر مانی چھوڑتے کیوں ٹیمیں اور پر نیز کی اطاعت کیوں ٹیمیں کرتے؟ جناب قاسم نے جواب دیا اللہ جمہیں بھی اچھی جڑا عطانہ کرے۔ تو مسلمان ہونے کا وگو کی کرتا ہے اور اولا د رسول بیاس سے جاں بلب ہے اور دنیاان کی نگاہ بیس تاریک ہوئی ہے (۴)۔ بھر آپ نے کھورک کراہیخ

زماد کی نسبت۔

ا۔ ناتخ التواریخ جماص ۲۳۳

۲\_ مناقب ابن شهراً شوب جهم ۱۱۵

٣- ترتيبالامالي جه ١٠٥٥

٣- (تلخيص) روضة الشهداء ص٣٢٣ ، رياض القدس جهم ١٢٨ مجيج الاحزان ص١٢٣

گھوڑ ہے کو بڑھایا اور مبارز طلب کیا۔ یہاں بعض مقتل نگاروں نے از رق شامی اور اس کے جار بیٹوں سے آپ کی جنگ بین کی ہے۔(1)

جیسے ہی قاسم کی آ داز امام حسین القیافی کے کانوں تک پیٹی۔ آپ نے شکاری بازی طرح فوجوں پر حملہ کیا اور مفول کو چیرتے ہوئے جیشیج کے سرمانے کپنچ۔ قاتل قاسم کا سرکا ٹما واپنا تھا کہ آپ نے اس پر تلوار سے حملہ کیا۔ اس نے حملہ کورو کئے کے لئے ہاتھ آگے کیا۔ اس کا ہتھ کٹ گیا۔ اس نے اپنی مدد کے لئے لٹکر والوں کو آ واز دی جب لٹکر نے حملہ کیا تو تھمسان کا رن پڑا اور قاتل گھوڑ دں کی ٹاپوں سے کیلا گیا اور جنا ہے قاسم کا جم اقد س بھی یا مال ہوگیا۔ (۲)

فاصل فیابائی اس موقع پرتر برفرات ایس در مرجع ضمیر فیاستقد لمته مصدورها وحرحته محوافرها از ارباب مقتل اختلاف کثیر واقع شده در قمقام و نفس المهموم راجع معمر بن سعد ازدی کرده اند ولی مرحوم علامه مجلسی تصریح کرده که قاسم علیه السلام

ا- رياض القدس ج ٢ص ٢٢ بحواله منتخب وروضة الشهداء

۲۔ مہنج الاحزان ص۱۹۳ مرا۲۱ ، کبریت احرص ۴۹۱ ،اسرارالشیادة ص۱۵۲ مراد اعتدا، جزوی تفاوت کے ساتھ

است. در محار گوید وطئته حتّی مات الغلام ودر جلاء العیون گوید آنطفل معصوم در زیر سمّ اسپان مخالف كوفته شدوهميل طور است در مهيج الاحزان وناسخ التواريخ و مخزن المكاء ورياض الشهادة وغير آنها (1) . فاستقبلته بصدورها وجرحته بحوافرها . پس گوڑے اپنے سینوں سے اس سے ظرائے اور اسے اپنی ٹاپوں سے زخی کر دیا۔ میں ضمیر'' اُس'' کامرجع کیا ہے اس برار باب مقاتل میں بہت اختلاف واقع ہوا ہے۔ قمقام اورنفس المہموم میں اس کا مرجع قاتل کو کہا گیا ہے کیکن علامہ کیلسی نے نصریح کی ہے کہاس کامرجع قاسم علیہ السلام ہیں۔اس لئے کہانہوں نے بحارمیں لکھاہے ﴿وطئته حتى مات الغلام ﴾ اورجااءالعون ش اكهاب كدوه معصوم بير شمنول كرهورون كل ثابول ہے کیلا گیا۔اور یہی قول مہیج الاحزان (۲) ، نائخ التواریخ (۳) ،مخزن البیکا ءاور ریاض الشہادۃ (۴) وغیرہ میں ہے۔ فاضل خیایا نی کے ان حوالوں کے علاوہ بھی جناب قاسم کی یا مالی کا تذکرہ ملتا ہے۔صاحب کبریت احرنے تحریر کیا ہے کہ جناب قاسم گھوڑے سے زمین برآئے اور پچا کو پکارا واعماہ۔امام حسین القیابی شکاری باز اور غضب ناک شیر کی طرح قاسم کے قاتل کے پاس مینچے اور اس کا ہاتھ قلم کر دیا۔ اس نے چنح ماری تو لشکر اس كى مراور يا آن ملعون در زير سم اسيال پامال شده و جماعتر گفته اند كه حضرت قاسم پائمال شد والعلم عندالله ﴾ (۵) صاحب كبريت احمراس ية بل كصفحه يرشب عاشور كي روايت نقل فرماتے ہیں جس میں حضرت قاسم نے سوال کیا تھا کہ بچا کیا میں بھی شہید ہوں گا توامام حسین النظیٰ نے بوجھا تفاكر عظيم كول بوناكيها لكتاب توجناب قاسم في جواب مين فرمايا كرشد سازياده ميشحالكتا باس برامام حسین الظیٰ نے فرمایا کہانے ورچشم تم بھی شہید کتے جاؤ گے ایک شدیدا بتلاء کے بعد یعنی تبہارا بدن گھوڑوں ہے بامال ہوگا (پھرشہید کئے حاؤ کے )اوروہ شیرخوار بھی شہیر ہوگا۔

طبری کی ندکورہ روایت کا تتمہ ہے ہے کہ جمید بن سلم کہتا ہے کہ میدان میں بہت گردوغبار تھا جب وہ

ا\_ وقاليح الايام ص٥٣١

٣\_ منتج الاحزال ص١٢١

٣- نائخ التواريخ جهاص

٣ \_ رياض الشهادة جهاص ١٨٣

۵۔ کبریت احمرج اص ۲۹۱

اولا دِامام حسين ۳۰ على اكبر

ابوالفرج اصفہانی کے مطابق آپ کی ولادت خلافت عثان کے دور میں ہوئی اور فاضل سادی کے مطابق خلافت عثان کے ابتدائی دور میں ہوئی (۲)۔ فاضل مقرم کے مطابق آپ کی ولادت

ا۔ تاریخ طری جس ساس

٢- مقاتل الطالبين ص ٨٤، ابصار العين ص ٢٩

گیارہ (۱۱) شعبان س ۳۳ ججری میں ہوئی (۱) ۔ فاضل سادی نے سرائرائن ادر لیس کے حوالہ سے لکھا ہے کہ آپ نے اپنے جِدعلی بن ابیطالب سے حدیث کی روایت کی ہے۔ ایوالفرج اصفہانی نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ کی مادرگرامی ام کیلی بنت ابعر تر وہ بن عروہ عن میں مسعود تحقق تھیں ۔

ا۳۔ عروہ بن مسعود

عروہ بن محید نے شرکوں کا قول تھا کیا ہے اکا ہر شن شار ہوتے ہیں۔ اسلام لانے سے قبل ان کی اہمیت سے کہ قبر آن جید نے شرکوں کا قول تھا کیا ہے اولا نہذل ھذا القد آن علی رجل من القدیمین عظیم کے را کہ جس کا مفہوم ہیں ہے کہ بیقر آن دونوں بستیوں کے معظیم انسان (عروہ بن مسعودا درولید بن مغیرہ) پر کیوں نازل نہیں ہوا؟ اس سے عروہ بن مسعود کا اندازہ ہوتا ہے۔ سے محد بیسید شن قریش کے مناکندہ بن کر رمول اکرم قبلات کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ من نو ہجری میں مسلمان ہوئے اور مسلمان ہوئے اور میں اکرم قبلات کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ من نو ہجری میں مسلمان ہوئے اور میں اسلام کی دعوت دی۔ وہ نماز کیلئے اذان دیتے ہوئے کی دشن کے تیر ہے شہید ہوگئے۔ جب رمول اکرم قبلات کی دعوت دی۔ وہ نماز کیلئے اذان دیتے ہوئے کی دشن کے تیر ہے شہید ہوگئے۔ جب رمول اکرم قبلات کی کو مطاب ان کی شام میں کی خراجوں اکرم قبلات نے قبل کو مطاب کی طرف دعوت دی تھی اور قوم نے انہیں قبل کر دیا تھا۔ شری شاک تھی ہیں ہے کہ رمول اکرم قبلات نے قبل مالی امام حسین کی زوجہ اور جناب علی اکبر کی صاحب زادی جناب ام لیل امام حسین کی زوجہ اور جناب علی اکبر کی صاحب زادی جناب ام لیل امام حسین کی زوجہ اور جناب علی اکبر کی والدہ ہیں۔

ا میک دن امیرشام معاویدین ابوسفیان نے اپنے دربار یوں سے بوچھا کہ بتلاؤ آج آج اس خلافت کا سب سے زیادہ حقد ارکون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ ہیں۔انہوں نے کہا کرٹیس۔اس امر خلافت کے سب

ا۔ مقتل مقرم ص ۲۵۵

۲۔ سورہ زخرف ۲۰

٣ فن أنجبموم ص١٦٣\_١٢١

ے زیادہ حقدارعلی بن الحسین میں۔ ان کے جدرسول اللہ میں۔ ان میں بنی ہاشم کی شخاعت ہے، بنی امیر کی سے زیادہ حقدارعلی بن الحسین میں۔ سخاوت ہے ایک انجی صفت سخاوت ) آر اشنا جا ہے ہے گئے ایک انجی صفت (سخاوت) آر اشنا جا ہے ہے جس کا تاریخوں میں کہیں نام ونشان نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنا یعقیدہ بھی ہتا تا جا ہے ہے کہ خلافت تھی کہیں ہے بلکہ اوصاف جمیدہ پرعوام کی طرف سے تقویض ہوتی ہے۔ اس سے جناب علی اکبری نیک نامی اوراوصاف جمیدہ کی شہرت عام کا اندازہ ہوتا ہے۔

غليه

ہنگام شہادت

بعض علماء ومؤرثین کا خیال ہے کہ آپ کی شہادت عبداللہ بن مسلم بن عقبل کے ابعد ہے۔ان میں شخ صدوق (۳) ہیں۔ابن شہرآ شوب مازندرانی ہیں جنہوں نے کھھا ہے کہ بنی ہاشم کے پہلے شہیدعبداللہ بن مسلم ہیں (۴)۔شخ جعفرابن نما ہیں، جنہوں نے تحریکیا ہے کہ جب خاندان بنی ہاشم کے قبیل

The state of the s

ا۔ مقاتل الطالبيين ص٨٦

۲\_ سورهٔ آل عمران

۳- ترتیبالامالی چ۵س۲۰۵

٣- مناقب ابن شهرآ شوب جهاص ١١١

افراد باتی بچوتو اُس وقت جناب علی اکبر میدان میں تشریف لے گئے (۱)۔صاحب ناتخ التوارخ (۲) نے تحریکیا ہے کہ جب علی اکبر نے اہلی خاندان کو مقتول اور باپ کو یکہ وخیاد میکھا تو صبر نہ کر سکے اورا جازت کے طالب ہوئے ۔مرحوم عبدا ٹاتی میز دی نے جناب قاسم اور جناب ابوالفضل کی شہادت کے بعد آپ کی شہادت معمّن کی ہے (۳)۔ان کے علاوہ بھی مؤرفیین اورار باب مقاتل کی ایک ہڑی تعداد جناب علی اکبر کواؤلی شہید مقرار نیمیں دیتے۔ ۔ قرار نیمیں دیتے۔

ووسری طرف مؤرضین کی ایک بوی تعداد آپ کواقل شهید قرار دیتی ہے۔ مورخ طبری، تاریخ
کائل بن اثیر، ابوالفرج اصفہانی، شخ مفیدا در بکترت علاء اس کے قائل ہیں (س)۔ ہمارے علاء اس کی تائید
مین زیارت نا جہ کا پر سلام بیش کرتے ہیں۔ ﴿السلام علیك پیا اوّل قتیل من نسل خید سلیل
من شلالة ابدا هیم المضلیل ﴾ اے ابرا ہم طیل اللہ کے قائدان کے بہترین فرزندگ س کے پہلے شہید!
آپ پر سلام ہو۔ اس جملہ کے تذکرہ پر والبد ماجد مولانا تحرصطفیٰ جو ہر رضوان اللہ علیے فرمایا کرتے تے کہ اس
جملہ مبارک کا بدمطلب ہوسکتا ہے کہ کر بلاکے میدان میں دیور سلیل' امام حسین ایسی تھے اور جناب علی اکبر
ان کی نسل کے پہلے شہید ہیں۔ اس جملہ سے بنی ہاشم کا پہلا شہید ہونا بطور قطع خابت نہیں ہوتا۔ بہر حال
ان کی نسل کے پہلے شہید ہیں۔ اس جملہ سے بنی ہاشم کے پہلے شہید ہونا بطور قطع خابت نہیں ہوتا۔ بہر حال

روایات کے مطالعہ سے بیاستفادہ ہوتا ہے کہ جب شنم ادے نے امام حسین انتیجا کی تنہائی اور بے کن دیکھی تو جنگ کا ادادہ کر کے باپ کی خدمت میں اجازت طلب کرنے کیلئے حاضر ہوئے ۔ بعض مقاتل میں بیھی ہے کہ جب اہلح م کواطلاع ہوئی کدا کبر جنگ کی اجازت ما نگ رہے ہیں تو رشتہ وارخوا تین نے اکبر کو حلقہ ماتم میں لے لیا اور کہنا شروع کیا کہ ہماری غربت پر رحم کرواور جانے میں جلدی نہ کرو تہماری جدائی ہم پر بہت شاق ہے (۵)۔ سپر کاشائی تحریفر ماتے ہیں کہ اصرائی شدید پر جب اجازت حاصل کر کی تو فروافروا

ا۔ مثیر الاحزان ۱۰۳

۲\_ ناخ التواريخ جيس ٢٩٩٩

٣- مصائب المعصوبين ص٥٠٠ مخطوط بن ١٢٣١ أجرى

۲۰ تاریخ طبری جهم ۱۳۸۰ تاریخ کائل بن اثیر چهم ۱۳۰۰ مقاتل الطالعیین ص ۱۸۱۱ رشاد مفید چهم ۱۰۱۰

<sup>2</sup>\_ مهج الاحزان ص ٢٠٨

نوا تین عسمت وطہارت سے دخصت ہوئے۔ اس وقت ﴿ واسحة اله ﴾ کا صدا ئیں باند تھیں۔ پھر وصنہ الاجہاب کے حوالہ سے تحریف باند تھیں۔ پھر وصنہ الاجہاب کے حوالہ سے جرنے کا ایک کم بند آپ کی کم سے جرنے کا ایک کم بند آپ کی کم سے جرنے کا ایک کم بند آپ کی کم پیند العظامی ہے جائے گا ایک کم بند آپ کی کم پیند سااور عقاب نا می گورا اعطافی مایا (ا)۔ جب رخصت ہوئے توالم حسین العظامی نا بالا کی فرا مایا پھراپی ریش مبارک (یا انگشت جہادت) کو آسمان کی طرف و بلند کر کن مایا اور بارک (یا انگشت جہادت) کو آسمان کی طرف و بلند کر کن مایا اور بارک (یا انگشت جہادت) کو آسمان کی طرف و بلند کر کن مایا اور خلاف اللهم المنعهم خلام اللهم المنعهم خلام اللهم المنعهم منافق و منطقا بر سولك ، کنا آذا الشتقنا اللی نبیك نظر نا اللی و جهه ، اللهم المنعهم برکات الارض و فذ قهم تفریقا ، و مز قهم تمزیقا ، و اجعلهم طرائق قددا، و لا تدخس الولا تعلیم ابدا فائهم دعونا لینصرونا شم عدوا علینا یقاتلوننا پھر آپ ) بارالها! تو اس قوم پر گواہ رہ کہ وہ نو جوان ان سے جنگ کیلئے جارہا ہے جو مارے انسانوں بھی تیرے دمول شائن کے خواہاں ہوتے تھے کہ وہ نو جوان ان سے جنگ کیلئے کارہا ہے جو مارے انسانوں بھی تیرے دمول شائنگ کو کو سے دو کے انہیں اس لؤ وجوان کے جرے کو دکھ لیا کرتے تھے۔ بارالها! زین کی پر کو لکوان لوگوں سے دو کے یہ انہیں منتشر اور پر اگذہ کر دے اور ان کے واران کے وارت کی گورت و کو کھ کے انہوں نے جسل کرنے گے۔

کدانہوں نے جس اس لئے دیوت وی تھی کہ کہ اور کر کھر کی جربے می چرکہ آور کو کھران سے جنگ کرنے گے۔

کدانہوں نے جس اس لئے دیوت وی تھی کہ کہ اور کو کر کی پھر بیم پر جمل آورہ کو کر جم سے جنگ کرنے گے۔

امام حسین انظی کے ان مختصر سے جملوں سے ہم پر چندامور کا انکشاف ہوتا ہے۔ - ہمیں عاشور کے دن درگواہیاں لمتی ہیں۔ابن سعد نے نشکر والوں کو نخاطب کر کے کہا تھا کہ گواہ رہنا کہ بہلا تیرحسین کی طرف چینک رہا ہوں اور امام حسین انگیں نے جناب علی اکبر کے سلسلہ میں خدا کو گواہ بنایا ہے۔

٢- امام حسين الظيمة نے جناب على اكبر كے لئے غلام كالفظ استعال كياہے جونو جوان كے لئے استعال ہوتا

ا۔ ناخ الوارخ جس م

٢- بحارالانوارج ٢٥٥ ص ٢٦ يهوف مترجم ص١٣٠

ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کر بلا میں اٹھارہ یا انیس سال کے نوجوان تقے جیسا کہ شیخ مفید اور این شیرآ شوب کا خیال ہے۔خود جناب علی اکبرنے اینے ریز میں اینے آپ کوغلام ہاشمی فرمایا ہے یا ہی کہ لفظ غلام مجاز أاستعال موامو-آب كي عمر مبارك برمز يدخقين كي ضرورت ب-

٣ رسول اكرم الله المنطقة كاخلق خلق عظيم إلى اورآب نطق وي البي إلى إورجناب على اكبران دونوں میں رسول اکرم فالنشخیة ہے مشابهہ ترین ہیں۔ کیا قول وعمل کی اس مشابہت کا نام عصمت نہیں

الراصل کی زیارت نه بو کیوشبیری زیارت کرناسیرت سیدالشهد او مین شامل ب-

۵۔ بددعا کے دن سے آج تک کے کوفد کے حالات گواہ ہیں کہ زبان معصوم سے نکلے ہوئے الفاظ کی تا شیر کیا ہوتی ہے۔

پُر آپ نے این سعد کونا طب کر کے ارشا و فرمایا ﴿ پِما بن سعد مالك قطع الله رحمك و لا بارك اللُّه لك في امرك وسلط الله عليك من يذبحك بعدى على فراشك كما قطعت رحمى ولم تحفظ قرابتي من رسول الله ﴾ (٣) ا ابن معر تَقِي كيا بوليا بم الله يرحرم كو قطع کرے اور اللہ تخفیے تیرے کام میں برکت نہ دے۔ اور اللہ تجھ برکی کومسلط کرے جو تخفیے تیرے بستر پر قبل كرد اس لئے كرتونے مير برا توقع جم كيا اورتونے رسول الله الله على الله على استكافيا نبيل ركھا-

يُرآ پ نے آي مبارك كا واحة فر مائى ﴿ إِن الله اصطفىٰ آدم و نوحا و آل ابراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ﴾ (٣) الله في آوم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو جہانوں پر منتخب کیا اور ذریت میں بعض کو بعض پر برتری دی اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔

صابلان کاریز میمابلان کاریز نرمه ۲۵

سم\_ سورة آلعمران ٣٥\_ ٣٥

۴۔ سورہ عجم

۳\_ بحارالانورس۵ص۳۳

جناب علی اکبر میدان میں آئے اور جزیڑھا

انا على بن الحسين بن على نحن و بيت الله اولٰى بالنبى الما ترون كيف احمى عن ابى والله لا يحكم فينا ابن الدعى اطحنكم بالرمج حتٰى ينثنى اضربكم بالسيف احمى عن ابى

ضرب غلام هاشميّ علوي (١)

میں علی ہوں حسین بن علی کا میٹا ، اللہ کے گھر کی قتم ہم لوگ نبی کے قریب ترین ہیں۔

کیا تم نہیں د کیورہے ہو کدیں کیے اپنے باپ کی حایت کررہا ہوں ، خدا کی تھم برنسب ہارے درمیان حکومت نہیں کرسکتا۔

شینتم پر نیزه سے تعلیکروں گا کہ وہ کارگر ہوگا اوراپنے باپ کی تھایت ونصرت میں تلوار کی ضرب لگاؤں گا۔ بیشرب ایک ہاٹئی اورطوی انو جوان کی ہوگی۔

رجز پڑھنے کے بعد آپ نے مبارز طلی فرمانی ۔ علامہ دربندی کے مطابق آپ باربار رجز پڑھ رہے ہے تھے کی فوج میں سے کوئی لگلئے پرآ مادہ نہ تھا۔ این سعد نے ایک سردار طارق بن زیاد کو بلا کر اہما کہ آم نے اب اب وہ وقت ہے کہ آم حق نمک ادا کر داور طاب انجر کو کا کہ ہمایا ہے اب وہ وقت ہے کہ آم حق نمک ادا کر داور طاب انجر کو کا کہ میں ہے جواب میں کہا کہ آم نے میں سے جنگ کرنے کے بدلدر سے کی حکومت کا پروافہ لیا ہے تو اب تم خود علی اکبر کے مقابلہ پرجا کو دونہ جھے تول دو کہ جنگ کرنے کے بدلدر سے بھے موصل کی صوحت دلواد گے۔ ابن سعد نے وعدہ کیا اس کے بعد طارق میدان میں آیا۔ جناب علی اکبرنے اس کے آت تے بی اس پرتلوار کی ایسی شدر سے وعدہ کیا اس کے بعد طارق میدان میں آیا۔ جناب علی اکبرنے اس کے آت تے بی اس پرتلوار کی ایسی شدر سے ہوئے میدان میں آیا وردہ بھی بلاک ہوا۔ اس جملہ میں گئی اور دوہ بھی بلاک ہوا۔ اس جملہ میں گئی کہ وے۔ پھر اس کا بیٹا میدان میں آیا اور دوہ بھی بلاک ہوا۔ اس جملہ میں گئی نامی بہلوار قبل ہو ہے۔ پھر اس کا بیٹا میدان میں آیا اور دوہ بھی بلاک ہوا۔ اس جملہ میں

جب فوج کے دستوں نے حملہ کیا تو جناب علی اکبرنے پوری طاقت سے ان سے جنگ لڑنی شروع

ا۔ بحارالانورض۵ص۳۳

۲- اسراراشهادة ۳۲۹

کی اور ایک کثیر تعداد کو ہلاک کر دیا۔ مقاتل کے مطابق یاس کی شدت کے باوجود آپ نے ایک سوئیں (۱۲۰) افراو کوتل کیا۔ پھر زخموں سے چورا بے خیموں کی طرف واپس آئے ادرا مام حسین النا کھا کی خدمت میں عاض بورَعُ ص برداز بوت أب الله العطش قد قتلني وثقل الحديد اجهدني فهل الي شربة من الماء سبيل اتقوى بها على الاعداء ﴾ باباياس مجه مار عدات جاور تتهارول كاراني ن مجھے تی میں ڈال دیا ہے تو کیا تھوڑ ہے ہے بانی کی کوئی سبیل ہے جس سے میں دشمنوں کے خلاف قوت حاصل كرون؟ الريام حسين الله في أريفر ما يا مجرار شاوكيا فيها بني يعز على محمد وعلى على بن ابيطالب وعلى ان تدعوهم فلا يجيبوك وتستغيث بهم فلا يغيثوك يا بني هات لسانك ﴿(١) بين المحدرسول الله وَالله وَالله وَالله والله وال کے لئے انہیں بکارواوروہ تمہاری مددنہ کرسکیں۔اپنی زبان لاؤ۔ جناب علی اکبرنے اپنی زبان امام حسین الطبیخ ك زبان مصل كي يرامام سين القيلة نه اليُوشي على البركودي اور فرمايا ﴿ أمسك في فيك وارجع اللي قتال عدوّك فاني أرجو أنك لا تمسى حتّى يسقيك جدّك بكاسه ألا وفي شدبة لا تنظماً بعدها ابداً ﴿(٢) اس الكُوشى كومنديس وكهوا وراين ويمن سے جنگ ك لئے واپس جاؤ۔ امید ہے کدن کے تم ہونے سے پہلے تمہارے جد (رسول اللہ) تہمیں ایسا جام ملائیں گے کہ پھر تہمیں تبهى ياس نبيس كلي كرووري كروايت كرمطابق فرمايا ﴿ واغدوثاه يا بني قاتل قليلا فما اسرع ما تلق حدك فيسقيك بكاسه الأو في شرية لا تظماء بعدها ابداً ﴾ (٣)- با عَفْرِي، بيُّ ! تھوڑی جنگ اور کروجلدی تمہاری ملاقات تمہارے جدے ہوجائے گی اوروہ تمہیں ایسایانی بلا کیں گے کہ پھر مجھی بیا سنہیں لگے گی۔

دوباره حمليه

### علی اکبردوباره میدان میں آئے اور بیرجز بڑھا

ا۔ بحارالاتوارج ۲۵ص

۲\_ بحارالانورج ۲۵ص ۳۳، مقتل خوارزی ج۲ص ۳۵ ند له

٣\_ نفس الميموم ص١٦١٣

اتبع جدي المصطفى المهذبا

انساعطيّ لا اقول كذبيا

ضحرب غلام لا يحريك الهحربا

اضربكم بالسيف ضربا معجبا

میں علی ہوں اور غلط نہیں کہتا ہوں ، میں اپنے جد برگزیدہ ویا کیزہ کی پیروی کرتا ہوں۔

میں حیران کن ضربیں لگاؤں گا ، اس نو جوان کی طرح جومیدان چھوڑنے کا ہرگز ارا دہنہیں رکھتا۔

پھرآپ نے حملہ فرمایا اوراکاس افرادکو ہلاک کیا۔(۱)

مقتل عوالم اور بحارالانوار کے مطابق آب جب میدان میں آئے تو بیر جزیز ھا

الحرب قد بانت لها المقائق وظهرت من بعدها مصادق

واللُّه رب العرش لا نفارق جموعكم أو تغمد البوارق (٢)

آ ج کی جنگ کے تھا کُل تو واضح ہو گئے اور آج کے بعد کئے جانے والے دعو ہے بھی واضح ہوں گے۔

خدائے رب العرش کی تتم کہ ہمتم لوگوں کونہیں جیموڑیں گے اور تکوار کی دھار پر رکھ لیس گے۔

آ پ نے اپنی جنگ میں دوسوافراد کوتل کیا۔ فرسان انہیجاء میں روضۃ الصفا کے حوالہ ہے مذکور ہے كه آپ نے فوج پزیدیر بارہ حملے گئے۔

ابوالفرج اصفهانی کے مطابق آپ حملوں یر حملے کررے تھے (۳) اور شخ مفید کے مطابق آپ مسلسل جملے کرد ہے تھے اور فوج کے برے آپ وقل کرنے سے فیک رہے تھے کہ منقذ بن مر ہ عبدی نے کہا کہ اگر پیجوان میری طرف ہے گزرے ادر میں اس جوان کا زخم اس کے باپ کے دل پر ندلگا وُس تو سارے عرب کا گناہ میری گردن پر ہے۔ جملہ کرتے ہوئے آپ جیسے ہی قریب آئے اس نے آپ پر نیز ہ کا وار کیا۔ اور اس کے اثر ہے آپ زمین پرتشریف لائے اور فوجیوں نے آپ کواپنی تلواروں سے فکڑے ککڑے کر دیا (۴)\_ مقتل عوالم کی روایت میں ہے کدمر ہ بن منقذ نے آپ کے سر مبارک پرتلوار کی ضرب لگائی جس ہے آپ

ا - اسرارالشيادة ص ٢٩٩

۲۔ بحارالاتوارج ۲۵مس

۱۲۵ نفس المبموم ص ۱۲۵

۲- ارشادمفیدج۲ص۲۰۱

ب حال ہوگے اور لوگوں نے آپ برتلوار یں مارنی شروع کیں۔اس وقت آپ نے اپنے گھوڑے کی گردن میں بنیس ڈال ویں اور گھوڑ اسپا ہوں کے انہوہ میں داخل ہوگیا۔ بپا ہول نے آپ نے تاورا مام حین الدون کو آلادی کے حید مبارک کوئٹر اور امام حین السلام هذا جدی محمد المصطفیٰ وهذا جبتی علی المرتضی وهذه جدتی خدیجة الکبری وهذه جدتی فاطمة الزهراء وهم الیك مشتاقون ، یا ابتاه هذا جدی رسول الله صلی الله علیه وآله قد سقانی بكاسه الاوفیٰ شربة لا أظماً بعدها وهو يہ ميں الله عليه وآله قد سقانی بكاسه الاوفیٰ شربة لا أظماً بعدها موه مو يہ ميری بدہ فديجة كرئ اور فاطمہ زہرا ہیں۔ یہ سب سلام ہو۔ یہ میرے بر رول الله اور علی مرتش ہیں اور یہ میری بدہ فدیجة كرئ اور فاطمہ زہرا ہیں۔ یہ سب سلام ہو۔ یہ میرے بر رول الله اور علی مرتش ہیں اور یہ میری بدہ فدیجة كرئ اور فاطمہ زہرا ہیں۔ یہ سب سب کوئی یہ میں نہیں گئی ۔ وہ فرمارے ہیں كہ جلائ كروبلدی كروبمارے لئے ہی ایک خور آب ہے ہے تھے آپ كی ہیں نہیں گئی ۔ وہ فرمارے ہیں كہ جلائ كروبلدی كروبمارے لئے ہی ایک طرف آب ہے ہے آب کہی ہوں گئی ہوگ

مرين مسلم كرطان امام سين الله في جناب على المراون المبياك في ابنى قتل الله قدوما قتلوك ، يا بنى ما أجرهم على الرحمن و على انتهاك حرمة الرسول على الدنيا

ا مقل عوالم ج ١١ص ٢٨٢

۲ \_ روضة الشيد اوس ۳۴۱

m\_ ریاض القدس جهاص ۳۹

س\_ اسرارالشهادة ص• س

حید بن مسلم کی بیان شدہ روایت کا تسلسل بیہ کہ دہ بیان کرتا ہے کہ ایک بی چکتے ہوئے سورت کی طرح با برنگا ۔ وہ آواز و برن تی پھی اسلسل بیہ کہ دہ بیان کرتا ہے کہ ایک بی بی بی بی کی طرح با رکون ہے؟ جواب ملا کہ بیزنین بنت فاظمہ بن ررسول اللہ ہیں۔ وہ بی بی آ کرا کم بر پر جھک گئی جسین نے آ کر اس بی بی کا باتھ تھا مارو خیمہ کی طرف واپس لے گئے ۔ پھر حسین بیٹے کی لاش پر آئے اور بی باتھ کے کچھ جوان میں آگے ۔ جسین نے ان سے کہا اپنے بھائی کا لا شدا تھاؤ ۔ جوانوں نے لاشے کو اٹھا کر اس خیمہ میں رکھ دیا جسین نے ان سے کہا اپنے بھائی کا لا شدا تھاؤ ۔ جوانوں نے لاشے کو اٹھا کر اس خیمہ میں رکھ دیا جس کے سامنے جنگ ہورہ بی تھی (س)۔

ابوخف کا بیان ہے کہ جناب علی اکبری شہادت پرخوا تنبی عصمت وطہارت کی صدائے گریدوزاری بلند ہوئی تو امام صین اللی نے فرمایا کہ خاصوش ہوجا کہ ابھی اس کے مواقع بہت آئیں گے (سم) ناضل مقرم کے مطابق امام حسین اللی جناب علی اکبر کے لاشے پر آئر جھک گئے اورا پنارضارہ ان کے رضارے پر کھکران سے فرمانے گئے۔ اس کے بعدامام حسین اللی کے وہی جط بیں جوحید بن مسلم کی روایت میں گزر چھے۔ پھران کے فون مطہرکوا بے چلو میں لیا اور آسان کی طرف پھینا ۔ اس میں سے ایک قطرہ کھی واپس ترمین کی طرف پھینا ۔ اس میں سے ایک قطرہ کھی واپس ترمین کی طرف بھینا ۔ اس میں سے ایک قطرہ کھی واپس ترمین کی طرف بھینا ۔ اس میں سے ایک قطرہ کھی واپس ترمین کی طرف بھینا کے اس میں سے ایک قطرہ کھی واپس

ا۔ تاریخ طبری جہم ہے۔اہم

۲\_ اسرارالشهادة ص ۱۸۵

سو\_ تاریخ طبری جهاس اس

١٢٨ مقتل الومخيف ص ١٢٨

۵\_ مقتل مقرم ص۲۶۰

جناب سيندباپ كساخة كي اور يو جهاكة بكا حال انتاستير كور به مير بهائى كيا موع ؟ مير بهائى كيا موع ؟ ﴿ أيدن الحسي على قال قتلوا الامام فنادت والخاه وامهجة قلباه قال الحسين يا سكينة اتبقى الله واستعملى الصبر قالت يا ابتاه كيف تصبر من قتل الخوها و شرد البوها فقال انا لله وانا اليه راجعون ﴿ مير به يميا كهال بين؟ آپ نے فرما يابر جنوں نے أميس فق كرديا كي تين الله وانا اليه راجعون ﴾ مير به يميا كهائى - اس برام حسين الله نظر فرما كي تقوى برقم اركوا و مسيد فرما ياكه وادر مركرتى راور سكين في ابا وه كيم مركر بي من كا اور باپ غريب تقوى برقم الدور و الله وانا الله واجعون ﴾ فرمايا - (١)

#### استغاثه

علام مجلی کے مطابق جب امام حسین النی کے رشتہ دار اور بیٹے شہیر ہوگے اور عورت دار اور بیٹے شہیر ہوگے اور عورت اور کورت دار اور بیٹے شہیر ہوگے اور مورت اور بیٹر کے مادہ کورت اور بیٹر کے مادہ کورت کے اور دسول اللہ ؟ حل من مؤحد پیضاف اللہ فیننا ؟ حل من مغیث پر جو اللہ فی اغاثتنا؟ کی ہوئی ایسا جو مادے بارے ہوئی ایسا ہو؟ ان جملوں کو دخ کرے؟ ہے کوئی تو چیز پر ست جو ہمارے بارے شن اللہ کا توف کرے؟ ہے کوئی ایسا ہماری بات سننے دالا جو ہماری در کرکے اللہ کا تقرب چا ہما ہو؟ ان جملوں کو میں کر ایکم میں گرید وزاری کی صدا کیں باندہ وکئی ہے۔ (۲)

خوارزی کے مطابق جب حسین کے پاس مورتوں، پچوں اور ایک بیمار بیٹے کے علاوہ کوئی نہ بچا تو آپ نے استخاشکیا۔ ﴿ هَلَ مِن مُوسِدُ مِن مُؤْسِدُ مُن مُؤْسِدُ مُؤْسِدًا مُؤْسِدًا مُؤْسِدُ مُؤْسِدُ مُؤْسِدُ مُؤْسِدًا مُؤْسِدُ مُؤْسِدًا مُؤْسِدُ مُؤْسِدًا مُؤْسِدًا مُؤْسِدُ مُؤْسِدًا مُؤْسِدُ مُؤْسِدًا مُؤْسِدُ مُوسُدُ مُؤْسِدُ مُؤْسِدُ مُؤْسِدُ مُؤْسِدُ مُؤْسِدُ مُؤْسِدُ مُؤْسِدُ مُؤْسِدُ مُؤْسِدُ مُو

ار الدمعة الماكبة ٣٠٠٣

۲۔ بحار الانوارج ۲۵ص ۲۷

مددگار جواس ثواب کا خواہشند ہوجو ہماری مدد کرنے پر ملے گا؟اس پراہلح م کے گرید دنو حد کی آوازیں ہلند ہوئیں۔(۱)

صاحب دمعة الساكب كليسة بيس كرجب حين كرشة دار بحائى اور بيني شبيد بوگ توآپ نے دائن اور بائيس نگاه كى ۔ جب كى كونہ پايا توآسان كی طرف سركو بلند كرك بارگاه البي سرع ش كى كد ﴿اللهم انك تدى ما يُصنع بولد نبيتك ﴾ بارالها جوتير ني كى كربينے كساتھ بور باہب وہ تو و كي رائية اللهم انك تدى ما يُصنع بولد نبيتك ﴾ بارالها جوتير ني كى بينے كساتھ بور باہب وہ تو و كي رائية بارك الدسول المختار؟ هل من ناصير ينصر الذرية الأطهار؟ هل من مجير لأبناء البتول؟ هل من ذاب يذب عن حرم الدسول؟ هل من موحد يخاف الله فينا؟ هل من مغيث يرجوالله في إغاثتنا؟ ﴾ حدم الدسول؟ هل من موحد يخاف الله فينا؟ هل من مغيث يرجوالله في إغاثتنا؟ ﴾ الري وورد كي كلي دورارى بلند بوئى ۔ (۲)

# استغاثه پرلبیک

صاحبانِ معرفت کا خیال ہے کہ امام حسین علیہ الصلوٰ والسلام کا بیاستا شاگر چرکر بلا کے میدان میں بلند ہوا کیکن وارث رسول ہونے کے سبب ان کی آ واز ہر اُس مقام تک گئی جوان کے دائر کا اطاعت میں تھا۔ اس کے علاوہ استغاثہ کے جملوں میں طلب نصرت کا دائرہ بھی بہت عام اور بہت وسیح ہے للہٰذا استغاثہ کے بعد کا نکات کے صارے والم سے لیک کی صدا بلند ہوئی اور اس کے شواہر کتب احادیث ومقاتل میں ال جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے نصرت تبول کرنے پرشہادت کو ترجیح دی۔ اس سے یہ کشف ہوتا ہے کہ آپ کا استغاثہ برجن اور برعقیدہ وشنوں کے لئے اتمام فیص تھا۔

## فرشتوں کا نزول

ابان بن تغلب نے امام جعفر صادق اللی سے روایت کی ہے کہ چار ہزار فرشتے خدمت میں آئے اور جنگ کی اجازت ما گی کیکن آپ نے اجازت نہیں دی۔وہ پلٹ گئے چردو بارہ اس وقت

ا۔ مقتل خوارزی جاس ۳۹

۲- الدمعة الساكيدص٣٠٢

نازل ہوئے جب آپ شہیر ہو چکے تھے۔ پھر خداہے اذن مانگ کر قیامت تک کے لئے آپ کے جوار میں ساکن ہوگئے۔(1)

جنوں کی آمد

جوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کی کہ ہم آپ کے دوست ہیں۔اگر
کوئی تھم ہوتو ارشاوفر ما ئیں اوراگر اجازت ہوتو ہم وشعوں کو ہلاک کردیں۔آپ نے فید
کے تھم کا پابند ہوں۔انہوں نے جھے فر مایا ہے کہ میں شہید ہوجاؤں اور فر مایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں خاک و
خون میں خلطان دیکھے اوراہلحر م کواسر دیکھے۔البذا میں مبرکر دہا ہوں تا کہ اللہ کی خواہش پوری ہوجائے۔(۲)
شہراء سے خطاب

بعض متاتل كمطابق جبوشول فاستفاش كوفي اثر ندليا تو آپ فار سخابي و استفاش كوفي اثر ندليا تو آپ فار سخاسي و كوفي الله الله الله و يا هانى بن عروة و يك اورا قرباء كالشول برتگاه دال اورائيس آوازدي هيا مسلم بن عقيل و يا هانى بن عروة ويا حبيب بن مظاهر و يا زهير بن القين ويا يزيد بن مظاهر و يا يحيى بن كثير ويا هلال بن نافع ويا ابراهيم بن الحصين ويا عمير ابن المطاع ويا اسد الكلبي ويا عبدالله بن عقيل ويا مسلم بن عوسجة ويا دائود بن الطرماح ويا حرّ الرياحي ويا على بن الحسين ويا ابطال الصفا و يا فرسان الهيجاء مالى أناديكم فلا تجيبونى على بن الحسين ويا ابطال الصفا و يا فرسان الهيجاء مالى أناديكم فلا تجيبونى وادع وكم فلا تسمعونى ـ أنتم نيام أرجوكم تنتبهون أم حالت مودتكم عن امامكم فلا تنصرونه ـ فهذه نساء الرسول الطغاة اللئام ولكن صرعكم والله ريب المنون وغدر الكرام وادفعوا عن حرم الرسول الطغاة اللئام ولكن صرعكم والله ريب المنون وغدر بكم الدهر الخئون و إلا لماكنتم عن دعوتي تقصرون ولا عن نصرتي تحتجبون .

ا۔ معالی اسطین ج۲ص ۱۷ بحوالهٔ امالی صدوق ۲۔ معالی اسطین ج۲ص ۱۷ بحوالهٔ امالی صدوق

فها نحن عليكم مفتجعون وبكم لا حقون .. فانا لله وانا اليه راجعون ﴾ (١)

شہراء کا نام پکار نے کے بعد فرمایا کہ اے شجاعان روزگاراورائے شہواران کارزارا کیابات ہے کہ میں تنہیں کارد باہوں اورتم بلیک ٹیس کہتے ؟ کیاتم سور ہے ہو؟ یکھے میں اورتم جواب ٹیس دیتے۔ میں تنہیں بار باہوں اورتم لیک ٹیس کہتے ؟ کیاتم سور ہے ہو؟ یکھے امید ہے کہ تم بیرار ہواور بیدار رہوگے۔ کیا اپنے امام سے تبہاری مولات ہٹ گئی ہے جو مدد ٹیس کررہے ہو؟ یہ خاند این رسول کی بی بیال تبہارے نہونے نے رہ کے والم میں موت کے ہاتھوں نے پچھاڑ دیا انھوا در مرش اور پست فطرت لوگوں سے جرم رمول کا دفاع کرو لیکن شہیں موت کے ہاتھوں نے پچھاڑ دیا اور خان کن ذانے برکوتانی نہ کرتے اور ہاری مدد سے بازنہ در سے دانی ہے اس بھم تبہارے کئے رئیدہ اور مگلین ہیں اورتم سے (عنظریب) ملتی ہونے والے ہیں۔ انالندوانا الیہ راجون۔

اس کے بعد سیدائشہد اء نے تین اشعار پڑھے جو ناس اُنواری میں نہ کور ہیں۔ ناخ کے اس متن میں خصوصیت کے ساتھ ما موں میں تھیف اور سہو کتابت نمایاں ہے جن پر بھٹ کا بید موقع نہیں ہے۔ اس کے باوجود اس خطاب کا تاکر اور اس میں پوری انسانیت کو دیا جانے والا (نصرت مظلوم) کا پیغام نمایاں طریقے ہے آشکار ہے۔

ستيرسجاد

علامه مجلس نے صدائے استخاشہ سے تمل سید ہوادے واقعہ کوش کیا ہے لیکن ویگر موزشین نے کلھا ہے کہ صدائے استخاشہ کے بعد جب کہ سید ہواداس وقت استے کر وراور باتواں سے کہ کو اراضائے کی صلاحیت دیشی ۔ اس کے باوجودا کیہ سیٹو اور لے کر افحان و خیز ال لؤ کھڑاتے ہوئے ششل کی طرف روانہ ہوئے ۔ جناب اتم کلؤم نے انہیں آ واز دی کہ سیٹے والیس آ ورسید ہجا و نے جواب دیا کہ پھوپھی اتمال! مجھے چھوٹر ویں۔ چھے رسول کے سیٹے کیلئے جہاد کرنا ہے۔ اس وقت امام حسین ایک ان کے کارکے کہا کہ دیا اُم کلاؤہ م خذید لقلا تبقیٰ الاُرض خالیة من نسل آل محمد کھ ام کوشوم اسید ہوادکوروک لوتا کرزیمن آل ٹھ

ا۔ ناسخ التواریخ ج۲ص ۳۷۷

کنس ہے خالی نہ ہوجائے (۱)۔ ایک روایت کے مطابق جب حسین نے سیر جاد کو آتے ہوئے دیکھا تو تیزی سے جاد کے پاس آئے اور انہیں خیمہ میں واپس لے گا اور پوچھا کہ بیٹے تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو جواب دیا کہ بابا آپ کے استفاشہ نے میرا دل گلاے کردیا ہے۔ میں آپ پر قربان ہونا چاہتا ہوں۔ امام حسین انظیمان نے فرمایا کہتم بیار ہودور تمارے چاہد والوں کے امام ہو۔ ابوالائمہ ہو۔ تم قبت ہواور تمارے چاہے والوں کے امام ہو۔ ابوالائمہ ہو۔ تم قبت ہواور تمارے چاہد میں کو والیس کے امام ہو۔ ابوالائمہ ہو۔ تم بیس ابلح مکو والیس مدینہ لے جانا ہے۔ سیر جاد نے عرض کی کہ بابا یہ کیے ممکن ہے کہ آپ تن ہوں اور میں و کیتا رہوں۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہتم میرے بعد خلیفہ ہواور اب وجد کے علوم کے محافظ ہو (بقترر صروت)۔ (۲)

مجلسی ، خوارز می اور دیگر مورخین کے بیانات سے مید اندازہ ہوتا ہے کہ استفاقہ کے بعد جناب سید سجاد کا جہاد کے لئے نکلنا اور جناب علی اصغر کی شہادت ( تقدیم و تا خیر کے ساتھ ) ایک ہی ظرف زمان کے واقعات ہیں۔

# اس- جناب على اصغر

ا - بحارالانوارج ۵۲۵ د ۲۵ الدمعة السائميرس ۵۳۵ وقائع الايام ۵۹۹ ۵ ، تقلّ خوارزي ج ۲م ۲۳ م

۲- اسرارالشبادة ص۲۰۱

ایک تیر پھینکا تو وہ تیر گلوے اصغر پرلگا اوراس بیر کو ذی کر دیا۔ ﴿ فقال لذینب خذیه ﴾ پس حسرت نے جنب نمنب نصفر من نے جنب نمنب سے فرمایا کہ اے بہن اس بی کو تفام لو۔ پھر حضرت نے دونوں چلو زیر زخم گلوے علی اصغر لگا دیئے۔ جب دونوں چلو تھر گئے تو وہ خون جائب آسان پھینکا پھر فرمایا کہ ﴿ هون علی مانذل بی انه بعدن الله ﴾ جومصائب راوضرا بیس بجر جے ہیں سب بہا اور آسان ہیں ۔ بی تیش کہ خدا نے تعالی ان سب مصائب کو دیکھتا ہے۔ امام تم باقر ایسی سے متقول ہے ﴿ فل م یس قط من ذلك الله قطرة الی الارض ﴾ كدونی قطره اس خون كان ميں برئيس گرا۔ (۱)

ا- دمع ذروف ص ۵ باهوف متر جمص ۱۳۳۸

۲- الدمعة الساكية م ٢٠٠٠

۳۔ بحارالانوارج ۴۵مس یم

٣- كتاب الفتوحج ٥ص١١١

نے گرید کیا اور بارگاہ البی ش عرض کی کہ ﴿اللهم احکم بیننا و بین قوم دعونا لینصرونا فقتلونا ﴾ بارالبا ہمارے اور ان لوگوں کے در میان فیصلفر فراجنہوں نے ہمیں بایا تھا کہ ہماری مدد کریں گے اور ہمیں بلاکو تل کردیا۔ اس وقت فضاے اک آواز امیری کہاہے میں اب اے چھوڑ دو۔ بچرے لئے جنت میں ایک مرضد (دایہ) مقررے۔(ا)

حید بن مسلم کہتا ہے کہ میں ابن زیاد کے لئکر میں تھا اور اس پیچ کو دیکور ہا تھا جو حسین کے ہاتھوں پر شہید ہوا تھا۔ استے میں خیر ہے اک بی بی ہاہر آئی جس کا روئے مطبر آئی آب سے زیادہ روثن تھا وہ کسی گر جاتی چراٹھ جاتی اور کہتی جاتی تھیں کہ ہو اوا لہداہ واقتیالاہ وا مھجة قبلالہ ہی اور دور تی ہوئی آئیں اور پیے پاس بینی کر اس کے چرہ پر جھک گئیں۔ چرچند لؤکیاں خیصے ہے برآ مدہوئیں اور دور تی ہوئی آئیں اور پیچی تو کی لاٹن پر گر پڑیں۔ امام حسین الشیالی اس وقت فوجیوں سے مخاطب تھے۔ جب آپ نے بیاحالت دیکھی تو اس بی بی کے پاس آئے آئیں تھی دی اور فیصحت کی اور خیمہ کی طرف واپس پلٹا دیا۔ میں نے اپنے پاس کے لوگوں سے پوچھا کہ میہ بی میں نے جواب دیا ہیا مکلٹوم تھیں اور وہ لؤکیاں وختر ابن فاطمہ اور سیکینہ اور وزید تھیں۔ (۲)

### تنهاميدان ميں

علی اصفر کو دُن کرنے کے بعد سیدائشہد اونے ہزار ہا خوٹوار سیا ہیوں اورخون آشام تلواروں کے مقابل مکیدو تنہا کھڑے ہوکر میدر جزیڑھا۔ صاحبان مطالعہ اس کی گہرائی اور گیرائی کومحسوں کریں گےاوراس میں پوشیدہ وعقیدہ وکمل کے سارے ذاویوں سے استفادہ کریں گے۔

عن ثمواب الله ربّ الثمقليسن حسن المخير كريم الطرفين أحشر والناس الى حرب الحسين كسفسر التقوم و قدماً رغبوا قتل القوم عايّاً وابسه حنقاً منهم وقالوا أجمعوا

ا۔ تذكرة الخواص ٢١٣٠

۲\_ مهج الاحزان م ٢٣٦

اِس بِدِین گردہ کے لوگ پہلے ہی ہے خدا دعدِ جن دانس کے اُو اب ہے رؤ گردال ہیں۔ ان لوگوں نے علی کوادران کے نیک اور کر یم الطرفین سیٹے سن اُوْلَ کیا ہے۔ انہوں نے طے کیا اور کہا کہ لوگول کوتم کر داور شین ہے جنگ کے لئے چلو۔

يسا لحقوم من انساس دڏل جمعوا الجمع لاهل الحرمين ييك پت اورذيل اوگ بي كرانجول نے كريخ والوں كرفا ف بي تح كا كايا ہے۔

شم ساروا و تواصوا صواكلهم باجتياحي لراضاء الملحدين پحريوگايك دومر كوير ت ل پرتاركت بوئ على دوللدون (بزيداورابن زياد) كي خوشنوري كيلي

لم يخاف والله في سفك دمى العبيد الله نسل الكافرين بيلوگ بيراخون بهائي بين الله ين الله من الله من الله عبيدالله بن زياد كي خاطر جود وكافرول كي اولاد ب

وابن سعد قد رمانى عنوة ببجنودك وكوف الهاطلين اورائن سعدني جوروبيرادكرتي بوئ الشكرسيت بحد پرشريرتير باراني كي ـ

لا لشے کسان منسق قبسل ذا غیسر فسخدی بعضیاء الفرقدین بعلی السخیسر من بعد النّبی والسّبسی القسرشسیّ الموالدین ان کی دشمّی مرککی پہلے سرز دہوتے والی چیز پہیں ہے بلکداس پر ہے کہ چھے دو چیکتے ہوئے کواکب کی روشی

وہ پنجبر ہیں جن کے والدین قریش ہے ہیں اور پنجبر کے بعد علی ہیں جو خرالبرید ہیں۔

خیرہ الله من المخلق أبى شم أمّسى فسأنسا ابن السخيرتين خلق ميں الله كے سبسے پنديدہ ميرے باپ ہيں۔ پھرميرى مال ہيں لہذا ئيں ضداكر و پنديدہ افراد كا بينا ہوں۔

فضّة قد خلصت من ذهب فأنا الفضّة وابن الذهبين ش سوف سين بوكي عالم كي بول الإناش عالم كي بول اوردوسون كاينا بول من له جدة كتب دى فى الودى أو كشيخى فأنا ابن العلميين دياش كس كهة ويدرير عبداور پرديم بي البذاش دوردادول كابيا بهول -

فاطم السزهرائي أمّى واأبى قاصم الكفر ببدر وحنين مركان المراقب المراقب بدرونين من الفركتكست دين والم ين المركان المراقب المراونين من الفركتكست دين والم ين المركان المراقب الم

عَبِدَ الله غسلامساً يسافعسا وقسريسش يسعبدون السوشنيين ميري والدامًا يُعْرِست نا الله كام و تشريف الإمارة تتحد

بعبدون السلات والسقدزى معساً وعسلسيّ كسان صلّى القبلتين قريش لات وعرّ كل كرياره يها ومكل وقبلول كاطرف ثما زيرُ حض والے بين \_

ف أبى شه سه وأمّى قد مر وانسا الكوكب و ابن القعريين مير باب بودرج اوديرك ال يادي القعريين

واسه فسى يدوم أُحُدِ وقعة شفت الغلّ بغض العسكرين ميراب نيجنّ امدين وه كام كياجس ملمانون كي يريثانيون وشفاء وگل-

شمّ فى الأحراب والفتح معاً كان فيها حتف اهل الفيلقين پير جنگ احزاب اور فق مكرونون بى مين دو بزر الشكرون كى بلاكت شى (كين مير عاب في مسلمانون) و بجاليا) -

فى سبيسل الله ، مساذا صنعت أمّة السدو، مسعساً بسالسعت رتين على في مداكراه بيس يركام ك يقيل بواطرت توم في دونون عتر تول كساتي كيابراسلوك كيا-

عتدة البرّ النبيّ المصطفىٰ ق عليّ الورد يوم الجحفلين (١) وودونو عتريّ تين يَيون كريروارمُر مصطفى اورجنگون كريين -

ابه نفس المبهوم ص ۱۸۶

من قب ابن شمرآ شوب میں ان اشعار کی طرف اشارہ ہے(ا)۔ ابن اعثم کوفی نے اس کے سترہ شعرفقل کئے ہیں (۲)۔ خوارزی نے اس کے تین شعرفقل کئے ہیں (۳)۔ ناتخ التواریؒ نے ذکورہ اشعار کے علاوہ بھی ابن شہر آ شوب، طریحی اورا بوخض کے حوالہ سے اشعار تشکے ہیں۔

تحدث تی نے تر یہ کیا ہے کہ ان رجز بدا شعار کو پڑھنے کے بعد کینچی ہوئی تلوار ہاتھ میں لئے ہزاروں کے اللہ کا اس رجز بدا شعار کو پڑھنے کے بعد کینے میں لئے ہزاروں کے لئے تیار سے اللہ کی مسلم کی اللہ کے لئے تیار سے اس کے بعد آپ نے گھر چندر جزیدا شعار پڑھے (جن کا تذکرہ مفصل کتابوں میں ہے) گھرفوج پزید کو مبارزت اور جنگ کی دکوت دی۔ اس وقت جلال کا بیعالم تھا کہ بڑے بڑے شجاعان روز گارسا سنے آئے اور آپ نے ان سب کو آل کہا اور لٹھر بزید میں کشتوں کے بیٹے لگا دیے (س)۔

ا مناقب ابن شهراً شوب جهاص ۱۹۹

۲\_ كتارالفتوح حص ١١٥\_١١

س\_ مقتل خوارزی ج ۲ص س

٣- نفس أمبموم ص ١٨٤، بحار الانوارج ٣٥ ص ٢٨



# شهادت عظملي

روز عاشورا کا سورج زوال پذیر ہوچکا تھا۔ حسین کے بہادرساتھی اورشیر دل جوانانِ بنی ہاشم اسپتے امام پر شار ہوکرا بدیئت کی جنتوں کی طرف سدھار بچکے تتے۔ اور اب حسین سے دہ لحد قریب ہور ہا تھا جس لحد میں انہیں اپنے وعدہ طفلی کو پورا کرنا تھا اور شہادت عظلی کے محضر پر خاتمیت کی مہر لگائی تھی۔ بکھرے ہوئے کا انشوں کے درمیان کھڑا ہوا امام اس آخری تجدہ کی تیاری کرر ہاتھا جو بجدہ تو حید کی شان اور رسالت کی آبرو بننے والا مجدہ تھا۔

#### رخصت

لیض مورتین نے سید الشہداء کے دہزیہ اشعار کو رفست کے بعد اور بیض نے رخت سے بعد اور بیض نے رفست سے بعد اور بیض نے رفست سے بعد اس رہز کو تر بر کیا ہے (۱)۔
مالم مجلس نے تحریکیا ہے کہ امام حسین ایسی نے بھڑ (۲۷) جان ناروں کے لاشوں پرنگاہ کی اور اہلح م کے خیمہ کی طرف متوجہ ہوئے اور آواز دی ہو اسکینة یا فلطمة یا زینب یا الم کلٹوم علیکن منی السلام کی احتیاب علی منی السلام کی احتیاب علی منی السلام کی ایک بیٹر اسلام ہو جواب میں کینے نے کہا ہیا ابله السلام کی اور اسکینے تارہ و گے؟ آپ نے جواب میں فرمایا ہی کیف لا استسلمت اللی المعون کی بابا کیا آپ مرنے کیلئے تارہ و گے؟ آپ نے جواب میں فرمایا ہی کیف لا احدیاب میں المعون کی بابا کیا آپ مرنے کیلئے تارہ و گے؟ آپ نے جواب میں فرمایا ہی کیف لا

يستسلم من لا ناصر له و لا معين ﴾ وفخض كيمرن ك الع تارنه وص كاكوكي ناصرومددگاري ندر بـ فقالت ياابه ردنا الى حرم جدنا ﴾ الريكيند في اكرباباآ بيمين مار عجد (رمول الله ) كحرم تك والهري ينجادي \_ فقال هيهات لوتدك القطالنام أ افوس ب- الرقظ (برنده) كولوگ چھوڑتے تو دوہ بھی سوتا۔اس پر خواتین اللح میں شور گرید د بكابلند ہوا۔امام سین النظیخانے ان سب کوخاموش کرایا (اورتلقین صبر کی)۔(۱)

طریحی کےمطابق سیرالشبداءنے ام کلوم کے قریب آ کرفر مایا بہن میں تہمیں خیر کی وصیت کرتا ہوں اور اب میں دشمنوں سے جنگ کرنے جار ہاہوں۔اتنے میں سکیندروتی پیٹنی ہوئی حسین کے ماس آئسیں۔ حسین اس جی کوبہت جا ہے تھے۔اسے اپنے سینے سے لگالیااورا پنی آسٹین سے اس کے آنسویو تھے اور فرمایا سيطول بعدى يـا سكينة فاعلمى منك البكـاء اذالحمـام دهـانـى مادام منى الروح فى جثمانى لا تــــرقــى قـلبــى بدمعك حسـرةً تاتينه ياخيرة النسوان (٢) فاذا قتلت فانت اولى بالذي ا سے سینہ جان لوکہ میرے مرجانے کے بعد تمہارا گرید بہت طویل ہوگا۔ ابھی جب تک کہ میں زندہ ہوں تم اینے آنسوؤں سے میراول نہ جلاؤ۔

ا ہے اچھی بی جب میں قتل ہو جاؤں توسب سے زیادہ تم ہی مجھ پررونے کی حقدار ہو۔

لباس كهنه

طری کے مطابق آپ نے پرانالباس اس وقت طلب کیا تھا جب دوتین افراوزندہ تھ(۱) ۔ طریحی کے مطابق جب سارے کے سارے انصار واعوان شہید ہوگئے اوران میں سے ایک بھی باقی ندر ہا یسی نے استغاثہ پر لبیک بھی نہ کہی تو آپ کوموت کا یقین ہو گیا اور آپ خیمہ کی طرف آئے اور اپنی مہن ــــار ثرافرايا ﴿ راتيني بثوب عتيق لايرغب فيها احد من القوم ، أجعله تحت ثيابي لئلًا

ا بجارالانوارج ۵۸ص ۲۷

۲۔ تاریخ طبری جہم ۲۲۵

أجدّ لد منه بعد قتلی ﴾ بهن ایک پرانالباس لاؤتا کدان لوگوں میں ہے کی کواس کی طرف رغبت نہ ہو۔ اُے میں اپنے کیڑوں کے نیچے پہنول گاتا کہ جھے قُل کے بعد بےلباس ند کیا جائے۔ یہن کرخواتین عصمت کی گریدوزاری کی صدائیں بلند ہوئیں۔ آپ کوایک لباس دیا گیا۔ اے آپ نے مختلف جگہوں سے پارہ کیا اور دوسر بےلباسوں کے نیچے بھی لیا۔ آپ نے نئے زیرجا ہے اور شلوارکو تھی پارہ کیا۔ (1)

#### وصيت

کر بلاکا وصیت نامداس وحیت نامدے علاوہ ہے جو مدینہ میں تفا-اصول کافی میں ہے کہ جب پو چھا گیا کہ کر بلاوالے وصیت نامد میں کیا ہے؟ توامام باقر القیلان نے فرمایا کداس میں آغاز و نیاسے انجام و نیا تک جو بھی بنی آدم کی احتیاجات میں دو فدکور ہیں۔

## نعليم دعا

سیر بچاد فرمات ہیں کہ میرے والدنے اپنے شہیر ہونے کے دن جھے اپنے سینے سے لگایا جب کدان کے جم سے خون اُٹل رہا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ چھے ایک وعایا د کرلو۔ جھے مادیر گرامی جناب فاطمہ زہرانے تعلیم دی تھی اور آئیس رسول اللہ قابھنے ہے تعلیم کی تھی اور آئیس جریل نے بتلائی تھی کہ

ا۔ نتخبطر یکی ۱۲۱ البوف مترجم ص ۱۲۰ کچھفرق کے ساتھ

۲\_ اصول کافی مترجم ج۲ص۲۷ (کتاب الحجة دوروایات)

کوئی حاجت در پیش ہو، کوئی بڑاغم ہواور کوئی بہت بڑی مشکل ہوتو بید دعا بڑھو

بِحقِّ يِسَ وَالْقُرآنِ الْحَكِيْمِ وَبِحَقِّ طَهُ وَالْقُرآنِ الْعَظِيْمِ ، يَا مَنْ يَقُورُ عَلَى حَوَائِمِ
السَّاقِلِينَ ، يَا مَنْ يَعْلَمُ مَا فِي الضَّمِيرِ ، يَا مُنَفِّساً عَنِ الْمُكُرُوبِينَ ، يَا مُفَرِّجاً
عَنِ الْمَعْمُومِينَ ، يَا رَاحِمَ الشَّيغِ الْكَبِيرِ ، يَا رَزقَ الطِّفْلِ الصَّغِيرِ ، يَا مَنْ
لَا يُحتَّاجُ إِلَى التَّفْسِيرِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَالْعَلِ مِي كَذَا وَكَذَا - (١)

ابن سعد ہے گفتگو

میدان ش آئ اور عربن صعد کو تا طب فرمایا۔ جب وہ سائے آیا تو آپ نے کہا کہ

میرے تین مطالب ہیں۔ ﴿ تقدر کنی حتّی اُرجع الی المدینة الی حرم جدی رسول الله ﴾ مجھ

چور وکہ ش ایخ اہل وعیال کے سائے مدیدوالی جاؤں اور اپنے جدی قرم طہر کے پاس زندگی ٹر اردوں

ودسرا یہ کہ ﴿ السقونی شدیة من الماء لقد تفقت کبدی من شِدة الظماء ﴾ مجھ پائی پا وواس لئے

کرمیر عبر میں آگ کی ہوئی ہے۔ اور اگریدونوں با تیں تجول ٹیس ہیں تو رستور عرب کے مطابق فروافروا

مجھ ے جگ کرو۔ این سعد نے جواب میں کہا کہ تیسری بات قابل تجول ہے (۲)۔ آپ کے سائے لنگر یزید

سے بیائی آئے رہے اور تی ہوئے رہے۔ اس وقت آپ بدرجز یز مدرج سے ہے۔

انا بن على الطهر من آل هاشم وجدى رسول الله اكرم من مضى وفاطمه المى من سلالة احمد وفينا كتاب الله انزل صادقا ونحن امان الله للناس كلهم ونحن ولاة الحوض نسقى ولاتنا

كفانى بهذا مفخر حين افضر ونصن سراج الله فى الارض نزهر وعمّى يدعى ذالجناحين جعفر وفينا الهدى والوحى بالخير يذكر نسر به ذا فى الانام ونجهس بكأس رسول الله ماليس ينكر

ا۔ نفس المہموم ص۱۸۴

۲۔ منتخب طریحی ص ۱۳۱۷

وشیعتنا فی الناس اکرم شیعة ومبغضنایوم القیامة یخسر فطوبی لعبد زارنا بعد موتنا بجنة عدن صفوها لایکتر (۱) می کاکانی برا می کاکانی کاکانی برا می کاکانی کاکانی

اور رسول کی بٹی فاطمہ میر کی ادرگرا می ہیں اور میرے پچا جعفر ہیں جن کے پاس دویر پرواز ہیں۔ جهار ہے خاندان بیں اللّٰہ کی تجی کتاب نازل ہوئی اور ہدایت ووتی ہمارے ہی خاندان سے تنصوص ہیں۔ ہم یوری انسانیت کے لئے اللہ کی امان ہیں، یہٰ ہاں پھی اور آ شکارا بھی۔

اور ہم صاحبان حوض میں اور اس ہے اپنے دوستوں کوسیر اب کریں گے ، بیر سول اللّٰد کا اذن ہمارے لئے ہے۔ اور کوئی اس کا منکونییں ہے۔

اور ہمارے بیروساری دنیا کے بیرووں ہے بہتر ہیں اور ہما رادشن قیامت کے دن خسارے میں ہوگا۔ خوشخری ہواس شخص کو جو ہماری موت کے بعد جنب باصفا میں ہم سے ملا قات کرے گا۔

شجاعت کے تیور

انفرادی جنگ میں کثیر تعداو تو آل کرنے کے بعد آپ نے بید جزیر ہ کر دشمن کے میند

برحمله كبيا

. السمسوت اوالسي مسن دكدوب السنسار والسعساد اولسي مسن دخدول السنساد ننگ وعاد كي موادي پرمواد بوخ سيموت بهتر سيمادوننگ وعاد جنم ش جائے سے بهتر ہے۔

بھرآ پ نے رجز پڑھ کروشمن کے میسرہ پرحملہ کیا

آلیــــت ان لا انثــنــــی أمضــی عـلٰـی دین النبی انــا الـحسيــن بـن عـلـى أحــمــى عيــالات أبـــى

ا منتخب طريح ص ١١٦، نائخ التواريخ ج ٢ص ٣٦٥ بحواله طريكي

میں علی کا بیٹا حسین ہوں۔ میں نے فتم کھائی ہے کہ سرتشلیم خم نہیں کروں گا۔

میں اپنے باپ کے عمالات کی جمایت و حفاظت کر رہا ہوں اور نبی کے دین پر کار بند ہوں۔(۱)

ا۔ مقتل مقرم ص ہم ہے۔

۱- بحارالانوارج ۴۵م ۵۰ ۱۰ رشاد مفیدود پگرکت.

٣٠ معالى أسبطين ج٢ص٢٩

م. معالى السبطين ج عص اس

عرب کا بیٹا ہے۔تم سب ل کراس پر چارول طرف ہے تملیرکرو۔اس وقت چار ہزار تیراندازوں نے آپ پر تیروں کی ہارش شروع کی۔اورا کیے سواتنی ٹیز ہرداروں نے تملیکیا۔(1)

سوال وجواب

امام سین الله نیرید کے نشروالوں سے وال کیا کہ ﴿ یا وید الکم اعلیٰ مّ تہ قاتلونی ؟ علیٰ حق ترکته أم علیٰ سنة غیرتها؟ أم علیٰ شریعة بدالتها؟ ﴾ تم لوگ بھ سے کوں جنگ کررہ ہو؟ کیا میں نے کی حق کو تک کیا ہے؟ کیا میں نے رمول ﷺ کی کوئی سنت تبدیل کے ہے؟ کیا میں نے کی حکم شریعت کوتبریل کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ﴿ بِل نے فاتلك بغضاً منّا لا بیلك و صافعل باشدیا ختا ہوم بدر و حذین ﴾ تم آپ کے باپ کی دشنی وعاد میں آپ سے لا میں کہ انہوں نے تمارے آپ نے ان کی رہے ہیں کہ انہوں نے تمارے آپ نے ان کی رہے ہیں کہ انہوں ارشعار پر ھے (۱)

#### خيام پرحمله

قاضل مقرم کے مطابق جب عمرین سعد نے نظر سے کہا کہ یہ قالی عرب کا بیٹا ہے۔
اس پرچاروں طرف سے تعلد کرو۔ اس وقت چار بزار تیراندازوں نے تعلد کیا اور فوج امام حیین النے اور ان
کے خیام کے درمیان آگئی۔ اس دوران اہلی م کے نیموں پر تعلد کردیا گیا۔ جب امام حیین النے کا توں
تک بی بیوں اور بچس کی فریاد کی آئی آب نے نظر پر بیرے باکر کر فرایا۔ ﴿ویدا کم میان النعی کے کا توں
سفیدان ان لم یسکن لسکم دیسن و کمنتم لات خافون المعاد فکو نوا احداداً فی دندا کم
وارج عوا اللی حساب کم ان کنتم عرب اکما تزعمون ﴿ واح ہوتم پراے آل ابوسفیان کے شیوا
اگر تم باراک کو کی دین ٹیس ہے اور تہیں روز قیامت کا خوف بھی ٹیس ہے تو کم از کم اپنی دئیا میں آزاد تو بنو (برید

ا من قب ابن شهر آشوب جهاص ۱۲۰

۲۔ نامخ التواریخ ج ۳۲ س۳۷،الامام السین واصحابی ۲۰۰۳

فاطمہ کے بیٹے کیا کہر ہے ہو؟ آپ نے فرمایا ﴿الذی اقدات کم و تقدا تلوننی والنساء لیس علیهن جناح بین بین بین بین المساء لیس علیهن جناح مادمت حیا ﴾
علیهن جناح کر باہول اورتم بھے ہے جنگ کر ہے ہو لیکن گورتوں کا اس سے ریوائیس ہے اپندا تم اپنان میں تم سے جنگ اور بدلگام لوگوں کوئن کرو کہ جب تک میں زندہ ہوں ہیر سے اپنج مسے تعرض تدکریں شمر نے کہا کہ ایسا ہیں ہوگا (ا) یعنی روایات میں ہے کہ شمر نے کہا کہ سین سے کہ کرے ہیں وہ ایک کریم انسان ہیں ۔ان کے ایک حرم کے نیموں پر جملے تدکر کوئن کر کے کہا کہ شمین کے کوئن کرو (۲) ۔اب فوجیس پر حمین کی طرف پلے کر عمل وہ کیوں ۔

#### آخری خطبه

ناضل قرق نے خیام پھلک کنتر کرہ کے بعد آخری خطبر کے عنوان سے پیٹر برکیا ہے کہ اس کیفیت میں جب کہ آپ کو تواروں اور نیزوں سے زخم لگا سے جارہے تھاور آپ کے زخموں سے خون کی دھاری روان تھیں، اپنی زندگی کا آخری خطب ارشاد فربایا مورتین کا بیان ہے کہ اس خطب کے بعد سید الشہداء مختص مدت تک زندور ہے۔ آپ نے ارشاد فربایا ﴿ الله و الله و کو نوا من الشبداء خصری مدت تک زندور ہے۔ آپ نے ارشاد فربایا ﴿ الله الله الله الله الله و خلق الله نعالی خلق الدنیا للبلاء و خلق بالبقاء ، واولی بالدضا و اُرضی بالقضاء ، غیر اُن الله تعالی خلق الدنیا للبلاء و خلق والدار قلعة فتزوّدا فان خیر الزاد التقویٰ واتقوا الله لعلکم تفلحون ﴿ (٣) اسالله کی والدار قلعة فتزوّدا فان خیر الزاد التقویٰ واتقوا الله لعلکم تفلحون ﴿ (٣) اسالله کی بندو الله کا توی کا اس دنیا کہ والی کی سب سے زیادہ آتھی اس کے خیمان سب سے زیادہ آریا واتھا واس کے خیمان اس دنیا کو اس والدار کے سب سے زیادہ آتھا سے دیادہ الله کا سک خیمان پر سب سے زیادہ آتھا سے دالے والے گئے الله کی سب سے زیادہ آتھا تھا کہ کے لئے الله کی سب سے زیادہ آتھا کہ اور کا گئے الله کی سب سے زیادہ آتھا کہ والے گئے کے اللہ کی رضا سب سے زیادہ آتھا کہ کے لئے اللہ کی سب سے زیادہ آتھا کہ والے گئے کے لئے کا کا کہ اس دنیا کو اسال واتھا وی کے لئے اللہ کی سب سے زیادہ آتھا کہ والے گئے تھا کہ کے لئے کا کا کہ اس دنیا کہ اس دنیا کو اسال واتھا وی کے لئے کہ کا کہ کے لئے کہ کا کو کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کہ کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کی کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کو کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا

ا۔ مقتل مقرم ۵ کے ا

۲\_ الامام الحسين واصحابيص ٢٠٠٥

٣- حياة الامام التسين جساص ٢٨٢

خلق فرمایا ہے۔ اور اہل دنیا کو فنا ہونے کے لئے پیدا کیا ہے۔ اس دنیا کی ہرنئ شے پرانی ہوجاتی ہے۔ اس کی نعیس نا پید ہوجاتی ہیں۔ ید نیار ہے کی نہیں بلکہ سامان سفر کو اکتفا کرنے کی جنیس نا پید ہوجاتی ہیں۔ ید نیار ہے کی نہیں بلکہ سامان سفر کہا کہ اور وہ تقوی کی ہے۔ اور اللہ کا تقو کی افقیار کرونا کہ تہمیں کا میابی نصیب ہو۔ جن حالات میں بید خطید دیا گیا ہے اور اس خطیہ میں سید الشہد اء ہدایت کے جس مقام بلند پر فائز ہیں وہ او لین سے آخرین تک منظر دے۔

### فرات برقبضه

پیاس کی شدّ ت

حسین پر بیاس کاشد بدفلبتھا۔ جب وہ پانی سے قریب ہوے اور جُلّو میں پانی لیا تو

ا۔ مناقب ابن شرآشوب جہم میں ۲۸۔۲۲

حسین بن تمیم نے آپ کی طرف ایک تیر پھنا جوآپ کے دہن میں پوست ہوگیا۔ آپ نے بانی پھینک کر د بن سے تیر نکالا چرخون کوآسان کی طرف چینئتے رہے۔ چرآپ نے حمد و ثنائے الٰہی کی چردونوں ہاتھوں کو بلندكرك بارگاه البي ميرعض كى كم ﴿اللهم أحصهم عددا و اقتلهم بددا و لا تذر على الارض منهم احدا ﴾(1) بارالها ان كي جعيت كوختم كردے، أنهيں برا گنده فرما كرفل كردے اور روئے زيين بر ان میں ہےا یک کوبھی زندہ نہ چھوڑ۔ایک روایت کے مطابق جب امام حسین ﷺ نے مانی بینا حاہا تو حسین بن نمير نے آ ب كى طرف تير يھينكا جوآ ب كى ران ميں بيوست ہو گيا۔ آ ب نے خون آ سان كى طرف يھينكا اور بارگاه البي شرع ض كي الله الده الده المستكى من قوم أراقوا دمى و منعوفي شرب الماه ، یرورد گارتھے سے شکایت کررہا ہوں ان لوگوں کی کہ انہوں نے میراخون بہا یا اور جھے پریانی کو بند کیا۔ (۲)

طبری کی ایک روایت

جب امام حسين النه يرياس كاغليه بواتوآب مستات (ناقه) يرسوار بوكر فرات كي طرف چلے۔اس وقت ابان بن دارم کے ایک شخص نے نکار کر کہا کہتم لوگوں پروائے ہوتم لوگ یانی اور حسین کے درمیان حائل ہوجاؤ ﴿لا تتمام الیه شیعته ﴾ کہیں ایبانہ ہوکدان کے شیعدان کے پاس آ جائیں۔ بد کہہ کراس نے اور کچھلوگوں نے گھوڑے دوڑائے اور حسین اور بانی کے درمیان حائل ہو گئے ۔اس وقت ا مام حسین النظیمین نے اُس ایانی کے لئے بدوعا کی ﴿السلهِ مِهُ أَخْلَیْهِ ﴾ یا رالہا اسے پیاس کےعذاب میں مبتلا کرد ہے۔اس پیشتعل ہوکراس ایا نی نے آ ہے کو تیر مارا جوآ ہے کے حلق میں نگا۔ آ ہے نے تیر کو نکالا اور دونوں ہتھیلیوں کواس مقام سے نگا دیاوہ دونوں ہتھیلیاں خون سے بھر گئیں۔اس وقت آ بے نے فرمایا کہ ﴿ السلهم المي اشکو البل ما مفعل بابن بنت نبتك ﴾ بارالها جو کھتے ہے نے کے ساتھ مور اے ش اس کی شکایت تیری بارگاہ میں کررہا ہوں۔راوی کہتا ہے کہ خدا کی قسم کچھ ہی دنوں کے بعداُس ظالم پریاس کا ا تناشد بدغلبه وا كه وه كسي صورت مين بهي سرانېين جوتا تھا۔ (۳)

ا۔ تاریخ طبری جہم ۳۲۳، ناتخ التواریخ ج۲ص ۳۷۹ تفاوت کے ساتھ

سے۔ تاریخ طبری جہم سامہ

اس روایت میں طبری نے کر بلا کے ایک اہم گوشے سے نقاب اٹھائی ہے اور وہ میر کہ اہانی نے کہا کہ حسین اور یانی کے درمیان حائل ہوجاؤ ورندان کے شیعے ان کے باس آ جا نمیں گے۔اس سے بیعہ جاتا ہے كهنهركه دوسر ك كنارك كي طرف شيعيان على موجود تفيكين محاصره اتناشد بدنها كه أن لوگول كه امام حسين الطَيْعِينَ تَكَ يَبْغِينَ كَا امكان تَهِين تقاراس سے معتبحہ لگایا ہے كہ فوج مزيد ميں شيعوں كا ہونا تو بہت دوركي بات ب- بدفوری توشیعوں کی آمدے ڈرے ہوئے تھے۔ طری نے سعد بن عبیدے بدردایت نقل کی ہے کہ میدان کربلا میں پچھیم رسیدہ لوگ ٹیلے ہر پڑھے ہوئے رور وکربیدعا کررہے تھے کہ بارالہا! توحسین کی مدو فرما۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ اے دشمنان خدااتم لوگ نیجے اثر کرحسین کی مدد کیوں نہیں کرتے ؟ بیروہ لوگ تھے جوخانوادہ رسالت ہے ہمدردی رکھنے والے لوگ تھے شیعہ نہیں تھے در نہ اگر شیعہ ہوتے توحسین کی صفول میں حبیب بن مظاہر اور سلم بن عوسید کے پیچیے کھڑے ہوتے۔اورا لیے لوگ نہر کے دوسری طرف تھاورانہیں آنے کاموقع نیل سکا۔

#### آ خری رخصت

اس آخری دخصت کا نصور بہت ہولناک ہے۔سید الشہد اء جان رہے تھے کہ یہ آخری ملاقات ہے۔ مجھے نہیں معلوم کداس وقت ذہن امامت کی کیا کیفیت ہوگی جب سیدالشہد اور مرس ر ہے ہوں گے کیدہ کی بیال جودوعالم کی شخرادیاں ہیں۔الی بایردہ کہ جنہیں چیثم فلک نے نہیں دیکھاوہ کچھ دبر بعد بے مقتع و جا در ہول گی اور انہیں اسر بنا کر دیار بدیار پھرایا جائے گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اُن تی ہیوں کی کیا كيفيت بوكى جن كاوارث مرنے سے يمليان سے آخرى بار ملئے آياہے۔

مفتل کلھتا ہے کہ جب سیدالشہد اءآ خری رخصت کے لئے تشریف لائے تو صبر کی تلقین کی۔اجرو ثواب کا دعدہ کیااور انہیں تھم دیا کہا ہے لباس پہن لیس جواسری کے لئے مناسب ہوں۔ آپ نے ارشاوفر مایا ﴿استعدو اللبلاء واعلموا ان الله حافظكم و حاميكم و سينجيكم من شرّ الأعداء ويجعل عاقبة امركم الى خير ويعذب اعاديكم بانواع البلاء ويعوضكم الله عن هذه البلية أنواع النعم والكرامة فلا تشكوا ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص قدركم (١) ابتم ب

ا نفس المبموم ص ١٨٨ بحولله جلاء العبون

بلا دمصیبت برداشت کرنے کے لئے تیار ہوجاؤ اور پیر جان رکھو کہ اللہ تمہارا کافظ اور تمہارا جہایت کرنے والا ہے۔ دی تہمیں شمنوں کے شرے نوات ہے۔ دی تہمیں شمنوں کے شرے نوات کے اور تمہارے شمنوں کو تم تم کی اللہ توں اور بلا کان میں بیٹلا کرے گا اور عذاب سے دو چار کرے گا۔ اور اس اہلاء کے بدلے تمہیں شم تم کی تعموں اور کرامتوں سے نوازے گا۔ اب تم شکوہ و شکایت کا کوئی لفظ زبان پر شدانا اور ایسی بات نہ کہنا جو تمہاری قدر و منزلت کوئم کرے۔

سپرکا ثانی کے مطابق سیداشید اوجب تری رخصت کے لئے آ ہے تو آ واز دی پیا زینب یا ام کلشوم یا سکینة گاس پرساری فی بیال جم ہو گئیں تو آ پ نے خطاب فرمایا(۱) جسین رخصت ہوئے اور نگا وتصور دکیروی تھی کہ بیٹیاں ، بیٹیں ، بیوا کمیں اور معتقبل کے خوف سے سبچے ہوئے بیچے خیمہ کے درواز سے سبچے ہوئے بیچے خیمہ کے درواز سے سبچے ہوئے رہے گئے تھے درواز سے سبچے ہوئے دیے اس کے میں اور معتقبل کے خوف سے سبچے ہوئے بیچے دیے اور کا اور سیسے ہوئے دیے گئے دیمہ کے درواز سے سبچے ہوئے دیے گئے دیے گئے درواز سے سبچے ہوئے کی سبچے درواز سے سبچے دیے گئے دیے گئے دیے گئے درواز سے سبچے ہوئے کہ سبچے درواز سے سبچے دیے گئے دیے گئے درواز سے سبچے دیے گئے گئے دیے گئے دیے

پسرِ سعد کاحکم

ا۔ نائخ التواریخ ج۲ص۰۳۸

۲\_ مقتل مقرم ص ۲۷۷

لڑنے کے لئے آیا ہوں یاتم بھے ساڑنے کے لئے آئے ہو؟ میں نے تہمارارات روکا ہے یاتم نے میراراستہ روکا ہے؟ بیتم لوگ ہوکہ میرے بچوں اور بھائیوں کو آئی کردیا۔ اب ہمارے اور تہمارے درمیان تلوار ہی فیصلہ کرے گی۔ وہ غصہ میں جنگ کرنے کے لئے آگے آیاتو آپ نے تلوار مارکراس کا مرقلم کردیا۔ اس کے بعد ایک مشہور بہا در بزیدائیٹی وجوے کرتا ہوا آگے آیا۔ آپ نے اسے دوکلوے کردیا۔ (ا)

فاضل حائری لکھتے ہیں کہ سیدائشہد او کوار چلاتے جارہے بنے کیشر گھرایا ہوا ابن سعد کے پاس آیا اورکہا کہ لنگر کو تین حصول میں تنہیم کر و سمارے تیم انداز ایک ساتھ حسین پر تیر پھینکیں اور سارے ششیر زن اور نیز ہر دارایک ساتھ توادر آگ کا گولہ چینکنے والے ایک ساتھ حملہ کریں اور سارے پھر اور آگ کا گولہ چینکنے والے ایک ساتھ حملہ کریں سارے لنگر کے پھر حملہ کریں سارے لنگر کے پھر حملہ کریں اور سارے لنگر کے پھر کی مسابق کے اور حسین نرخی ہوتے جلے حسین کے جم مطہر پر تیم اس طرح پیوست تھے جیسے سان کے جم کا سنے ہوں یا کوئی بداریندہ اپنے بال ویر پھیلا کے کھڑا ہوں (۲)

ببيثاني ربتير

جنگ جاری تی ابوالیت ف ایوالیت ف ایوالیت ف ایوالیت ف ایوالیت کمان میں تیر جوثر کر آپ کی پیشانی کی طرف پیشانی سے خون جاری تی ابوالیت کے چرہ اور دیش مبارک پر پیش گیا۔ آپ نے آسان کی طرف کو کیلئد کیا اور بارگاہ الٰبی میں شرع ض کی کہ ﴿اللهم انك تدی ما انا فیه من عبادك هو آلاء العصاة اللهم السلهم المصحبة عددا و اقتلهم بددا و الاتذر علی وجه الارض منهم احدا و لا تغفر لهم اللهم المحدا في بارالها! توجات ہے کہ میں ان لوگوں میں گھر گیا ہوں اور تیرے نافر مان بندوں کے ہاتھوں کس طرح مصیبتیں برداشت کر را ہوں۔ بارالهاروئ زمین سے ان کومنادے اورائیس ہلاک وفا کردے اوران کونابود کردے اوران کی منفرت نیفر ما۔ (۳)

ا۔ معالی اسطین ج موص ۱۳۰۰ اسو

۲۔ معالی اُسبطین ج۲ص۳۳

٣- مقتل خوارزي جهض ٣٨ بفس المهموم ١٨٩

آپ نے پھرشر پر حملہ کیا۔ چاروں طرف سے تیم برس رہے سے اور گئے اور سے کو ذئی کرتے جارہ سے تھے۔ اس عالم میں آپ نے نظر کو تا طب کیا ۔ اللہ واللہ والسوء بنس ما خلفتم محمدا صلی الله علیه و آله وسلم فی عترته اما انکم لن تقتلوا بعدی عبدا من عبادالله الصالحین فتها بوا من قتله بل پھون علیکم عند قتلکم ایتای وایم الله انی لارجو ان یکرمنی رہی بھوانکم شم بینتھ منکم من حیث لا تشعرون کی اے برکارلوگوا آ نے تحرسول اللہ الحظیمی کی عزت کے سلے میں برترین مظام برہ کیا۔ اب آج کے بعد جبتم اللہ کے بندوں میں کی بند کو آگر کو گؤاب حیات گا۔ سلط میں برترین موال بالہ انتخاب کو گئر کرنے کے بعد برکام حمالا کے اس بوجائے گا۔ خموال اللہ تشکیم بین میں گؤا بکر میر نے آسان بوجائے گا۔ کہم میں برترین میں جا کہ گؤا کہ انتخاب کی نہ بوگا ۔ آپ کا انتخام ہم کہ شم بیس کی انتخاب کی نہ بوگا ۔ آپ کا انتخام ہم کے میں میں بارترین کی نہ بوگا ۔ آپ کا انتخام ہم اسکم بینکم ویسف دماہ کم شم بیست علیکم العذاب سے لگا لیسے کو ان کر کے گا اور آخرے میں دردن کی عذاب میں جال کر کے گا۔

#### استراحت

طبری نے حید بن سلم کے حوالہ سے مقتل خوارزی کی روایت کو نقاوت وفرق کے ساتھ

کھھا ہے۔ وہ سید الشہد او کے کلام کواپنے طریقہ سے نقل کرنے کے بعد کلھتا ہے کہ امام حسین النظافی بہت دیر

ٹیسٹھے رہے۔اس دوران اگر لوگ آئیس قتل کرنا چاہتے تو تقل کر سکتے تھے لیکن پڑھنی اس عمل سے بچنا چاہتا تھا۔

لوگ بیرچاہتے تھے کہ ہم اس میں ملوث ندہوں کوئی دومرااس کام کوکر دے۔ یہ جنگ میں مختفر ساتھ ہراؤ تھا کہ شمر
نے لنگر سے کہا کہ تم لوگوں پر افسوں ہے اب کس بات کا انتظار کررہے ہو؟ تمہاری ما تمیں تمہارے ماتم میں

بیٹھیں حسین کوتی کردو۔ (سرسے پاؤں تک زخی ہونے کے سب جسم مطہرے اتنا خون بہدچا تھا کہ آپ پر

بیٹھیں حسین کوتی کردو۔ (سرسے پاؤں تک زخی ہوئے کے سب جسم مطہرے اتنا خون بہدچا تھا کہ آپ پر
ضعف کی کیفیت طاری تھی۔اسے بیں دشن کوموقع پر ملا اوراس نے بڑھ بڑھ کر حملے شروع کے۔) ذرعہ بن

ا \_ مقتل خوارزی جهس ۱۹۹ نفس المهموم ۱۸۹ مناتخ التواریخ جهس ۱۸۸

شریک تمیں نے آگے بڑھ کر تلوار جلائی اور آپ کی ہائیں جھٹیلی کاٹ دی۔ پھر کسی نے آپ کے کندھے پر ضرب لگائی۔ پھروہ لوگ لیٹ گئے اس وقت آپ مشکل سے اٹھتے تھے اور پھرمند کے ٹل گر بڑتے تھے۔(۱) علامہ مہدی قزونی لکھتے ہیں کہ امام حمین القیاقی زخموں سے چور تھے ایسے عالم میں آپ کھڑے کھڑے استراحت فرمانے گئے کہ آپ کی پیٹانی پرایک پھر آ کر لگا جس سے آپ کا چرو لہاں ہوگیا۔ پھر آپ کی طرف تیرسشعبہ آیا۔(۲)

تيرسهشعبه

وہ تیراس طرح آپ کے دل میں ہوست ہوگیا تھا کہ سینے کی طرف سے تھنے کر کا انامکن ٹیس تھا۔
آپ نے پشت کی طرف سے تیرکو تھنے کیا۔ خون مبارک پرنا لے کی طرح بہنے لگا۔ آپ نے ہاتھ لگا کراس خون
کوچلو میں لے لیا اور آسان کی طرف پھینکا۔ اس کا کوئی قطرہ واپس زشن پرٹیس آیا۔ آسان کی سرفی کا سب
وی خون ہے۔ بھردوبارہ آپ نے خون کو ایچ ہاتھ میں لے کرچیرہ اور ریش مبارک کو خضاب کیا۔ اور اس
وقت بیڈرمارے تھے کہ ھی محکدا واللہ لکون حتی التی جدی محمدا والنا مخضوب بدمی واقول

ا۔ تاریخ طبری جہم ۱۳۳۸

٢۔ رياض المصائب٣٢٩

یارسول الله قتلنی فلان و فلان که شما ای طرح خون شمن فلطان این جررسول الله فلای کی خدمت میس حاضر به در کا اور فریا در و و فلان که شما این کا ایر است فلای ایر است فلای ایر است که الله معمداً المصطفی و اشکوا الیه ما قد المصائب کے مطابق همکذا الله کا الله معمداً المصطفی و اشکوا الیه ما قد نزل بی من بعده فدری ما فعلوا بی الطفاق والا رجاس بعترته من بعده که (۲) شما اس طرح این جررسول الله ممشفی فلای شاک کی میر کا اور ان کے بعدر سول الله می مساتمه وا ب اس کی کی کاریت کرول گا اور ان کے بعدر سول الله کی کیا سے کی کاریت کرول گا اور ان کے بعدر سول الله کی کیا ہے۔

زين وزيين مدياه وسنده، ياكسان

خوارزی کی بھیلی روایت کا شلسل بیہ ہے کہ آپ بھیگ ۔ تھک کر اپنے مقام پر کو رہے ہوگئے۔ بھیک کر اپنے مقام پر کو رہے ہوگئے۔ بھی کر اپنے مقام پر کو رہے ہوگئے۔ بھی ہوری آپ بھی آپ کی طرف آتا تھاوہ آپ کے بال بھی کو کہ پیند نہ تھا کہ خون حسین کا گناہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائے۔ استے میں کندہ کے ایک خفس مالک بن نسر نے آپ کے سر پر ضربت ماری جس ہے آپ کے سر پر مبارک کی بڑی ٹو پی کٹ گی اورخون سے ہجر گئی۔ اس پر سیدالشہد اونے اس سے کہا کہ اللہ تھے اپنے ہاتھ سے کھا نابینا تھیب نہ کر سے اور شخص فالموں میں محشور کر رہے ۔ پھر آپ نے اس ٹو پی کو چار آپ کم طاقت اور خشہ ہوگئے۔ ایک کند کا خش کے خون کو دھوڈ الو ماس نے جواب میں کہا کہ بعد دہ اس ٹو پی کو لے کر گھر آئیا اور اپنی کو رہوڈ آلو۔ اس نے جواب میں کہا کہ بہت رسول کے بینے گی ٹو پی لوٹ کر تھر میں ہو گئے۔ اس کندی کے کر میا کے بعد وہ اس کندی کے بعد اس کندی کے بعد اس کندی کے بعد آپ کی ادار تھے میں داخل ہو ہے ہو۔ یہاں سے نکل جاؤ۔ اللہ تہماری قبر کو آگر اورہ ہفلس کے بدتر میں طالات سے بھر ان کہا گئے اوروہ مفلس کے بدتر میں طالات سے بین کا بات کے کہر کا بیا کہ دورہ موال سے بین کہا کہ بین تھی کو گئے تھے اوروہ مفلس کے بدتر میں طالات میں ندئدگی آئر ارزا تھا بھی اس ان کے کہر کرا۔

پھر شمرنے آواز دے کر کہا کہ تیروں نے شمین کوست اور کز در کردیا ہے۔اب تم لوگول کو کس بات کا انتظار ہے ۔لوگ چھر نیز وں اور تکواروں کے سماتھ سیدا اشہد اءکے قریب آگے ۔ زرعہ بن شریک تیسی نے

ا۔ مقل خوارزی جسم ۳۹

۲۔ ریاض المصائب ص ۳۳۰

ا۔ مقتل خوارزی جسم ۲۹۔۳۹

اور ختیوں میں گریہ کناں ہوں، ناتوانی میں تیری مدد کا خواہاں ہوں اور تھھ پرتو کل کرتا ہوں کہ تو ہی کافی ہے۔ بارالہا! ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان تو حَلَّم بن جا، انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا اور ہمیں اکیلا چھوڑ دیا اور ہمارے ساتھ بدعہدی کی۔ اور ہم تیرے نی کی عترت اور تیرے حبیب کمی تشاہشاتھ کی اولا و بیں، جنہیں تو نے رسالت کے لئے پُٹا اور اپنی ومی کا امین بنایا۔ پس ہمیں ہمارے امر میں کشادگی عطافر ما اور نگلنے کا راستہ بخش۔ اے مہر مالوں کے مہر مان!

## فرشتول كأكربيه

بعض روایات میں ہے کہ سیدالشہد اہ جب زین سے زمین پرتشریف لا ئے تو خون میں ماطان آسان کی طرف و کیورہ ہے تئے۔ اس وقت آسانی فرشتوں نے گر ہیر کرتے ہوئے ارگاہ الجی میں عرض کی کہ بارالبا! تیرے نبی کی میٹی کے ساتھ کیا ہورہا ہے بیقو و کھورہا ہے اور تو بی شدیدانقام لینے والا ہے۔ جواب میں بارگاہ الجی سے آواز آئی کہ عرش کی داہنی جانب و کھو۔ اُس جانب فرشتوں کو قائم آل محمد مہدی ایسی کا تو رفع آس کے قرریداُس کا انتظام لوں گا (ا)۔ اس کی شش آیک ایک روایت اصول کائی کتاب الحجۃ باب مولد الحسین میں موجود ہے۔ والمد مرحم رضوان اللہ علیہ نے خاشیہ بریکھا ہے کہ بیدوایت سے ایش کی میٹ ہے۔

علامدور بنری کی روایت ہے کہ تیرکا زخم کننے کے بعد آپ ہے ہوئی ہوکرز بین پرتشریف لائے۔
جب غش سے افاقہ ہوا تو پھر جنگ کرنے کے لئے اٹھے کیکن نا طاقتی سے اٹھے نہ سکے۔ اس وقت آپ نے
شدید گریٹر میا اوراس طرح فریادی ﴿والجسداه ، وا محمداه ، وا علیّاه ، وا اخداه ، وا حسناه ، وا
عبّساساه ، وا غدید تاہ واغوثاه ، واقلة ناصراه ، اقتل مظلوما وجدی محمد المصطفیٰ ،
اذبح عطشانا وابی علی المرتضٰی ، اترك مهتو كا واتنی فاطمة الذهراء علیها السلام ﴾
شرمظوم تل ہور ہا ہوں اور میرے جرمی مصطفیٰ ہیں ، ش بیاسا ذرّے کیا جارہا ہوں اور میرے باباعلی مرتضٰی
ہیں مظلوم تل ہور ہا ہوں اور میرے باباعلی مرتضٰی

ا- رياض المصائب ص ٣٣٣ بحوالة نتخب طريحي ، ادار حجلسِ ثالث

میں بے ہوش رہے۔ طویل بیہوشی کے سب دشمن بینہ جان سکا کدا بھی آپ زندہ ہیں یانہیں۔اسے میں ایک کندی نے آگے بڑھ کر آپ کے سرمطہر کے اسٹھ ھند پرضر بت لگائی جس سے آپ کا سرشگافتہ ہوگیا۔(۱)

مقاتل کی روثنی میں بیدہ وقت ہو سکتا ہے جب امام حن الظینۃ کاشفرادہ عبداللہ بن حن خیمہ سے لکلا اور امام حسین الظینۂ کے پاس تکنی کر شہید ہوا۔ بیدواقد تحریر ہو چکا ہے۔

ہلال بن نافع کابیان

یزیدگی فوق کے ایک سپائی بال بن نافع کا بیان ہے کہ پیس عمر بن صعد کے سپاہیوں پیس کھڑا ہوا تھا کہ کن نے بلند آ واز سے کہا کرا میرا مبارک ہوشمر نے حسین کو آل کردیا۔ راوی کہتا ہے کہ بین کر بیش کھڑا ہو گیا۔ حسین اس وقت حالت احتصار میں میں گئر سے باہر آ یا اور دوصفوں کے درمیان حسین کے سرا ہا کے گئرا ہو گیا۔ حسین اس وقت حالت احتصار میں میں گئر سے بہر کھی ہوں گیا ہو سے بین میں نے حسین جیسان اور انی اور خوبصورت بھی ٹیس و کھنا تھا۔ حقوق شغلنی فور وجها وجمال ھینته عن الفکرة فی قتله کی میں کو جو بصورت بھی ٹیس کی اس سے اس ورجہ مثال ہوا کہ میں ان کے قل کے بارے میں سوچنا ہول گیا۔ حسین آپ کے چہرہ کے فور و جہال سے اس ورجہ مثال ہوا کہ میں ان کے قل کے بارے میں سوچنا ہول گیا۔ حسین مشرید بیا ہے تھے اور پانی ما گئر رہ جہال میں تعریب دیا کا پائی تو قصیت بیس ہوگا حرجہ ہم کا کا پائی تو قصیت بیس ہوگا حرجہ ہم کا کا بان تو قصیت بیس ہوگا کے درست میں جواب میں فرمایا ہوں ادر میں جواب میں خرا ہا ہوں اور سلطان مقتدر کے پاس ٹیٹوں گا اور شرکا ہے کہوں گا۔ میں رسول اللہ تا کی تعریب کی سے جواب میں جواب میں وارد سلطان مقتدر کے پاس ٹیٹوں گا اور شرکا ہیں کروں گا کہ ان لوگوں نے میر سے ساتھ کیا کہو کہا ہے۔

ہلال بن نافع کہتا ہے کہ لئکر کے لوگوں نے جب امام حسین ایسی کا کلام ساتو اس طرح غضب میں آگئے چیسے الندنے رقم اینکے دل میں ڈالا ہی شہو ابھی حسین یا تئیں کر ہی رہے تھے کہ ان کا سر کاٹ لیا گیا (۲)۔

ا - اسرارانشهادة ص ۲۱۱،معالی اسطین ج ۲ص ۳۸

۲۰ ریاض القدس ج۳ می ۱۵۸ مصاحب ریاض نے حمر یی کا جمار نقل کیا ہے کین میر کہ تر جدے انکار کردیا ہے کہ جملہ تالمی تر جمہ خیس نے بہت ہے مقامات پر بزید ہیل کے گھٹا خانہ جمار لیک سے جوری ہے۔ یس خابان کی جہ سے مقامات پر بزید ہیل کے گھٹا خانہ جمار کئی گھٹا تی پر اپنے خدا کی جائے۔ یمی نقل کرنے کی گھٹا تی پر اپنے خدا کی بارگاہ میں خود خفرت کا طلب گار ہوں۔

اس روایت کوسیدائن طاوّس، ﷺ جعفر این ٹماءفر ہادم زاءسید محمود دہ سرخی اور دوسروں نے اپنے اپنے طریقہ یے قل کیا ہے۔

تشليم ورضا

فاضل حائزی کےمطابق حسین زمین پرآئے۔اورا یک طویل مدّت تک آسان کو و كية رب اوربارگاه الى يس وض كرت رب صب اعلى قضائك وبلائك يا رب لا معبود سواك بها غيهاث المستغيثين ﴾ يروردگارا مين تيرے فيلے ادرامتحان يرصابر ہوں۔ تيرے علاوه كوئي معودنہیں۔اے فریاد کرنے والوں کی فریا دسننے والے مقتل ابو مخت میں یہی جملہ ہے صرف کلمہ بلا تک نہیں ے۔ صاحب ریاض المصائب کے مطابق آ ب نے بارگاہ النی میں عرض کی ﴿ مالی رب سواك و لا معبود غيرك، صبرا على حكمك يا غياث من لا غياث له يا دائما لا نفاديا محيى الموتى يا قائما على كل نفس بما كسبت احكم بيني و بينهم وانت خيرالحاكمين ﴾ تير علاده نميرا کوئی پالنے والا ہے نہ معبود ہے۔ میں تیر ہے تھم برصابر ہوں اے بیکسوں کے بناہ دینے والے!ا نے جیشگی کے ما لك! اےمردہ كوزندہ كرنے والے! اے نفوں كوان كے ائمال كابدلہ دينے والے! ميرے اوران لوگوں كے درمیان فیمله فرما تو ہی بہترین فیصله كرنے والا ہے(۱) اور ارشاد مفید کے مطابق عبدالله بن حسن كي شہادت ك بعرفر مايا ﴿ ف ان متعتهم اللَّي حين ف فرقهم تفريقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترض الولاة عنهم ابدا فانهم دعونا لينصرونا ثم عددا علينا فقتلونا ١٠٥٠ ( كَيُطَاصُّ عَات مِن اس کا ترجمہ گزر چکاہے)۔ایک روایت کے مطابق جب شمر سینئہ اقدس تک پہنچ چکا تھااس وقت آپ نے بیہ فرايا كر اللهي وفيت بعهدي فأنت اولي بالوفاء بما عهدت أف بعهدك فنودي يا حسين طب نفسا انى أهب لك من العاصين من محبيك عددا ترضي ﴾ بارالهاا س نايخ اعد عد کو پورا کیااب تو اپنادعدہ پورافر ما۔ بارگاہ الی سے جواب ملا کہ طمئن ہوجاؤ میں تمہارے گنا ہگار جا ہے والوں

ا - معالى البطين ج ٢٣ متقل ايوخف ص ١٣٢، رباض المصائب ص ٣٣٠

۲\_ ارشادمفیدج۲ص۱۱۰

يس ساتنول و بخشول كاكم راضى موجاؤك بعض روايات يس بكداس وقت آب فرمايا كم (الآن طاب على المعرف الآن طاب على المعرب لئم موت خوشكوار اورة سان ب(1)

خولی بن یزید

حسین اپنے اللہ ہے راز و نیاز میں مصروف تھے کہ مقل نگاروں کے مطابق چالیس افراد نے آپ شے قل کا ارادہ کیا۔ سب سے پہلے فولی بن بزیراضی تلوار لے کر آگے بڑھا۔ جیسے ہی وہ چند قدم آگے بڑھا تھا کہ کا عبتالرن تا آ ہت آ ہت چیچے بٹنے لگا۔ شمر نے اسے جھڑ کا کہ تمہاری حالت کیا ہے؟ خدا کرے تمہارے بازوٹوٹ جا کیں۔ اس نے جواب دیا کہ خدا کی قتم بھی میں رسول کے بیٹے کوئل کرنے کی ہمت نہیں ہے شمر نے اسے دوبارہ آبادہ کرنا چاہا کین وہ تیار شہوا۔

نَشْبُت بن رِبعي

یداما حسین ﷺ وخطالکھ کر بگانے والوں میں شامل تھا۔ وہ آپ کو آل کرنے کے لئے تلوار ہاتھ میں لے کر آھے بڑھا۔ امام نے گوشٹی پٹم سے اس کی طرف ڈگاہ کی۔ وہ بھی کا پھنے لگا اور پیر کہتا ہوا واپس ہوگیا کہ میں حسین مے خون سے اپنے ہاتھوں کو آلودہ کرکے اللہ سے ملا قات کروں۔ اللہ دیہ کرے۔ سٹال ، بن النس

سنان بن انس نے شبت کی مید کیتے ت و کچھ کرا سے خت وست الفاظ کیے اور برد لی کا طعند دے کر پوچھ کہ تم نے حسین کو آل کیو نہیں کیا جمعیت نے کہا کہ جیسے ہی حسین نے آگھ کھول کر جمجے دیکھا تو جمعے ایسا محسوس ہوا کہ بیدرسول اللہ ڈالٹھ کے گئے گئے گئے گئے ہیں۔ اس وقت میری طاقت سلب ہوگئی اور بدن لرز نے لگا۔ سنان نے کہا کہ تواریخے وے دو میں قبل حسین کے لئے تم سے زیادہ مناسب ختی ہوا نے اور اس ختی ہوا ہے کہ اس کی طرف و کھا۔ اس کے بدن پرایسالرزہ طاری ہوا کہ تواوال کے کرامام حسین الگی کے مربائے آیا۔ امام نے اس کی طرف و کھا۔ اس کے بدن پرایسالرزہ طاری ہوا کہ تواوال کے ہاتھ سے چھوٹ کرگر گئی۔ وہ پیٹا اور این سعد سے کہنے لگا کہ تم پر الشدی مار ہوتے حسین کو آل کروا کے دربول کو میرادیش بیانا جا جے ہوئ شمر نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں واپس الہ کہ کہنے انہوں کے میں المسلم کے اس سے پوچھا کہ تم کیوں واپس

آ گے؟ اس نے جواب دیا کہ حسین نے جبآ تکھیں کھول کر بیٹھے دیکھا تو بچھے جنگوں میں بلی کے کارنا ہے یاد آ نے گلے اور میں حسین کوئن کرنے ہے باز آ گیا شمرنے کہا کہتم ہزول ہوٹلوار بچھے دے دو۔ جھے نیادہ کوئی اس کام کے لئے مناسب نہیں ہے۔(1)

## بإك طينت

امام حسین اللی نے اس پر نگاہ ڈالی اور فر مایا کہ والیس جاؤتم میرے قاتل نہیں ہو۔ وہ جیسے ہی سر ہانے پہنچا امام حسین اللی نے اس پر نگاہ ڈالی اور فر مایا کہ والیس جاؤتم میرے قاتل نہیں ہو۔ وہ شخص بیرن کررونے نگا اور عرض پرواز ہوا کہ فرز ندرسول! میں آب پر قربان ہوجاؤں۔ آب باس حال میں بھی ہمارے لئے مغموم ہیں اور راضی نہیں ہیں کہ ہم جہنم میں جائیں۔ پھراس نے وہ کوار کھینی جوامام حسین اللی کی کو تل کے لئے لایا تھا۔ اور عربین سعد کی طرف دوڑا۔ ابن سعد نے بع چھا کھین کو تل کردیا۔ اس نے کہا کہ میں جمیں تی کر نے کے لئے آ یا ہوں۔ پھر کوار کھینی کر ابن سعد پر جملہ کردیا۔ ابن سعد کے غلاموں نے اسے چکڑ لیا اور اے ضربیس لگا کر زمین پر گرادیا۔ اس نے ای مقام سے امام حسین اللی گؤ آ واز دی کہ یا ابا عبداللہ گواہ دہے گا کہ میں آ پ کی عجت میں جان دے رہا ہوں۔ قیامت کے دن مجھے جنت سے سر فراز فرما ہے گا۔ آپ نے کر دور آ واز میں وعدہ فرمایا کہ ہاں میں ایسان کہ دول گا۔ (۲)

# زينب قتل گاه ميں

ا \_ رمزالمصية ج٢ اورديگرمقاتل

۲\_ مصائب المعصوبين ص٢٢٣مخطوط

۳\_ لہوف مترجم ص۱۳۲

سعد أيقتل ابوعبدالله وانت تنظر اليه هائن سعدا حسين قل بورج إن اورتو و كير باج ائن سعد أيقتل ابوعبدالله وانت تنظر اليه هائن سعد كا تكول جواب تيس ويا اور جناب زينب كاطرف سعد كا تكوي جواب تيس ديا توشيرايو (۱) - يَثُخ مفيد كليمة بين كرجب ائن سعد نے جواب تيس ديا قشيرا دى زين جواب تيس ديا توشير ديا تا الله علم مسلم ؟ هو تم لوگول بردائ! كياتم ميل كوكي مسلمان تيس ج اس بركى نے كوئي جواب تيس ديا رائ

فاضل حائری کے مطابق ای دوران جناب نینب اقان و فیزان آل گاہ کے نشیب میں پیچیس۔
بھائی کوسراپاز ٹی عثل کی زمین پر پڑے ہوئے دکھ کرنالدوفریا دکر نے لگیس فرمایا ﴿ أَأَنت المحسین أَخی اَ أَنت ابِن أَخَی اَ أَأَنت ابِن أَخی اَ أَأَنت ابِن محمد المصطفی أَأَنت ابن علی المعرتضی أَأَنت ابن کھفنا أَأَنت ابن محمد المصطفی أَأَنت ابن علی المعرتضی أَأَنت ابن فالم المن میری آکھوں کا نور فالمحمد المندورہ کی کیا تم میری آکھوں کا نور فالمحمد المندورہ کی کیا تم میری آکھوں کا نور فالمحمد المحمد کے بیٹے ہو؟ کیا تم میری آکھوں کا نور فالمحمد کے بیٹے ہو؟ کیا تم میری آکھوں کا نور فالمحمد کے بیٹے ہو؟ کیا تعراد زخمول سے تین کے والی اذیتوں کے سب آپ پُشی کی کیفیت طاری تھی۔ آپ نے فاطمہ کو کی جواب نیس دیا۔ جناب نینب نے گریش دیا۔ جناب نینب نے گریش دیا۔ جناب نینب نے گریش دیا۔ جناب کو بحق المی فاطمہ کے کہ المحمد کے بیٹے ہوگا کا نوراہ ان فاطمہ زیراکا واصلہ بھی ہے است کرو۔ ہی آج میری آکھوں کا نوراورول کی دولول اللہ باباعلی مرتفی اوراہ ان فاطمہ زیراکا واصلہ بھی ہے است کرو۔ ہی آج میری آکھوں کا نوراورول کی دولول اللہ باباعلی مرتفی اوراہ ان فاطمہ زیراکا واصلہ بھی ہے است کرو۔ ہی آج میری آکھوں کا نوراورول کی دول اللہ باباعلی مرتفی اوراہ ان فاطمہ زیراکا واصلہ بھی ہے است کرو۔ ہی آج میری ہو ہو التی مشتاق پ شینگرک ہو بھی ہے بی تیں کرو۔ امام سیس کے ہی تا المیوم الذی و عدنی به جدی و ہو التی مشتاق پ بہن نے قراق اور جدائی کا دن ہے۔ یہ دون ہے جس کا وعدہ میرے جدنے بھی ہے کیا تھا۔ اور وہ بھی کہ بہن کی شت کا طاقت کے نتھریں۔ پھرآپ پر شرق کی کیشت طاری ہوگی۔ اس وقت جناب زینب نے آپ کی پشت کی طاقت کے نتھریں۔ پھرآپ پر شرق کی کیشت طاری ہوگی۔ اس وقت جناب زینب نے آپ کی پشت کی بھت کی کو سے کی کو نشت کی کو نشت کی کو نشت کی کو نشت کی کو نست کی کھرت کی بھیت کیا تھا۔ اور وہ بھی کی پشت کی پشت کی پشت کی بھیت کی بھیت کی پشت کی خوا کو نس کے خوا کو نس کے خوا کو نس کے خوا کو نس کی پشت کی پی پشت کی پشت کی

ا۔ بحارالاتوارج ۲۵ص۵۵

۲۔ ارشاد مفیدج ۲ص۱۱۴

طرف بي ترارآ پ واشايا اور سين س الگاليا سيراه بد او چو كلا اور فرما ن سك ﴿ اختِة زيدند كسرت قلبى و زدتنى كريى فبالله عليك الا ماسكنت وسكت فصاحت و اويلاه اخى يابن امى كيف اسكن و اسكت و انت بهذه الحالة تعالج سكرات الموت، روحى لروحك الفداء نفسى لنفسك الوقاء ﴾ بهن تمهاري كريوزاري سيم الراق فرا به اوراندوه براحتا به مركرواور چپ بوجاو جناب نينب بفرمايا بي ايمياس كيم مركون اوركون كرفامون رون جب كراب كي بي حالت ب

ا بھی بھائی اور بہن میں ہاتیں ہورہی تھیں کہ جناب زینب پرتازیا ندکا دار ہوا۔ آپ نے موکر دیکھا توشمرنے کہا کہ بھائی کوچوٹو کر بہت جاؤور تہمبیں بھی قبل کردوں گا۔جلال کے عالم میں فرمایا کہ قومیرے بھائی کوقل کرنا چاہتا ہے تو آپہلے جھے قبل کروے۔اس نے ظلم وستم کے ذریعہ آپ کوامام سین الشیخا سے السکیا (۱)۔ غالبًا بھی دووقت ہوگا جب امام سین الشیخانے جناب زیب کوگوشیرچشم سے واپس جانے کا اشارہ کیا ہوگا۔ شیم سے گفتگو

شمر ہے گفتگو

بحارالانوارکی ایک روایت کے مطابق شمراورسنان بن انس اس وقت سیدالشہد اوک قریب آئے جب آپ آ خری سائسیں لے رہے تھے اور پیاس کی شدت ی اپنی زبان کو چیار ہے تھے اور پائی طلب فرمار ہے تھے ۔ اس وقت شمر نے اپنے ملعون پاؤں سے جمارت کی اورکہا کدائے فرزند بوتر اب اتمہارا تو بید خیال ہے کہ تمہارا کے الدو کوئی کو ثر ہے اپنے دوستوں کو پائی بیا کی گے ۔ اس وقت کا انتظار کرو جب الن کے ہاتھ سے تمہیں پائی ملے گا ۔ پھر شمر نے سنان سے کہا کہ شین کا گا کا اندو ۔ اس نے جواب دیا کہ بخدا میں کے بیش کروں گا ۔ ان کے جد محدر سول اللہ میر رے دشمن ہوجا میں گے (۲) شمر خصد میں آپ کے سینے پرآیا وا ویک کا دارہ کیا۔ پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں شمر بین ذی الجوثن ضہابی ہوں ۔ آپ نے خشرہ فرما کرار شادفر مایا تو بہت بلند جگہ پر بیش گیا جو بوسرگا ورسول ہے ۔ کیا جھے بیچا تی نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ میں فرما کرار شادفر مایا تو بہت بلند جگہ پر بیشر گیا جو بوسرگا ورسول ہے ۔ کیا جھے بیچا تی نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ میں آپ کوئوں ہے بیا جو بی اور مول ہے۔ کیا جو بی اور مول ایک کیا کہ میں آپ کی مادر فاطمہ ذر ہرااور باپ علی ہیں اور مول اللہ آپ کے حد

ا۔ معالی اسبطین ج س ۲۰

٢\_ بحار الانوارج ٢٥م ٢٥

اور ضدیجہ آپ کی جدہ ہیں۔ آپ نے پو چھا کہ جب پہچا تنا ہے تو کیوں قبل کر رہا ہے؟ کہا یزید ہے انعام لینے

کے لئے ورنہ کوئی دو سراانعام لے لئگا۔ آپ نے پو چھا کہ بزید کا انعام بہتر ہے یا میر ہے جد کی شفاعت؛

اس نے کہا میں بزید کے کمترین انعام کو بھی آپ کے جداور والد کی شفاعت ہے زیادہ جمعتا ہوں۔ آپ نے

فرمایا ﴿ان کھا وے۔ اس نے کہا آپ کی بیخواہ ش پوری ٹیس ہوگی یہاں تک کہ آپ بیا ہے ہی مریں گے۔

تھوڑا ساپائی پلا دے۔ اس نے کہا آپ کی بیخواہ ش پوری ٹیس ہوگی یہاں تک کہ آپ بیا ہے تی مریں گے۔

آپ کے والد تو سائی کو ٹریس کچھ دیرا تظار کریں ان کے ہاتھ ہے آپ کو جام آب بل جائے گا۔ امام حسین

ایس کے والد تو سائی کو ٹیس کچھ دیرا تظار کریں ان کے ہاتھ ہے آپ کو جام آب بل جائے گا۔ امام حسین

فرمایا ﴿اللّٰه اکبر اللّٰہ اکبر صدق جذی رسول اللّٰہ ﴾ میرے جدر سول اللّٰہ کے جہرے جدر نے لیا تھا کہا۔ اس نے پہرہ کو کھوٹ کی تو جسی ہوگی اور جس کے باتھوں تی ہو گئی ہوگا جسی کھوٹ کی تھیں ہوگی اور جس کے بال سورکی طرح ہوں گے۔ اس نے کہا کہ چوکہ تہا رہ جد نے بھی کتے جت تشید دی ہوتو میں بھی تہا را میٹی اس سورکی طرح ہوں گے۔ اس نے کہا کہ چوکہ تہا رہ جد نے بھی کتے سے تشید دی ہوتو میں بھی تہا را موس کورن سے کا ٹوں گا۔ اس نے ایما کہ چوکہ تہا رہ جد نے بھی کت سے تشید دی ہوتو میں بھی تہا مارا میں کورن سے کا ٹوں گا۔ اس نے ایما کہ چوکہ تہا رہ جد نے بھی کت سے تشید دی ہوتو میں بھی تھی امران میں کورن سے کا ٹوں گا۔ اس نے ایما کہ چوکہ تہا رہ جول گا۔ اس نے ایما کہ جوکہ تھی جد نے بھی کت سے تشید دی ہوتو میں بھی اس کورک کیا کہ کے کہا کہ چوکہ تہا رہ جول گا۔ اس نے ایما کہا کہ چوکہ تہا رہ کی کہا ہوں گا۔ اس نے ایما کو کی اور حی کے اور اس نے ایما کی جمال سے نا کی کہا کہ خوکہ تہا ہوں کے اس نے کہا کہ چوکہ تہا کہ جول کے اس نے کہا کہ چوکہ تہا رہ چوکہ تہا کہ جول کے اس نے کہا کہ چوکہ تہا کہ جول گا۔ اس نے کہا کہ چوکہ تہا کہ جول کے اس نے ایما کی جمال کی اس کے کی تو میں بھی کی دی کورک کے کہا کہ خوکہ تہا ہوں کے کہا کہ چوکہ تہا ہوں کے کہا کہ چوکہ تہا ہوں کی کی تب دنے بھی بھی بھی کی دی کورک کے کہا کہ چوکہ تہا کی کورک کے کہا کہ چوکہ تہا کہ کورک کے کی کورک کے کی کورک کے کی کی کورک کی کی کورک کے کی کے کورک کے کی کورک کے کی کی کورک کی کی کی کورک کے ک

#### شهادت

شمرنے اپن تلواری بارہ ضربتوں ہے آپ کا سرپس گردن سے آلم کردیا۔ اور نوک فیزہ پر بلندکیا۔ اس وقت فوجیوں نے تین سرج ترج کیسر بلندکیا (۲)۔ ایسے بیس سرح آئے ترجی چلنے لگی اور اتنا گہرا گردوغبارتھا کیزدیکی چیز بھی نظر نہیں آئی تھی۔ میدان کے سپاہی ہی تھرے تھے کہ عذاب اللی بازل ہوگیا (۳)۔ آسان سے منادی نے آوادوی حققہ ل واللہ الاصلم ابن الاملم واخوالاملم وابو الائمة الحسين بن علی بن ابيطالب عليهم السلام ﴾

ا۔ ناسخ التواریخ ج ۲م، ۱۳۹۰ مقتل خوارزی ج ۲م ۱۳۲ ، بحارالانوار حوالهٔ سابق کیچیفرق کے ساتھ

٣- ناسخ التواريخ

٣\_ مقتل خوارزمی

خوادیہ سن انظیۃ باوجود کا للہ مستون انظیۃ بار کرتے ہیں کہ ۔۔۔۔۔۔ گر حضرت امام حسین انظیۃ باوجود کا للہ مایوی اور بے کمی اور بیان کے بیچے اور قرابت وار اور ساتھی ختم ہو پیچا اور وہ خود بھی زختوں سے چورچور ہو گر گریز سے اور ان کی زندگی کے چند سانس باتی رہ گئے تب بھی ان کی زبان پر بے مبری کا کوئی گفتا جیس آیا نہاں کی حرکت سے کوئی بے مبری کا ہم بودئی ۔ بلکہ انہوں نے بھی ان کی زبان پر بے مبری کا کوئی گفتا جیس آیا نہاں کی حرکت سے کوئی بے مبری کا اور جری کی ان کی زبان پر بے مبری کا کوئی گفتا جیس کے کا ارادہ کیا۔ چنا نچہ جب ان کا قاتل خیخر لے کر ان کے سینے پر پڑھاتو انہوں نے اس پر احسان رکھنے کے لئے بہت دہیمی اور کم ورآ واز بیس کہا وار جریہ بانا کا کلمہ پڑھنے والا جدم ہوا در کئی ہوا ہوں اور ان جب خوالا کا مریم ہوا ہوں اور ان میں مرکا قاتل ہوا تو کسی مام خوض کا نام میر نے تل بیش بینام ہو ۔ بیس عام از ان بیس جھا جائے گا کہ ایک بے جان ان کا کام کیک ہے جان کا کر ایک بے جان کا کر ایک ہے اور دیا تھی کوئی اس بھی جانے گا کہ ایک بے جان کور مول انڈ شکھنٹی کے نے اس کی اس بھیب خوا ہیش کوئی مان کوئی مان کوئی ان کہ میں ان کا کہ کہا کہ کی کہ در مان کا سالے کا کہ سین کے میں کہت کوئی کوئی میں معر سے امام کی اس بھیب خوا ہیش کوئی میں میں حضر سے امام سے میں کا کہا کہ کہا کہا کہ کے گر وہ تا تا نے اس محسن ان میں کی اس بھیب خوا ہیش کوئی میں میں حضر سے امام سے ان کا کہا کہا کہا گر گیا ہوں اور ان کا تھی کوئی میں میں حضر سے امام سے ان کا کہا کہا کہا گر گیا ہوں اور ان کا تھی کہا کہا کہا گر گیا ہوں اور دیا تھی کوئی میں حضر سے امام سے ان کا کہا کہا کہا گر گیا ہوں کوئی کی میں میں حضر سے امام سے ان کا کہا کہا کہا گر گیا ہوں کوئی کے گر کہا کہا کہا کہا کہا گر گیا ہوں کوئی کے گر کوئی کی میں حضر سے امام سے ان کا کوئی کی گر کی کوئی کی کر کوئی کی کر کے گر کا سرکا کے در اور کیا تھی کوئی کوئی کی کر کوئی کر کوئی کی کر کوئی کر کوئی کر کوئی کر کوئی کی کر کوئی کوئی کر کوئی کی کر کوئی ک

## جبريل كى فرياد

سیداشہد اوی شہادت کے بعدایک آنے والانشکرگاہ میں ضام ہوا ہو تحقیل حسین پہنالدو فریاد کرر ہاتھا۔لوگوں نے آسے اس عمل ہے من کہا تو اس نے جواب دیا کہ کیسے فریاد ند کروں۔رسول اللہ تعلیق تعققہ کھڑے ہوئے بھی زمین کی طرف د کمیور ہے ہیں اور بھی تم لوگوں کی طرف۔ جھے خوف ہے کہا گرانہوں نے بدوعا کردی تو روئے زمین کے سب لوگ ہلاک ہوجا کمیں گے۔ بین کرفوج میں ایک نے دوسرے ہے کہا کہ یہ پاگل شخص ہے۔ اُس وقت بچھ تو ہر کرنے والوں نے کہا کہ بیہ ہم نے کیا کیا۔ ہم نے سیتے کے بیٹے کیلئے جوانان جنت کے سردار اُولِی کردیا۔ (اس مرصلہ حسینی انقلاب کا آغاز ہوا)۔راوی کا بیان ہے کہ میں نے امام صادق النظیفیٰ

ا - كارنامه رحسين ص٢٠-٢١ شائع كرده بهارشيعه كانفرنس پيشه

ے بوچھا کدوہ نالدوفر یاد کرنے والا کون تھا؟ آپ نے فرمایا کد جریل الفیجۃ کے علاوہ کون ہوسکتا ہے۔(۱) تو ابین

جریل کی فریاد کے ساتھ ہی بزید کے لئکر ٹیں تو امین کا ظہور ہوا اور بھی وہ مرحلہ ہے جے ہم حسیٰ انتقا ب کے آغاز کا نام دے سکتے ہیں۔

ذوالجناح اورابلحرم

امام حسین اللی کی شہادت کے بعدا آپ کی سواری کا گھوڈ اسلسل بنہنا تا اور چینا ہوا مسلسل بنہنا تا اور چینا ہوا مقتولین کی لاشوں کے درمیان گردش کر رہا تھا۔ عمر بن سعد نے أے د کیو کرا چیز آجوا واز دی کہا سے کیو کرمیر بے پاس لاؤ۔ وہ رسول اکرم شاہشتی کی سواری کے بہتر ین گھوڑ وں بیں تھا۔ لوگ اُسے کجڑنے کیلئے دوؤ ہوا ہی تا بیل مارٹی شروع کیں اور داخوں میں دیا کر لوگوں کو پختا شروع کی جم سے بہت سے لوگ ہوگا۔ بید کیو کرابن سعد نے ان لوگوں سے بہت سے لوگ دور بہت کیا تو ان ان لوگوں سے بہت سے لوگ دور بہت کیا تو وہ تا اش کرتا ہوا سے بہت کے لاگو وہ تا اُس کرتا ہوا سے بیٹ کرکہا کہ گھوڑ ہو ہے۔ بدور بہت جا تو وہ تا اُس کرتا ہوا سے بیٹ کرکہا کہ گھوڑ ہو گے۔ بدور بہت کیا تو وہ تا اُس کرتا ہوا سے بیٹ کرکہا کہ گھوڑ ہو کے بیٹ کرکہا کہ گھوڑ ہوگا۔ بیٹ کرتا ہوا سے بیٹ کرکہا کہ گھوڑ ہی سے بیٹ کی ہوگا ہے۔ اس دوران وہ جنہنا تا اور چیخا رہا اور پسر مروہ ماؤں کی طرح کر بدکو آپ کے جسید مبارک سے ملتا شروع کیا۔ اس دوران وہ جنہنا تا اور چیخا رہا اور پسر مروہ ماؤں کی طرح کر بدکور آپ ہوا۔

سیدالشهد اوکا گوڈ اپکڑے جانے کے خوف ہے کی جانب نُکل گیا تھا، پھے دیر میں واپس آیا پھر اپنے سرکوخون حسین سے تکین کر کے اہلی م کے خیمہ کی طرف چلا گیا (۳)۔ امام باقر انظامی نے گوڑ ہے کی آ واز کے متعلق ارشاد فرمایا کروہ کہد ہا تھا ﴿ المنظلمیمة المنظلميمة من أُمة قتلت ابن بغت نبيتها ﴾ کیاظلم کیا، کیاظلم کیا اس قوم نے کراسیت ہی کی بٹی کے بیٹے توقل کردیا (۳)۔ ابوخف نے جادوی سے روایت کی ہے کہ جب سیدائشہد اوز مین پرتشریف لائے تو گھوڈ اان کا دفاع کر رہا تھا۔ سواروں کو دائوں سے پکڑ کر

ا - نفس المبهوم ص١٩٢ بحواله ابن قولويه

۲ منتخب طریخی س۳۲۷

۳ - كتاب الفتوحج ۵ص ۱۹ المقتل خوارزي جهص ۱۹م

٣- مقل مقرم ص ٢٨٣، بحار الانوارج مص ٢٦١

زین سے اٹھا کرزین پرنٹ خریتا اور پاؤل سے روند کر ہلاک کردیتا تھا یہاں تک کہ اس نے چالیس افراد کوئل کیا (۱) ۔ شخ صدوق کے مطابق اپنی بیشائی کوفون حین سے رعگ کردوڑ تا اور جنبا تا ہوا خیمہ تک آیا۔ نی اکرم شکو شکوری کی دوڑ تا اور جنبا تا ہوا خیمہ تک آیا۔ نی اکرم شکوری کی بیٹوں بیٹیوں اور دیگر المحرم نے اکئیں کہ حسین تق ہوگے (۲) ۔ مقل خوارزی کے مطابق جب حین کی بہنوں ، بیٹیوں اور دیگر المحرم نے ویکھا کہ زین خالی ہے تو ان کی گریدوزاری کی آوازیں بلندہو گئیں۔ ام کلؤم نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کرفریاد کی واحد سنداہ اواجداہ اواجداہ اواجداہ اواجداہ اواجداہ اواجداہ اواجداہ بالمحامہ الدہ اور جمعن المحراء ، صوبع میکر بلاء ، مجزوز الداس من القضاء مسلوب واحسناہ اواجداہ ای اسلام اسلوب المحامۃ الدہ او ﴿ ٣) اے شمہ المحامۃ الدہ اور دور کو چیمن لیا گیا ہے ، ان سے تمامہ اور دور کو چیمن لیا گیا ہے ۔ پھر جناب ام کلؤم شش کر گئیں۔

نیارست المسلم السطر ارشاد او المفاور ناشرات الشعود، علی الجواد مَخذیتاً والسرج علیه ملویتاً خرجن من الخدور ناشرات الشعود، علی الخدود لاطمات، وللسرج علیه ملورات وبالعویل واعیات و بعد العز مذلّلات والی مصرع الحسین مبادرات والشمر جالس علی صدرك و مُولغ سیفه علی نحرك قابض علی شیبتك وبیده ذابع لك بعهنده ﴾ (م) (اسسیرا شهراء! جب المحرم نرّ ب كرهور كواس مال مس درك الما كره به وارث اور متهور به اوراس كارین الی بوکی به و و محمول سے با برا محمد الله و الدوزارك كل بوکی سوئر علی الدوزارك كل بوکی سوئر سے نایر وارش سے نالدوزارك كرين شيس اورش درسے نالدوزارك كرين سے دوم و دروم و دروم و داري الى اس وقت به ياره وقد بيرشيس اورود تيرى سے قتل الى كرين سے باردورارئ سے نالدوزارك الى وقت به ياردور تيرين سے باردورارئ سے نالدوزارك ميرين سے دوم و دروم و د

ا - بحارالانوارج ۵۲۵ مراد که بحولهٔ منا قب ابن شهر آشوب

۲- ترتیبالامالیج۵ص۲۰۹

٣- مناقب خوارزمی ج ٢ص٣٦

۳۔ بحارالانوارج ۹۸ص∠ا۳

اس وقت شمر آپ کے سینے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں آپ کی ریش مبارک تھی اور دوسرے ہاتھ ہے آپ کے گلے پر تبوار ( خنج ) چلار ہاتھا۔

## ذاتی اشیاء کی لوٹ

سیدالشہد او کی شہادت کے بغد جس بے غیرتی اور بے دیلی کے ساتھ آپ کی ڈاتی اشیا وکوٹا گیاان کی تفصیل مقتل اور تاریخ کی کہایوں میں محفوظ ہے۔ جنہیں مختصراوری کیا جا تا ہے۔

انگوتھی بجدل بن سلیم کلبی نے انگی کاٹ کردوہ انگوتھی حاصل کی۔ مختار نے اسے گرفتار کر کے اس کے دست و پاقطع کروائے۔ وہ اسپے خون میں فلطال ہلاک ہوا۔ داشتی رہے کہ میدوہ انگوتشی ٹہیں ہے جو ذخائر نبوت اور تیرکاست امامت میں تھی اس لئے کہ اُسے آپ نے امام زین العابدین الشیخ کے حوالد کیا تھا اور دو آپ کے ہاتھ میں تھی۔ (1)

تلوار لہوف کے مطابق جمیع بن خلق اوری نے وہ تلوارلوٹ لی۔ایک قول کے مطابق اسود بن خطار حمیدی مطابق اسود بن خطار حمیدی نظار حمیدی نظارت کے علاوہ نے اور نے والے کا نام قلائس نہمی تھا۔یہ تلوار ذوالفقار کے علاوہ ہے۔ (۲) ہے اس کے کہذوالفقار ذیار نبور امامت میں ہے اور خاندان رسالت میں محفوظ ہے۔ (۲)

کمان کمان اوراس مے متعلق چیزیں دنیل بن خبیثمہ جھی ، ہانی بن شبیب حضری ، جریر بن مسعود حضری نے لیس ۔

تعلین اسودین خالداز دی نے لے لی۔

وستار خز کی کلاه ما لک بن بشرکندی نے لے لی۔

عمامه اخنس بن مرتد بن علقمه نے لوث لبا۔

قطیفه وه چادرجس پرسیدالشهداء بیشت سے وہ نز کھی ۔اسے قیس بن اعدے کندی نے لوٹ لیا۔اس دن سے اس کا نام قیس القطیفہ پڑگیا۔

ا- الامام الحسين واصحابيص ١٣٣٣

٢- الأمام الحسين واصحابي ٢٠١٣

پیرا بمن اسحاق بن جوہ حضری نے لوٹ لیا۔ اس پیرا بمن میں ملوار، تیراور فیزہ کے سو(۱۰۰) سے زیادہ زخم تھے۔ لوٹے والے نے جب اسے پہنا تو اس کی صورت مسٹے ہوگئی، بال جھڑ گئے اور مبروص ہوگیا۔(۱)

اس سے زیادہ معلومات مقتل و تاریخ کی مفصل کتا ہوں سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔

دوسواريال

مرحوم سپر کا شام سات تھا اور ایک رسول اللہ شافین کے مطابق کر با میں المام حسین الشیخ کے پاس مواری کے دو جانور
سخے ایک اون تھاجس کا نام سبتات تھا اور ایک رسول اللہ شافین کا گھوڑا تھاجس کا نام مرجو تھا۔ احادیث و
اخبار اور کسب تاریخ میں ذوا بحتاج کا نام نہیں ملتا (۲) ۔ علامہ ابوالحس شعرانی ترجمہ نفس المہوم کے حاشیہ میں
تخریر فرماتے ہیں کہ امام حسین الشیخ کا بھوڑا ذوا لجماح کے نام سے مشہور ہے لیکن پرانے اور معتبر متاتل اور
کسب تاریخ میں سینا م نہیں ملتا۔ فقط ماحسین کا شمی نے روضتہ الشہد او میں اس کا ذرکر کیا ہے۔ اکثر قدیم کہ کا بیں
تمالوں میں آگئے ہیں۔ علامہ شعرانی کے مطابق کا شی ایک عالم تجر شے ابندا ان کی بات تسلیم کرنے میں
کوئی مضا کشہ نہیں ہے (س)۔ علامہ شعرانی کے مطابق کا شی ایک عالم مرتجر
کوئی مضا کشہ نہیں ہے (س)۔ علامہ شعرانی کے مطابق کا شی ایک عالم مرتجر
تھا ہو تیر کئنے سے مرکبا تھا۔ دوسرے گھوڑ ہے کا نام معتاب تھاجس کا تذکرہ علی میں الحسین کے حالات میں
تہوگا۔ ایک اور گھوڑا تھاجس کا نام الاس تی تھا بھوڑ کے نام خوا ابنا کا تذکرہ علی میں الحسین کے حالات میں
تہوگا۔ ایک اور گھوڑا تھاجس کا نام الاس تی تھا بھوڑ کے کا نام ذوا ابنیا کی تھاجس کا تذکرہ بہت سے مو تو تھے۔ اس کے علاوہ
ایک گھوڑ ابقول طبری میمون نامی بھی تھا اور ایک گھوڑ کے کانام ذوا ابنیا کی تھاجس کا تذکرہ بہت سے مو تو تھیں

ا - بحارالانوارج ۴۵۵ص ۱۵۸س کے علاوہ مناقب این شیر آشوب مناقب خوارزی بفس المجموم، ناسخ التواری ُوغیرہ

٢\_ ناتخ التوارخ ج مص ٢٧٣

٣- دمع السجوم ص ٢٠١

٣- الامام الحسين واصحابيص ٣٣٨

فاصل قروین کے مطابق امام حسین الطیخا کے ناقد کا نام عضباء یاستات تھا۔امام حسین الطیخانے عاشور کا ایک خطبہ اس پر پیشٹر کردیا تھا۔وہ قبل کے بعد مثنتو لین کے درمیان آ کر انہیں سوگھتا رہا اور آ گے بڑھتا رہا۔ جب سیدالشہد اء کے جمد مبارک پہنچا تو اے سوگھ کروییں کھڑا ہوگیا۔اورا پنج مندے جمد میں بیوست میرول کو ذکا لنارہا۔وہ کریے کرتا ، چیٹنا اور مرکوزین پر مارتا قضا کرگیا۔(ا)

## لشكر كى ايك عورت

تارا جي

طبری کے مطابق لوگوں نے مال ومتاع لوٹنے کے لئے اہلوم سے خیریکارخ کیا اور خواتین کی چا دریں بھی لوٹ لیس ( ۴ )۔ابن شہرآ شوب کے مطابق ایک گروہ کے ساتھ شمر نے خیموں کا قصد کیا توانیس جو کچھ بھی ملاوہ لوٹ کر لے گئے یہاں تک کہ جناب امکلوم کے کافوں کورٹی کرکے گوشوار ہے بھی

ا - الامام الحسين واصحابيص ١٩٨٩

۲\_ ضالعین ۱۳۶

س- نفس المبمو مص199

٧- تاريخ طبري جهص ٢٣٨

نکال لئے (۱) سیدائن طاؤس کے مطابق این سعد کے فوجیوں نے اہلی م کوخیمہ سے باہر نکال دیا اوراس میں آگ گادی۔ بی بیان اس کیفیت میں باہر کھیل کہ چاور میں چینی جاچکی تھیں اور پاؤں تعلین سے خالی تھے (۲)۔ این نماتح پر فرماتے ہیں کہ بزید کے لفکر نے خیموں کا رخ کیا اور اہلی م کا سامان لوٹ لیا۔ سروں سے جاور جھینیں، ہاتھوں کی اگوٹھیاں، کا نوس کے کوٹوارے ااور پاؤں سے خانال وغیرہ اوا تارکئے گئے۔ (۳)

جناب فاطمہ بنت الحسین فرماتی میں کہ میں چھوٹی تھی۔ میرے دونوں بیروں میں مونے کے خافال تنے۔ ایک فوجی میرے پیروں میں مونے کے خافال تنے۔ ایک فوجی میرے پیروں ہے خانا وں کو اتاریخہ ہوئے کہ اے دھمن خداتو کیوں رور ہاہے؟ اس نے جواب دیا کہ کیسے گرید نہ کروں جب کہ میں رسول اللہ قابیق کی بیٹی کا سامان لوٹ رہا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ جب جمہیں معلوم ہے تو کیوں لوٹ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ جمعی خطرہ ہے کہ اگر میں نہ لوٹوں گا تو دوسرا آ کرلوٹ لے جائے گا۔ جناب فاطمہ فرماتی ہیں کہ خیموں میں جو کیوں فوٹ کے گا۔ جناب فاطمہ فرماتی ہیں کہ خیموں میں جو کیوں فوٹ کی جائے گا۔ جناب فاطمہ فرماتی ہیں کہ خیموں میں جو کیوں کی جائے گا۔ جناب فاطمہ فرماتی ہیں کہ خیموں میں جو کیے گئی تھا وہ فوٹ کے ۔ (۴)

خیمول میں آگ

بیان ہو چکا ہے کہ سید ابن طاؤس کے مطابق اہلم م کو خیموں سے نکال کر اس میں آس گاہ رائی ہوئی ہا ہر نگلیں (۵)۔

آگ گائی گئی۔ ابن نما کھتے ہیں کہ جب خیموں میں آگ لگائی گئی تو پی بیاں گھرائی ہوئی ہا ہر نگلیں (۵)۔
فاضل قرشی کھتے ہیں کہ لوگ آگ لئے ہوئے ان حیموں کی طرف آئے جن میں رسائٹ کی بیٹیاں پرہ فشین مخص ۔ اس وقت ایک آواز دی ھالموں کے محصوف ابیدوت السفالمدین کی خلالموں کے گھروں کو آگ لگاؤں ہو جواداس منظر کو زیر گی جر بھلانہ سے ان کا بیان ہے کہ جب جمی اپنی مجھوں اور کہ جب جمی اپنی مجموب ہو ایک جب بھی اپنی میں میں اور سی اور میں اس وقت کو یا ذکر نے گلیا ہوں تو کہ جب دور ایک

ا مناقب ابن شيرآ شوب جهم ااا

٢\_ لبوف مترجم ص١٥٠

٣\_ مثير الاحزان ص١١١

٣- ترتيبالاماليجه ٥٥ ٢٢٣

۵۔ مثیر الاحزان ص۱۱

خیمہ سے دوسر سے خیمہ میں اور ایک چھولداری سے دوسری چھولداری میں پناہ لے ربی تھیں اور فوج بزید کا منادی آواز دے رہاتھا کہ المصرقول بیوت المطالمین کھ (۱)۔

جب جیموں ہیں آگ گی تو جناب زینب نے سید تجادے ہو چھا کہ اب تہارا فتو کی کیا ہے؟ آپ
نے جواب دیا کہ اب آپ سب کو باہر نکل جانا چا ہے ۔ ساری نی بیاں باہر نکل گئیں گین جناب زینب سید تجاد
کے پاس موجودر ہیں اس لئے کہ آپ اس وقت اٹھنے بیٹھنے سے قاصر تنے ۔ راوی کہتا ہے کہ ایک بی بی جلئے
ہوئے خیمہ کے دروازے پر آگ میں گھری ہوئی گھڑی تھی اور دائے با کمیں دکھور ہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ
ساری نی بیاں تو چلی گئیں ، آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ اس نی بی نے جواب دیا کہ ہما رام ریش (بھتنچہ ) اس
جلتے ہوئے خیمہ کے اندر ہے اوراس وقت و واٹھنے بیٹھنے سے قاصر ہے۔ (۲)

#### سيدسجاد بربهجوم

واقد کی کابیان ہے کہ جب امام سین ﷺ جہیدہ و کے قاس وقت سید ہجاد ہیار ہے۔
جب شمر سید ہجا دے فیمہ میں داخل ہوا تو اس نے لوگوں ہے کہا ﴿اقت الله ہ ﴾ (اسے تل کرود) ۔اس کے بعد
عمر بن سعد داخل ہوا۔ جب اس نے سید ہجا د کو دیکھا تو لوگوں ہے کہا کہ کوئی اس لڑکے کو تقرش ندکر ہے۔ پھر شمر
ہے خاطب ہو کے کہا کہ تھے پروائے ہو۔ اگر بیڈل ہوگیا تو حسین کے اٹل حرم کے ساتھ کون رہے گا (۳)۔ جمید
بن مسلم کا بیان ہے کہ میں خیموں میں لوٹ مارد بیکھتا جارہا تھا کہ ہم سب ہجا دیے پاس پہنچے۔ وہ ایک فرش پر
پڑے ہوئے تھے اور ان پرمرش کی شدت تھی۔ اس وقت شمر کے ساتھ کہ کھر اور بھی لوگ تھے۔ انہوں نے شمر سے
کہا کہ ہم لوگ کیوں نداس لڑکے کوئل کر دیں؟ اس پر میں نے کہا کہ ہجان اللہ! کیا (جنگ میں) بے بھی تل

ا۔ حیات الا مام الحسین جساص ۲۲۸

۲\_ معالی اسبطین رج ۲ص ۸۸

٣\_ تذكرة الخواص ٢٦٨

۳- ارشادمفیدج ۲ص۱۱۱

صاحب ریاض القدت اخبارالدول کے والدے لکھتے ہیں کہ جیسے بی شمر نے نیخ رفال کرامام زین العابدین القیاد کو الدے لکھتے ہیں کہ جیسے بی شمر نے نیخ رفال کرامام زین العابدین القیاد کو کا سام اس و تبای اور اندوں الدون کی العاب کے العاب کے العاب کے العاب کے وصیت المینی کی کہ العاب کو العاب اور اندوں کی کا العاب کے العاب کے وصیت فرمائی تھی کہ دیر ہے بعد ہجا و کو کی مرتب قبل کرنے کی کوشش کی جائے گئے تم اپنی گریدوزاری ہے اس و دکتے کی کوشش کرنا ہے بیکی کوشش تھی جے جناب ندین نے اپنی گریدوزاری ہے دوکا سجاد کو اپنی آغوش میں لے کر سے ارشاو فرمایا کی والله لا فیقتل حقی اقتال کی خداکی تم جب تک جھے تی شرک یا جا سات الی وقت تک اے ارشاو فرمایا کی طور الله لا فیقتل حقی اُلم میں میں سدا آگے گیا۔ (۱)

يا ما لى شم اسيال

ائن زیاد نے اپنے ایک خط کے ذریعی بمین سعد کو تھم کو قاتم کو تل کرنے کے بعد حسین کی لاش پامال کی جائے ۔مورث طبری کلعتاہے کہ ابن سعد نے اپنے لشکر شین اعلان کروایا کہ کون اس بات کے لئے تیار ہے کہ حسین کی لاش کو اپنے گھوڑ ہے ہے پامال کرے(۲)۔سیدابن طاؤس کے مطابق ابن سعد نے اعلان کروایا کہ کوئی ہے جو حسین کے سینے اور پشت کو گھوڑ ہے ہے پامال کرے؟ دس افراد نے اس عمل کا افرار کہا۔ان کے نام یہ ہیں۔

🌣 اسحاق بن وته

🖈 اخنس بن مرثد

ا تھیم بن طفیل سنبسی 🛧

🖈 عمر بن مبيج صيدادي

🖈 رجاء بن منقذ عبدی

ا۔ ریاض القدس ج م ۱۹۵۰

r- تارخ طبری جهم ۱۳۷۷ طبری کےعلاوہ مقاتل الطالیمن ، مروج الذھب، تاریخ کامل این اثیراور دیگر کتب میں پامائی کا تذکرہ موجود ہے۔

🖈 سالم بن خشيمه عفي

🖈 واحظ بن غانم

🖈 صالح بن وهب جعثی

🖈 بانی بن ثبیت حضرمی اور

🖈 اسيد بن ما لک (۱)

خوارزی کے مطابق جب ابن سعد ہے بوچھا گیا کہ اس نے بیٹھ کیوں دیا ہے تو ابن سعد نے جواب میں کہا کہ بیا ایر عبیداللہ بن زیاد کا تھم ہے خوارزی نے وہ دوشعر بھی تحریکے ہیں جس میں اغنس بن مر شد حضری نے اپٹے عمل کا اعتراف کیا ہے (۲)۔اس عمل کے انجام دینے والے جب کوفہ میں ابن زیاد کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے ۔ تواسید بن مالک نے دوشعر پڑھے۔

بكل يعسوب شديد الأسر

نحن رضضنا الصدر بعد الظهر

بصنعنا مع الحسين الطهر (٣)

حتِّے عصينا الله رب الأمر

ہم نے ہرطا تنو راور تیز رفتار گھوڑے کے زریعہ سینے کواوراس کے بعد پشت کو پامال کردیا۔ ہم نے خدا کی معصیت کی اُس کام کے ذریعہ جوہم نے شین پاک کے ساتھ کہا۔

ابن زیاد نے پوچھا کہتم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم دہ ہیں جنہوں نے حسین کے لاشے پر گھوٹرے دوڑائے اوران کے جم کواس طرح ٹیں ڈالاجس طرح چکی گیہوں کو آٹا بنادیتی ہے۔ ابن زیاد نے انہیں بہت تھوڑا ساانعام دینے کا تھم دیا۔ ابوہم وزاہد کا بیان ہے کہ جب ہم نے ان دس افراد کے نسب نا ہے دیکھے تو یہ دس کے دس غیرشرعی تعلقات کی پیداوار تھے۔ مختار نے انہیں پکڑ واکران کے ہاتھ پاؤل زنجیروں سے بندھوائے اورگھوڑوں سے بامال کروادیا۔ (۲م)

ا لهوف مترجم ص١٥١

۲۔ مقل خوارزمی ج اص ۱۹۸

١٠ ووسر عما خذيين شعريز حصفه والحاكانام اسيد ي-

س بحارالانوارج ۵۸ص ۱۰

علامہ بلسی اس روایت کونقل کرنے کے بعد کلھتے ہیں کہ کافی کی ایک روایت کی روثی میں پامانی ہیں ہوئی اور بھی بالی ہیں ہوئی اور بھی بیر انظریہ ہے۔ اصول کافی کتاب الحجت کی ایک روایت کے مطابق ایک شیرنے آ کر سیدالشہد اء کے لاشح کی حفظ طف کی۔ جب گھوڑ ہے مواروں نے دیکھا تو اس کی اطلاع ابن سعد کودی۔ اس نے کہا کہ میر کوئی فتنہ ہے اس سے دور ہی رہو لیکن مقتل نگاروں کی اکثریت پامالی کی قائل ہے۔ سیدالشہد اء کے ایک معرع کوئی دیس میں بیٹر کیا جا تا ہے جو ملقوم مبارک سے ساوا ہوا تھا۔

#### ﴿ وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سقحوني ﴾

تج بات سیر ہے کہ پاہائی کے واقعہ نظر انداز کرناممکن تہیں ہے۔البتہ بیصورت ہوسکتی ہے کہ شیر کے آئے ہے تئی پاہائی ہو چکی ہواورشیر نے دوسری پاہائی سے قبل آ کر تفاظت شروع کر دی ہو۔اس لئے کہ فاضل بر غانی کے تو ل کے مطابق لشکر والول کا ارادہ بیتھا کہ اس طرح پاہائی کی جائے کہ جسد مطہر کا نام ونشان مث جائے لئیں شیر کے آنے ہے منصوبہ ناکامیاب ہوگیا (ا)۔علام فشل علی قبو دی نے لکھا ہے کہ پاہائ کا جو واقعہ بیش آیا وہ روز عاشور کا ہے اورشیر کی روایت میں پاہائی کا جودقت شیر کو ہٹلایا گیا ہے وہ گیارہ محرم کا ہے البذا وقت کے اختلاف سے دوئوں روایتوں میں تظین کی صورت نکل آئی ہے۔ (۲)

#### عصر عاشور

خیموں کی تاراجی اور عارنگری کے کچھ واقعات کلیجے جا پیچے۔ آتش زنی اور پاہالی کا لئز کرہ بھی کیا جاچکا۔ ٹیٹ مندیشر کے آنے اور سیر بچاد کا آل کا ارادہ کرنے کے واقعہ کے ایسے کہ جب محربین سعد خیموں کے پاس پہنچا تو بی بیوں نے اسے دیکھ کر سخت گرید کیا۔ اس نے اسپنے سپا ہیوں وکھم دیا حکوئی اُن کے خیمہ میں داخل نہ ہوا ورکوئی بیار سے توخش نہ کرے لی بیوں نے مطالبہ کیا کہ اوٹ کا مال واپس کروائے تا کہ دہ اپناسر (پردہ) کر مکیس۔ ابن سعد نے اگر چہر بیٹھم دید یا لیکن کی نے اس پردھیان ٹیس دیا اور کوئی چروائی خیموں سے فکل کر باہم نہ

ا۔ معالی اسطین جماص ۵۹

۳۔ الا مام الحسين واصحابہ س٠ ٣٧

جائے اور نہ سپاہیوں میں سے کوئی ان سے معزض ہو (۱)۔ غالبًا بیہ آتش ذنی اور غارت گری کے بعد کا واقعہ ہے اور خیموں سے مراد جلے ہوئے خیصے ہیں۔

عاشور کے دن کے آخری کھات تھے۔ حسین کے بیچے جسین کی بیٹیال اور حسین کے اہل جم وشمنوں کے اہل جم وشمنوں کے قیدی بن ہو بیگا اور نوحہ و ماتم میں مشغول تھے۔ یہاں تک کد دن کا آخری کھی بحی ہیت گیا۔
میر تے تلم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس بے وارثی اور بے چارگی کا بیان کرسکول۔ حسین والوں پر رات آئی اور وہ رات انہوں نے ایسے گڑاری کہا ہے حمایتیوں اور اپنے رشتہ واروں کو کھو چکے تھے اور اپنے سفر وحضر میں غریب ہو چکے تھے اور اپنے سفر وحضر میں غریب ہو چکے تھے اور ا

شام غريبال

سیفریوں، بیموں، بیموان اور بدوار آؤں کی شام ہے۔ بیکا نکات کی محول ترین شام ہے۔ بیکا نکات کی محول ترین شام ہے۔ بنا بین اسے جانب ہیں۔ آپ ان کی محال ترون بی خائب ہیں۔ آپ ان کی محال ترون بی خائب ہیں۔ آپ ان کی محال شرح کی المدود بی خائب ہیں۔ آپ ان کی محال شرح کی المدود ہوا کہ دونوں بیاس سے جان وے بی ہیں۔ جب این سعد کے انشکر نے بیہ جب آپ نے آئییں ہلایا تو معلوم ہوا کہ دونوں بیاس سے جان وے بیجے ہیں۔ جب این سعد کے انشکر نے بید خبرتی تو ان میں سے بعض نے اجازت کی کہ جس بی تی بیان بیٹی نے کی اجازت دی جانے۔ جب پانی آیا تو بچل نے دیکھر کے لیے کی ہوئی ہیا بیاس آئی کیا گیا گیا گیا سے جیموں نے دیکھر کی جب کے دو بیٹیاں اور جناب مسلم کی ایک بیٹی کیا جانے نے ہلاک ہوئیں۔

سیدالشہد اء کی وہ چھوٹی بڑکی جس ہے آپ نے دخصتِ آخر کے وقت پانی لانے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ جناب زینب کے ساتھ قبل گاہ بیس آئی شمر نے دیکھا تو جناب زینب کو انتہائی گستا ٹی کے ساتھ واپس جانے پر مجور کیا۔ پڑکی باپ کے لاشے کے پاس رہ گئی۔ جناب زینب نے جلے ہوئے خیمہ کے درمیان جب بڑکی کو نہ پایا

ا ارشادمفیدج ۲۰ ۱۱۴ نفس لمهموم ۲۰۰۰ ا

۲\_ نفس المهمو م ص۳۰۳ بحوالية اقبال سيدابن طاؤس

٣- معالى السيطين ج ٢ص ٩ ٨ بحواله ايقاداز مقل ابن العربي

تو تلاش کرتی ہوئی چلیں۔ لوگوں سے پوچھا کیکن کی سے اس کا سراغ شدما۔ ایک عرب نے کہا کہ میں نے
اوّ ل شب بین قبل گاہ سے کی بڑی کے رونے کی آوازئی تھی۔ وہاں جا کر تلاش کرو۔ جناب نینب نے مقال میں
آنے کے بعد بڑی کوآوازیں دیں۔ کئے ہوئے سرسے سیدالشہد اکی آواز بلند ہوئی کی بہن! بڑی میرسے سینے پر
ہے۔ جب جناب نینب نے بڑی کواٹھا کر لے جانا چاہا تو اس نے کہا کہ پھوچھی اماں جھے سییں چھوڑ دیں
میرے بابا سکیلے میں (تلخیص)۔ (۲)

غضبِ الهى كى نشانياں

ابن سيرين ادرام حيّان كابيان بي كقل حسين كي بعد تين دن تك دنيا الدهرى تقى ـ

🖈 تذكرة الخواص سبطابن جوزي ص٢٨٣ طبع غري

🖈 صواعق محرقه ابن حجر پیثمی ص۹۲ اطبع عبداللطیف مصر

🖈 تاریخ وشق این عسا کر (منخب جهم ۳۳۹ طبع شام)

سورج كاكسوف

ابوقبیل کا بیان ہے قتی حسین کے بعد سورج میں ایسا گہن لگا کہ نصف النہار میں

ا۔ حوالہ پرکورہ

٢٠٠ رياش القدس ج٢ص٠٠٠

ستارے نظر آ رہے تھے۔اور ہم پہنچھے کہ شاید قیامت آ گئی۔

🖈 مجم كبيرطبراني مخطوط ١٣٥٥

🖈 كفاية الطالب مخجى شافعى ص٢٩٦ طبع غرى

🖈 مقتل الحسين خوارز مي ج٢ص ٩ ٨طبع غرى

آ سان کی سرخی

علی میں حارث کندی کا بیان ہے کہ قتلِ حسین کے سات دن تک جب ہم عمر کی نماز پڑھتے تھے تو دیکھتے تھے کد دیواروں پر گہر سے سرخ رنگ کی دھوپ ہے اور ہم نے ریکھی دیکھا کہ ستارے ایک دوسر سے سے کمرارہ ہے تھے۔

🖈 مجم كبيرطبراني ص ٢ ١٠ امخطوط

🖈 مجمع الزوائد بيثمي ج ٥ ص ١٩٧ مكتبه القدى قاہره

المراعلام النبلاء ذہبی جسام ۱۱ طبع مصر

آ سان کا گربیه

سُدٌ ي كابيان بكة تل حسين كے بعد آسان فرريكيا۔ آسان كا كريا كى سرخى بــ

🖈 تذكرة الخواص سبطابن جوزي ص ٢٨٣ طبع غرى

🖈 صواعق محرقه ابن حجر بيثمي ص٩٢ اطبع عبد اللطيف مصر

🖈 ينائيج المودّة قدّوزي ص٣٢٣ طبع اسلامبول

تازهخون

الاِمعید کابیان ہے کہ شہادت جسین کے بعد جب بھی کوئی پھراٹھایا جاتا تھا تواس کے پنچ سے تازہ جوش مارتا ہواخون برآ مدہوتا تھا۔ای قتم کی روایت حضرت این عباس سے مروی ہے کہ جس دن حسین قتل ہوئے اس دن آسان سے خون برسا۔انہی دنوں جب کوئی پھراٹھایا جاتا تھا تواس کے پیچے سے

خون برآ مد ہوتا تھا۔

🖈 صواعق محرقه ابن حجر پیثمی ص۹۲ اطبع عبداللطیف مصر

تذكرة الخواص سبطاين جوزي ص ۲۸۴ طبع غري

🖈 ينائيج المودّة حافظ قندوزي ١٠٥٣ ١٣٥٣ طبع اسلامول

درخت عوسجه

ورول الله تفلیستان نے میری خالدات معبد کے خیمہ میں قیام کیا۔ آ رام کرنے کے ابعد جب آب الحق آب ان ہے کہ ایک دن ان مول الله تفلیستان نے میری خالدات معبد کے خیمہ میں قیام کیا۔ آ رام کرنے کے ابعد جب آب الحق آب نے موجود کے درخت میں جو خیمہ کے باہر لگا ہوا تھا۔ ہا تھ دھویا اورگل کرکے پانی ڈال ویا۔ اس عمل کی برکت سے وہ ایک بلند درخت ہو گیا اوران میں جو پھل آیا اس کا رغہ سرخ ، خوشبوع جیسی اور ذا افقہ جمید جیسیا تھا۔ اس کی کرامت یہ تھی کہ بھوکا اے کھا کر سراب ہوجا تا تھا۔ مریش اُس کے کھانے سے شایاب ہوجا تا تھا۔ مریش اُس کے کھانے سے اورف چاتی ہوجا تا تھا۔ مریش اُس کے کھانے سے اورف چاتی ہوجا تا تھا۔ مریش اُس کے کھانے سے اورف چاتی ہوجا تا تھا۔ مریش اُس کے کھانے سے اورف چاتی کا مرمبار کہ رکھ دیا تھا۔ دور و دورا زیم میران کے عرب اس سے شفا حاصل کرنے کے جم نے اس دورت کا نام مبار کہ رکھ دیا تھا۔ دور و دورا زیم میرانوں کے عرب اس سے شفا حاصل کرنے کے خوف طاری ہوگیا گئی ہوگئی گئی اور پنے زروہو گئے۔ اس کیفیت سے ہم کی جم اُس کیسی سال بعد اس کے پھول ہو گئی دوا و پر سے نیج کی کا نوں سے بھر گیا۔ پھر آمیں امیر الموشین کی شہادت کی خبر کی ۔ اس کی بعد ل سے استفادہ کی شہادت کی خبر کی ۔ اس کے بیوں سے استفادہ کرتے تھے۔ پھر ایک دن اس کے بیوں سے استفادہ کی خبر کی در دوا در دن اس کے بیوں سے استفادہ کو نے ذرہ اور پر بیٹان تھے کہ تمیں اس کے بیوں سے استفادہ کو خوف ذرہ اور پر بیٹان تھے کہ ہمیں امیر اس میں بھل خیوں کے خبر وہ دورختم ہو کر گئی ۔ ہم

🖈 رایخ الا برارز مخشر ی سمهم مخطوطه

🖈 مقتل الحسين خوارزی ج۲ص ۹۸مطبعة الزهراء

ہم نے پیچند حوالے احقاق الحق جاالے فقل کے ہیں۔ بیسارے حوالے غیر امامیر کتابوں کے ہیں۔ اگر امامیدا درغیر امامید ذخرہ سے اس موضوع پر مواد تھ کیا جائے ایک انتہائی تھیم کتاب تیار ہو کتی ہے۔ 

|             | جس كاسر براه قيس بن اشعب ها      | قبيله كنده     |
|-------------|----------------------------------|----------------|
| ۱۳ سر       | جس کاسر براه شمرین ذی الجوثن تقا | قبيليهٔ ہواز ن |
| ۱۲ سر       | 663.0209 · 9                     | قبيله بن تميم  |
| کا مر<br>خا |                                  | قبيله بني اسد  |
| × 19        |                                  | قبيلهُ مَذجج   |
| 16          |                                  | باتی افراد     |
| ) / 18      |                                  |                |

۳۱ سر (۳) کی مفید ترجی میں کہ ابن سعد نے عاشور کا باقی دن اور گیارہ محرم کا دن زوال آقی بتک کریلا میں گزارا پھرکوچ کی منادی کروائی اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا (۴) نے خوارزی کا بیان ہے کہ ابن سعد عاشوراور اس کے دوسرے دن تک کریلا میں قیام پذیر ہا۔ اس نے اپنے مقتولین کوچھ کروانے کے بعدان کی نماز جتازہ

ا۔ تاریخ طبری جہص ۱۹۳۸ ۲۔ ارشاد مفیدج مص۱۱۳

٣- لهوف مترجم ١٦٢٥

## سرول كى تقسيم

| قبيليه كنده     | جس کا سر براه قیس بن اشعث تھا     | ۱۳ سر    |     |
|-----------------|-----------------------------------|----------|-----|
| قبيلهٔ ہوازن    | جس کا سر براه شمر بن ذی الجوش تھا | ۱۲ سر    |     |
| قبيله بن تميم   |                                   | ١٤ بر    |     |
| قبیلهٔ بن اسد   |                                   | ۱۲ سر    |     |
| قبيله ُ مَدْ حج |                                   | 14       |     |
| باتی افراد      |                                   | ۳۱ بر (۳ | (٣) |

ﷺ مندیر کرتے ہیں کہ این سعد نے عاشور کا ہاتی دن اور گیار ومحرم کا دن زوالی آفاب تک کر بلا میں گزارا پھر کوچ کی منادی کروائی اور کوف کی طرف روانہ ہو گیا (۴) نے وارزی کا بیان ہے کہ این سعد جاشوراور اس کے دوسرے دن تک کر بلا میں قیام پذیر پر اہاس نے اپنے مقتولین کوچھ کروانے کے ابعدان کی ٹمانی جناز ہ

ا۔ تاریخ طبری جہم ۳۳۸

۲\_ ارشادمفیدج۲ص۳۱۱

٣- لهوف مترجم ١٦٢٥

۱۳ ارشادِ مفیدج

پڑھی اوران کو ڈن کروا دیا اورامام حسین انٹیٹ اوران کے اہلِ خاندان اوراصحاب کو بے گوروکشن چھوڑ دیا (1)۔ طبری کے مطابق ابن سعدعاشورے دوسرے دن تک کر بلاش قیام پذیر رہا۔ پھراس نے حمید بن بکیراحمری کو تھم دیا کہ لوگوں میں کو ذرکی طرف کوچ کرنے کا اعلان کردو۔ پھروہ حسین کی بیٹیوں، بہنوں اور بچوں اور علی بن الحسین (عابدینار) کوساتھ لے کرکوفذرکی طرف دوانہ ہوگیا۔ (۲)

### مقتل کی طرف سے

سیدابن طاؤس کے مطابق این سعد نے اہلی م کو بے ہود ج اور بے کجادہ نا توں پر سوار

کروایا جب کہ ان بی بیوں کے چہرے تھا ہوئے متے اور جا روں طرف دشن تھے۔ یہ بیاں جو خیرالا نہیا ہ ک

امانت اور یادگارتھیں، آئیس اس طرح لے جایا جارہا تھا جیسے تڑک دروم کے (کافر) قیدی مصیتوں کے تشخیع
میس رکھ کر لے جانے جاتے ہیں (۳) مقتل اسفرائی کے ترجہ میں ہے کہ ذہب نے (عمر سعد سے) کہا کہ
تھے کو خدا کی شم ہے اگر تو ہم کو لے جانا چا ہتا ہے تو اس طرف ہو کر لے جل کہ جہاں میرے بھائی کا لاشہ پڑا ہے

کہ میں اُن کو دوائع کروں عمر سعد نے کہا بہت اچھا۔ بھر اسفرائی کا بیان ہے کہ رادی کہتا ہے کہ جن تو گول نے

ویکھا ہے دہ نہیں بھو لئے ہیں نہ نہ کے اُس حال زار کو کہ جب دہ اپنے سر پر ہاتھ در کھے ہوئے کہی تھیں

وائجہادی بنیاں قیدی بنائی گئی ہیں۔ ہم کس ہے شکوہ و شکایت کریں سوائے مجمد صطفیٰ اور علی مرتشنی اور حمزہ سید

الشہد دائے۔ (۴)

خوارزی کے مطابق جب قیدیوں کا قافلہ حسین اوراصحاب حسین کی لاشوں کے پاس سے گزراتو عورتوں نے بلند آواز سے گریدوزاری شروع کی اور چیروں پر طمانچے مارنے شروع کئے۔اس وقت جناب نین نے فریاد کی هویسا مصد مداہ! صرفی علیك ملیك اللسماء، هذا حسین بالعراء، مزمل

ا۔ مقتل خوارزمی ج مص ۲۳

۲۔ تاریخ طبریج مص ۲۳۸

٣- لهوف مترجم ص١٦٠

١٨- ضياء العين ص١٣٩ سه

مرعوم شیخ مہدی حائری نے جناب زینب کے بین کوذیاد تفصیلی طور فیق کیا ہے اوراس کے بعد لکھا ہے کہ جناب میکند باپ کے لاشے ہے آ کرلیٹ گئیں۔ آئیس عربوں نے زیر دی تھیجی کرلاشے ہے الگ کیا، آگے بوجد کر تفکم الز ہزائے حالمہ ہے بیان کیا ہے کہ جناب ام کلاعم نے بھائی کا لاشریکسی کے عالم میں پڑا ہوا دیکھا توا پے آپ کونا قدے گراویا اور بھائی کے لاشے کو تحوش میں لے کربین کرنا شروع کیا۔ (۳)

وفن شبداء

ائن شم آشوب کے مطابق آل کے ایک دن بعد عاضریہ کے بنی اسدنے آ کرشہداء کے لاشول کو فن کیا۔ آھیں اکثر کی قبریں کھدی ہوئی تیار ملیس اور انہوں نے سفید پر بندے اڑتے ہوئے دیکھے (۴س)۔ سید ابن طاؤس کے مطابق جب عمر بن سعد کریا ہے چا گلیا تو بنی اسد کا ایک گروہ آیا اور انہوں نے ان پاکیزہ

ا۔ مقل خوارزی ج مص ۲۵ سر ۲۵

٢- تاريخ كالل بن اثيرج مهم ٣٣٠ ، انساب الاشراف ج ١٣٠٠ ١٣٠

٣ ـ معالی السبطين ج٢ص٥٩ ٥٥ ـ ٥٥

٣- مناقب ابن شهرة شوبج ١٢١

خون آلودلاشوں پر نماز پڑھی اور ائیس و ہیں وقن کردیا جہان آج ان کی قبریں معروف ہیں (۱) معالی اسبطین کے مطابق این اور کشن پر پر نماز پڑھی اور ائیس و ہیں وقت کر دیا جہان آج کشنوں کو فون کر داور حسین واصحاب حسین کے لاشوں کو سے گور کفن چیوڑ دو۔ ابن سعد نے اس کے جواب میں لکھا کہ ہمارے کشنوں کی تعداد بہت زیادہ ہان کی دن بعد بنی اسد کی عورتوں نے جب شہداء کی لاشیں دیکھیں تو گھر چاکر اپنے مر داوں کو فیرت دلائی اور انہیں تعداد بنی اسد کی عورتوں نے جب شہداء کی لاشیں دیکھیں تو گھر چاکر اپنے مر دوں کو فیرت دلائی اور انہیں ہوئی سالے سوار آیا اور اس نے بچ چھاکہ تم لوگ کیا جو کہدا لاشوں پر سرٹیس تھے اس لئے بچچان مشکل تھی۔ است میں ایک سوار آیا اور اس نے بچ چھاکہ تم لوگ کیا جب میں ایک سوار آیا اور اس نے بچ چھاکہ تم لوگ کیا سے جب تو لال سے سین اور اس کے بھروہ قبل تا گیا کہ بین لال ہے بین اور اس کے بھروہ قبل سے بین لال ہے بین کو رفن کیا۔ چروہ والم تا گیا کہ بین لال ہے بین فلال سے بین فلال سے بین فلال سے دفن کیا۔ جب حرکالا شدیعی اس نوار کے تھم کے مطابق وفن کیا۔ چرا معروہ بین جواب بین اسر نے تم کے مطابق وفن کیا۔ جب حرکالا شدیعی اس نوار کے تھم کے مطابق وفن ہوگیا تو سوار نے جانا چاہا۔ بنی اسد نے تم وے کر فون کیا۔ جب حرکالا شدیعی اس نوار کے تھم کے مطابق وفن کیا۔ جب حرکالا شدیعی اس نوار کے تھم کے مطابق وفن ہوگیا تو سوار نے جانا چاہا۔ بنی اسد نے تم وے کر فیل کیا ہوگیا کہ کون ہیں؟ جواب دیا جس تبرارا امام علی بن انجیس ہوں۔ (۲)

اہام ذین العابدین القطائی بیان فرائے ہیں کد کر بلا کے واقعہ کے بعد جب ہم کو قد لے جائے جارہ معنی فی سے جائے جارہ معنی فی سے میران میں پڑے ہوئے لا شوں کو دکھیر ہا تھا جہیں وقی جیسی کو کھر کہ اتنا ول گرفتہ اور ملول تھا کہ قریب تھا کہ میری روح جم سے پرواز کر جائے سیری پھوچھی زینب نے میری اس کیفیت کو دکھر کر ارش اور مالی کہ واسائی آوائی تسجیود بنفسل یا بقتہ جدی و ابی و الحق وقتی کی اسے تو بدراور بھائیں کیا دگا رائی جہاری کیا حالت ہے جو شدہ کھر تی ہو کیا جان دیا جا بال دیا جا بھی ہو؟ میں نے عرض کی کہ پھوچھی اتنا ل! میں کیسے میرکروں اور کیے تم نے کھاؤں جب کہ میں وکھر راہوں کہ د

ا۔ لبوف مترجم ١٦١٠

٢- تلخيص ازمعالي أسطين ج٢ص ١٥- ٢٤ بروايت سينمت الله جزائر كازعبدالله اسدى

میر ب باپ اور بھا کیوں، بچاؤک اور عمر زادوں اور رشتہ داروں کے لاشے خون میں ڈو بے ہوئے عرباں بڑے

ہیں۔ نہ انہیں گفن دیا گیا اور ند فن کیا گیا۔ کو کی شخص ان کی طرف متوجہ نیس ہے اور ند کو کی ان کے قریب عاربا

ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ دیلم اور خزر کے (کافروں) کے لاشے ہیں۔ میری چھو بھی نے ارشاد فربایا کہ جو پکھ

د کچھر ہے ہواس کا حزن و ملال فہ کرو خدا کی شم پر رسول اللہ کا عہد ہے تہارے داوا، باپ اور پچا ہے۔ خداوند

عالم نے اس امت کے پچھو گول سے عہد لیا ہے، جنہیں اس زہین کے فرعون تو نہیں پچھانے لین انہیں

مالم نے اس امت کے پچھو گول سے عہد لیا ہے، جنہیں اس زہین کے فرعون تو نہیں پچھانے لین انہیں

آسان کے فرشتے خوب بچھانے ہیں۔ وہ عہد ہیا ہے، جنہیں اس زہین کے فرعون تو نہیں پچھانے لین انہیں

مریں گے اور ان کی تدفین کریں گے اور تو ہر اس کے دائل کی قبر پرایک ایسا علم نصب کریں گے

جس کے اثر ات بھی کہ یہ ٹھیں ہوں گے۔ اور روز دشب کی آ مدور ہت اس کے نشان کو منافیس کریں گے

در ہنما اور گراہی کے طرفدار چا ہیں گے کہ اسے مناویں لیکن اس کا اثر پھیلتا جائے گا اور اس کا امر بلند تر ہوتا رہے

گا۔ (۱)

مسلمل سکین عیرهٔ داللیت آباد، بزند نبرهه ای

\_ تنخيص از بحار الانوارج ۴۵م ۹ ۱۸۰ م

# كتبِ استفاده

شخ محمد بن طاهر سادي م٠ ١٣٤

الصاراعين في الصارالحسين

مرکز الدراسات الاسلامیه ۱۳۱۹ ه مکتیر مثنی بغداد سمایفر دفتی اسلامیه تهران فید) م۳۱۲ ه طبخ س۱۲۹۲ ه طبخ س۱۲۹۲ ه معرب الرم ۳۲۳ ه شیر ترریم م۳۲۳ ه شیر ترریم م۳۲۳ ه الدرالاسلامیه ۱۳۵۱ ه موسسه الوقاه بیروت الدرالاسلامیه ۱۳۵۱ ه

طبع قاہرہ۱۹۳۹ء

دارصا دربيروت

الاخبارالطّوال ابوحنيفها حمد بن داؤ درينوري م٢٨٢ ه (ملحقات گیار ہویں جلد) احقاق الحق محد بن محمد بن نعمان عکمری (شیخ مفید) م ۱۳۸ ه آخوندملاآ قادربنديم ١٢٨١ه امرارالشباوة ابوعمر يوسف بن عبزالله بن محد بن عبدالبرم ٢٦٣ ه الاستيعاب في معرفة الاصحاب احد بن على بن محمد بن على عسقلاني م٨٥٢ ه الاصابه فيتمييز الصحابه ايوالحن على بن محد عز المدّين ابن اثير بزري م ٢٣٠ اسدالغايه في معرفة الصحابه فضل على قزويني م٧٤٣١ه الامام الحسين واصحابه ايوجعفرمجر بن على بن حسين ابن بابوبيم ا٣٨ ه امالي شخ صدوق احدین کیجیٰ بن جابر بلادزیم ۹ ۲۷ ه انساب الاشراف محدمبدي شسالدين انصارالحسين محد باقرمجلسي مااااه بحارالاثوار ابوالغد اءاساعيل بن كثيروشقي البدابيوالنهابه في التاريخ (ترجمهُ البدابيدوالنهابيه مقتل حسين) يوربتول ابوجعفرمحد بن جرير بن يزيدطبري م٠١٣٥ ه تاريخ الامم والملوك تاريخ يعقوني احدين الى ليقوب بن جعفر بن وجب ابن

واضح الكاتب العباس ٢٩٢ه

مطبعة العلميه نجف سيطاين جوزيم ۲۵۴ تذكرة الخواص انتشارات مس الفحل حاب اول قم حبيب الله كاشاني م ١٣١٠ه تذكرة الشهداء مؤسبة المعارف الاسلامية الهمااه ترتب الإمالي موسسة ل البيت ابن سعد (تحقیق عبدالعزیز طباطبائی) ترجمة الإمام الحسين طبع قديم تظلم الزبرا شيخ عبدالله محرحسن بن عبدالله مامقاني م ١٣٥١ه تنقيح القال فيعلم الرحال طبع بمبئ ٢٤١١ه حبيبالسير غماشالدين ابولعيم اصفهاني م مسام ه حلبة الإولياء دارالكتب العلمية باقرشريف قرشي حياة الإمام الحسين بن على طبع ۱۳۳۱ ۱۵ محمد ما قربهبهانی الدمعة الباكيه كاظم بكثر يوويلي تزجمة ليوف دمع ذروف كتاب فروشي علم ١٣٧١ه ترجمهُ مرزاابوالحن شعراني ومع البحوم مطبعة الرتضوبية الرتضو عبدالحسدسيني حائري ذخيرة الدارين موسسه مطبوعاتى اساعيليان قم آ غایزرگ تیرانی م ۱۳۸۹ ه الذربعهالي تصانف الشيعه جاپ دوم ۱۳۱۵ھ سيرمحمو دره مرخي رمزالمصبية انتشارات اسلامية تبران ملاحسين واعظ كاشفىم • 9 ھ روصنة الشبيداء طبع نوالكشور يم ١٨٨ ه روضة الصفاء طبع ابران ۱۲۷ه محرحسن قزوني ريأض الشبيادة طبع سابه سؤاه واعظ قزويني مهااساه ر ماض القدس شخ عاس في سفدنة البحار مطبع المبيراعظم بنارس ١١٦٥ ا ترجمة فتل اسفرائني ضاء أحين شيخ عبدالله بحراني إصفهاني (مقتل عوالم) عابامرقم عوالم العلوم ج ١٤ دارالاضواء ببروت ابومحداحد بن اعثم كوفي م ١١٣٥ كتاب الفتوح کتاب فروشی بوذرجمبری ذبيح الله محلاتي فرسان الهيجا م كزنشرالكتاب تبران محرتقی شوستری م ۱۴۱۵ ه قاموس الرحال

قمقام ذخار فربادمرز اطبع ٥٠٣١ه جايب قديم الإجتفر محد بن يعقوب بن اسحاق كليني م٢٠٠٥ هدا قديم) انتشارات قائم تهران اصول كافي عزالدين ابوالحن على بن الي الكرم شيباني (ابن اخير) م ٢٣٠ الكال في التاريخ كبريت احمر محمد باقربير جندي على بْن موىٰ بن جعفر بن مجمد طاوور شيخى م٦٦٢ ه مع ترجمه، حياب امير قم اللهوف في قتليٰ الطفوف لواعج الاشجان سيدمحسن امين عامليم • سياه مأتين في مقتل الحسين فلام حسين كثوري مثير الاحزال ابن نماطي م ٢٣٥ ه على بن الحسين مسعودي م ٢ ١١٣ ه مروج الذهب مؤسسة العمان بيرقب معالی السبطین شخ محرمیدی جائزی معجم رجال الحديث سيدابوالقاسم خوئي موسسة الاعلمي بيرور مقاتل الطالبيين ابوالفرج اصفهاني م٢٥٣ ه مقتل الحسين سيدعبدالرزاق موسوى مقرم منشورات شريف رضي ١٣١٣ ١٥ مقتل الحسين ابوالمؤيدالموفق بن احد يمي م ٥٦٨ ه طبع دارالخوراء (مقتل خوارزي) مقتل الحسين لوط بن يجي بن سعيد بن مخف بن سليم از دي عامدي منشورات رضي قم (دو نسخ )طبع قدیم،انتشارات ابوجعفررشيدالدين محمربن على بن منا قب آل الى طالب شهرآ شوب سروي م ۵۸۸ ه ذوى القربي ١٣٢٧ه منتخب شخ فخرالدين طريحي م٥٨٥ اه ( دو نسخ )طبع جمبري ٨٠١١ه مطبع حيدر به نجف ۲۹ ساره نفس المبموم شخ عماس فتي عَاليًا طبع اوّل من ١٣٣٥ نبضة الحسين مطبعة النعمان نجف ١٩٥٨ء مية الدين شهرستاني وسيلة الدارين طبع موسسته اعلمي ابراجيم زنجاني ملاعلى خيابانى وقائع الامام طبع ۱۳۴۰ه ينائيج المودّة دارالاسوة قم سليمان بن ابرا هيم قندوزي م٢٩٢ه اورد يكركتب

## يه كتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ِ ملک مقیم هیں مو منین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے هیں.



سىل سكىنە

يونك نمبر ٨ لطيف آباد حيدر آباد پاكستان



444 91211+ بإصاحب الزمال ادركني

SABIL-E-SAKINA Unit#8, Latifabad Hyderabad Sindh, Pakistan. www.sabeelesakina.page.tl sabeelesakina@gmail.com

نزعبان خصوصی تعاون: رنیوان رشوی اسلامی گتب (اردو DVD)

ڈ یجیٹل اسلامی لائبر *ر*یی ۔